

6

9

900

ئر غرز الالالا



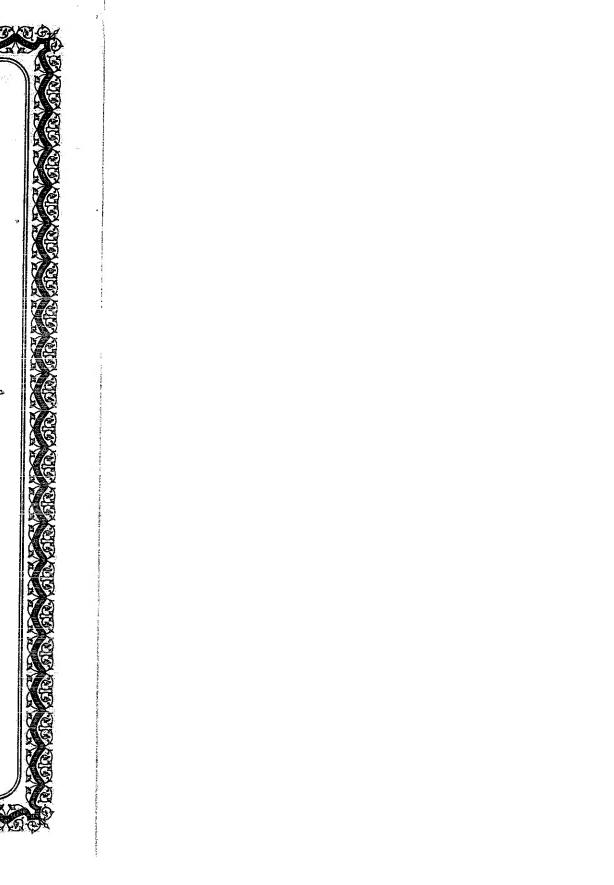

الله المحقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيي

نام كتاب: منزلهم الخرين (جلانم) منزلهم الخرين (جلانم) منزلهم الخرين (جلانم) منزلهم الخرين (جلانم) منزلهم المنزلة بالمنزلة المنزلة الم

الله تعالی کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت بھی اور جلد سازی میں پوری بوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاءاللہ ازالہ کیا جائے گا۔نشا ندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

6 % C



| 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     | The second section of the sect |  |  |
|     | to a specie const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|     | s volume de la companya de la compan |  |  |
|     | or entirement when                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|     | A THE STATE OF THE |  |  |
|     | Company of the Compan |  |  |
|     | The second secon |  |  |
|     | mental internal and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|     | re illende abordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|     | odd-phlmovev so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     | A Laboratory and Carter and Carte |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|     | r managed de design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|     | of the complete and the |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |





#### المسترك البصريتين

| 4        | حضرت ابو برز واسلمي رثاتنز کي احاديث                                      | €}           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 孙        | حفرت عمران بن حصين طافط كامرومات                                          | €}           |
| ۸r       | حضرت معاويه بن حبيده رفائن كي مرويات                                      | (3)          |
| 90       | حضرت معاوية بن حبيره رفائنو كي مزيدا حاديث                                | (3)          |
| +        | ا یک دیباتی صحابی طافعنط کی حدیث                                          | ₿            |
| +        | بنونميم كايك آدمي كي اپنے والديا چيا سے روايت                             | (3)          |
| 107      | حضرت سلمه بن محمق و فالله كي مرويات                                       | €}           |
| 1-0      | حضرت معاويه بن حبيره خاتفهٔ كي اور حديث                                   | (3)          |
| 1+0      | حضرت ہر ماس بن زیاد ہا ملی ظافیؤ کی صدیثیں                                | (3)          |
| <b>Y</b> | حضرت سعد بن اطول رخالفنه کی حدیث                                          | €}           |
| <b>*</b> | حضرت شمره بن جندب طلفنا كي مرويات                                         | <b>&amp;</b> |
| ۵۲       | حضرت عرفجہ بن اسعد ر اللہ کی احادیث<br>الملیح کی اپنے والدصاحب سے روایتیں | €            |
| ۵۳       | الوالمليح كي اپنے والدصاحب سے روايتي                                      | <b>⊕</b>     |
| ۵۵       | ايك صحاني الثانية كى روايت                                                | ₩            |
| Pa       | متعدد صحابه خالقتا کی حدیثیں                                              | € .          |
| ۵۷       | حضرية معقل بين بسار هلينيا كامروبات                                       | <b>(3)</b>   |

| <b>%</b> ∕ | The serve will be serve with the                                                                               | VE.              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u></u>    | مُناهَا مَذِينَ بن يَنظِ مَرْم كُولُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ |                  |
| ۱۳         | حضرت قماده بن ملحان وللشور كي حديثين                                                                           |                  |
| 10         | ايك ديبهاتي صحافي ولات تلقط كي روايت                                                                           | <b>(3)</b>       |
| 17         | بابله کے ایک آ دی کی روایت                                                                                     | (3)              |
| 14         | حصرت زبير بن عثمان ثقفی و الشيئا کی حدیث                                                                       | <b>⊕</b>         |
| 14         | حضرت انسُ طَالِقُهُ ''احد بني كعب'' كي حديثين                                                                  | <b>(3)</b>       |
| 1/         | حضرت ابی بن ما لک ڈٹاٹٹو کی صدیث                                                                               | (3)              |
| 1/         | بنوفزاعه کے ایک آ دمی کی حدیث                                                                                  | €                |
| 19         | حضرت ما لك بن حارث بطافية كي حديث                                                                              | <b>⊕</b>         |
| <u>_</u> + | حضرت عمر ذبن سلمه والفيئه كي حديثين                                                                            | €}               |
| <u>4</u> 1 | حفرت عذاء بن غالد بن بهوذه والفئز كي حديثين                                                                    | <b>⊕</b>         |
| سو _       | حضرت الحمر الشيئة عديث                                                                                         |                  |
|            | حضرت صحار عبدي فالفنا كي حديثين                                                                                |                  |
| <u> </u>   | حضرت رافع بن عمر ومزنَّى رَقَالِيَّا كَي حديثين                                                                |                  |
| 4          | حضرت مجن بن ادرع والنيز كي مديثين                                                                              |                  |
| ۱<br>۲۸    | ايك انساري صحاني طائف كي حديث                                                                                  |                  |
|            | ایک صحالی طالعتا کی حدیث                                                                                       |                  |
| <u>۸</u> ۸ | حضرت مره بهزی دفاتی کی حدیث                                                                                    |                  |
| 49         | مسرت مره برق دلان کو تا معدیت<br>حضرت زائد یا مزیده بن حواله دلانتخا کی حدیث                                   | ₩                |
| 4          |                                                                                                                |                  |
| <b>\•</b>  | حضرت عبدالله بن حواليه طالفتا كي حديثين                                                                        |                  |
| 11         | حضرت جاريه بن قدامه ظافظ كي حديثين                                                                             |                  |
| <b>\ r</b> | ایک صحابی طافتنا کی روایت                                                                                      | - <b>€9</b><br>∡ |
| ٨٠٠        |                                                                                                                |                  |
| ۸۵         | حفرت مره ببزی نگانتا کی حدیث                                                                                   |                  |
| 44         | حضرت ابوبكره نفيع بن حارث بن كلده وثاثية كي مرويات                                                             | (3)              |

| . 1 | فرست                                    |                                         |                                         | مُسْلُهُمُ أَحْرِبُن مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |                 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ,   |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | احديثين                                 | حضرت علاء بن حضر مي رشائفنا كح                                        | 63              |
| ن   | *************************************** |                                         |                                         | <i>y</i>                                                              | €3              |
| į   | *******************                     | •••••                                   | و کی بقیه حدیثیںو                       | حفرت ما لك بن حوريث طالفة                                             | (3)             |
| 1   | *************************************** |                                         | ) ولانتنا كى مرومات                     | حفرت عبدالله بن مغفل مزنی                                             | ~               |
|     | ****************                        |                                         | ايات                                    | چندانصاری صحابه نفاتی کی روا                                          | €}              |
|     |                                         |                                         | *************************************** | ا يك صحاني رفائقة كى روايت                                            | ( <del>})</del> |
|     | *************************************** | *************************************** | ليپ                                     | ایک دیباتی صحابی طاشط کی روا                                          | (3)             |
|     | *************************************** |                                         | *****************                       | ایک اور صحافی ڈاٹنٹو کی روایت                                         | €               |
|     |                                         | *************************************** | ايت                                     | أيك ديهاتي صحالي طالفتا كيارو                                         | ₩               |
|     |                                         | •••••••                                 |                                         | أيك صحافي طالتنا كى روايت                                             | (3)             |
|     |                                         |                                         | ينے والے صحافی طافقۂ کی روایہ:          | نی مایٹا کے بیتھے سواری پر میٹھ                                       | <b>⊕</b>        |
|     | *************************************** | •••••                                   |                                         | حفرت صعصعه بن معاويه رقي                                              | € <u>}</u>      |
|     |                                         | •••••                                   |                                         | حضرت ميسر والفجر والثي كاحا                                           | <b>⊕</b>        |
|     | ******************                      | ••••••                                  | *************                           | ايك صحاني طافتو كي روايت                                              | (3)             |
|     |                                         | •••••                                   | وايره                                   | ايك ديباتي صحابي والنواك كرو                                          | €               |
|     | ****/** *****                           |                                         | ••••                                    | ايك صحابي رات كالتنوي كاروايت                                         | (3)             |
|     | ,,,                                     |                                         | ز کی حدیث <del>ی</del> ں                | حفرت قبيصه بن مخارق وثالثنا                                           | ⊛               |
|     | *******************                     | *************************************** | ي حدیثیں                                | حضرت عتبه بن غرز وان رفائقهٔ                                          | ❸               |
|     | •                                       |                                         | ل مديثين                                | حفرت قيس بن عاصم طالعة ك                                              | <b>(3)</b>      |
|     | ******                                  | *******************                     |                                         | حفرت عبدالرحن بن سمره دلا                                             | 3               |
|     |                                         | **************************              | ڙ کي حديثين                             | حفرت جابربن سليمجيمي ولاثنا                                           | (3)             |
| •   |                                         | *************************************** |                                         | حضرت عائذ بن عمرو والأثنة كح                                          | ₩               |
|     |                                         |                                         | الله كي حديث                            | حضرت رافع بن عمرومزني دلا                                             | 8               |
|     | *******************                     |                                         | **********************                  | ا يك صحاني رهاشيُّه كي روايت .                                        | (3)             |

|                | مُنالِهِ المَوْرِينِ لِيسَدِّ مِنْ أَنْ الْمُنْ الْمِيسِدِ مِنْ أَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ ال |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 444            | حضرت تحكم بن عمر وغفاري رفاقتهٔ كي بقيه حديثين                                                                  |          |
| 121            | حضرت الوعقرب وللفئة كي حديثين                                                                                   | €        |
| <b>1</b> 21    | حضرت حظله بن حذيم طافيًا كي حديث                                                                                | €        |
| <b>1</b> 24    | حضرت ابوغا دبيه ثلاثيَّ كي حديث                                                                                 | 3        |
| 12Y            | حضرت مرثد بن ظبیان تلاشن کی حدیث                                                                                | ₩        |
| <b>12</b> 4    | ایک صحابی خالفتو کی روایت                                                                                       |          |
| 144            | حضرت عروه قیمی مثانتهٔ کی حدیث                                                                                  |          |
| PLA            | حضرت اهبان بن صفى الخاففة كي حديثين                                                                             |          |
| 129            | حصرت عمر وبن تغلب ذالفنا كي حديثين                                                                              |          |
| M              | حضرت جرموز مجيمي وثاثثة كي مديث                                                                                 |          |
| MI             | حضرت حابس تميى خالفنا كي حديثين                                                                                 |          |
| 7 <b>/</b> 1   | ايك صحالي وثلَّمُونا كي حديث                                                                                    |          |
| <b>7</b> /17   | ايك صحافي وثانفيا كي روايت                                                                                      |          |
| <b>177 17</b>  | حضرت مجاشع بن مسعود فغانشا كي حديث                                                                              |          |
| ۲۸۳            | حضرت عمروبن سلمه رفائفا كي حديثين                                                                               |          |
| <b>1</b> /1 (* | بنوسليط كاليك صحابي اللفظ كي روايت                                                                              |          |
| Ma             | نبی علیظا کے بیچھے سواری پر بیٹھنے والے ایک صحافی رفاتن کی روایت                                                | 3        |
| <b>7</b> 4 Y   | ا يك صحالي النافظ كي روايت                                                                                      | ₩        |
| PAY            | ا يك صحافي طافش كي روايت                                                                                        | <b>⊕</b> |
| PA4            | خصرت قره بن وعموص التمير كي فاتفة كي حديث                                                                       | (3)      |
| <b>FA</b> 4    |                                                                                                                 | €        |
| ľÅA            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | ₩        |
| 790            | ا يَكْتَعَى صَحَا بِي ثِنْاتُنَا كَي حديث .                                                                     |          |
| 791            | ا يك صحالي طافظ كي حديث                                                                                         | €3       |

|             | مُنالِهَا أَحْدُونَ لِي يَسِيدُ مِرْتِمَ كُولِ اللهِ مِنْ لِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 791         | قبیلہ قیس کے ایک صحافی ڈٹائٹو کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>&amp;</b> |
| 191         | بنوسلمه كے سليم نامي اليك صحابي را الله الله كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}           |
| ram         | حضرت اسامه منه کی دانشو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>     |
| r94         | حضرت نبيشه بذلى نظائمةً كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}           |
| <b>f~++</b> | حضرت مخفف رشافغيا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)          |
| r*i         | حضرت ابوزیدانصاری څانفئز کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>     |
| mor         | حضرت نقاده اسدى شافتنا كى حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}           |
| p=• p=      | ا کیک صحالی طالفتهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € <u></u> }  |
| ۳۰۶۳        | ا یک دیبهاتی صحافی طالفتهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83           |
| <b>~</b> •0 | اَ يَكِ دِيهَا تَى صَحَافِي رَثِيَّتُونُا كَى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)          |
| Po Y        | ايك انصاري صحاني وَنَاتُنْهُ كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>€</b>     |
| P-4         | ا يك صحا بي طَنْ تَغَنُّهُ كَى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €            |
| <b>r</b> •∠ | ا يک ديها تي صحافي رفاينو کي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}           |
| r°4         | حضرت البوسود رفائقًا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>r</b> •A | ايك صحابي خالفيز كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| P*+A        | حضرت عباده بن قرط مُثَافِينًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩            |
| ٩٥٩         | حضرت البور فاعه طافني كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €            |
| F~+ q       | حضرت جارودعبدی دانننه کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}           |
| ااس         | حضرت مبها جربن قنفذ وثاني كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €            |
| MIL         | ایک صحابی دفاطنهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8            |
| rir         | حضرت الوعسيب ذلانفط كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₿            |
| سالم        | حضرت خشخاش عنبری رفانینه کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ❸            |
| ria         | حضرت عبدالله بن سرجس ر ظافنهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)          |
| ۳۱۸         | حضرت رجاء ذلافيا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₿            |

Note that the state of the

|      | فهرست                                   |                                         | مُنالًا) اَمَّانِ شِلْ يُنَالِّهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ |     |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۹   |                                         |                                         | حفرت بشير بن خصاصيه طالفا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩   |
| mri  |                                         | .,                                      | حفرت ام عطیه و فاتها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) |
| mry  |                                         |                                         | حضرت جابر بن سمره وظاهمهٔ کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3) |
| ۳۸۵  |                                         | ,                                       | حضرت خباب بن ارت و الله في كل مرويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3) |
| 1790 |                                         |                                         | حفرت ذي الغرّ و اللُّهُورُ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۲۹۳  | *************************************** | *************************************** | حفرت ضمره بن سعد رالفنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₿   |
| ۳۹۸  |                                         |                                         | حضرت عمروين بيثر في واللين كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3) |



|    | €£3              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| حط | 8                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| خط | &<br>&<br>&<br>& |   | economic and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 22 | ⊕                |   | Control of the contro |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    |                  |   | Sheller Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    |                  |   | Althorne on the concessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                  |   | The second secon |  |
|    |                  |   | esecution to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    |                  |   | Y sales I A Challe with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    |                  |   | Cooperate Street St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | *                |   | e Antidocado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | <i>;</i>         |   | or occurs and fallently                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    |                  |   | e distribuis () posses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  | , | Personal on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



هِ مُنْ الْمَا اَمُّوْرُ مِنْ لِيَسِيَّةِ مِنْ مِنْ لِيَسِيِّةِ مِنْ الْبَصَرِيِّيْنَ ﴾ همستنگ البَصَرِيِّينَ ﴿ دِسُواللَّهِ الرَّحِيْةِ

#### مسند البصريين

## بصرى صحابه كرام الناتيجين كي مرويات

#### أوّل مسند البصريين

# حَديثُ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(١٠.٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيُدَةَ الْآسُلَمِيِّ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَيَا ﴿ فِى الْحَوْضِ فَٱرْسَلَ إِلَى آبِى بَرْزَةَ الْآسُلَمِیِّ فَآتًاهُ فَقَالَ لَهُ جُلَسَاءُ عُبَیْدِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱرْسَلَ إِلَیْكَ الْآمِیرُ لِیَسْأَلَكَ عَنُ الْحَوْضِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِ شَیْنًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِسَلِّى إِلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُونُ فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ [انظر: ٢٠٠٥].

(۲۰۰۰۱) عبداللہ بن بریدہ میں کہ عبیداللہ بن زیادکو حوض کور کے جوت میں شک تھا، اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی طالع کو بیا ہے، وہ آئے جی کہ عبیداللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کواس کئے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کور کے متعلق دریافت کرے، کیا آپ نے اس حوالے سے نبی علیہ سے بھے سا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیہ کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اب جواس کی تکذیب کرتا ہے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

(٢٠٠٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ [انظر: ٢٠٠٠، ٢٠٠٥، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٢، ٢٠٠٢].

(۲۰۰۰۲) حضرت الوبرزه الله المنظمة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عند الله منطقة على الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ يَقُرأُ فِي الْعَدَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ وَالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۰۳) حضرت ابوبرزه رافظت مروى ہے كه بي مليكا فجرى نماز ميں ساٹھ سے لے كرسوآيات تك كى تلاوت فرماتے تھے۔

## هي مُنالُمُ أَخْرِينَ بِل يَنْ ِمِنْ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ولا المنظم ا

( ٢٠٠٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَأَخَذُوا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ فَأَبْصَرَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ حَلْ حَلْ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلْ عَلْ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَارِيةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ حَلْ حَلْ اللَّهُ مَا لَعُنْهَا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [صححه مسلم (٢٥٩٦)، وابن حيان عَنْ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [صححه مسلم (٢٥٩٦)، وابن حيان النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۲۰۰۰۴) حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ایک اونٹن تھی جس پرکسی آ دمی کا سامان لدا ہوا تھا، وہ ایک باندی کی تھی ،لوگ دو پہاڑوں کے درمیان چلنے لگے تو راستہ تنگ ہو گیا ،اس نے جب نبی طینا کو دیکھا تو اپنی سواری کو تیز کرنے کے لئے اسے ڈائٹا اور کہنے گلی اللہ!اس پرلعنت فرما، نبی طینا نے فرمایا اس باندی کا مالک کون ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی الیں سواری نہیں ہونی چاہئے جس پراللہ تعالی کی لعنت ہو۔

( ٢٠٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثِنِى أَنُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى إِلَى آبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ فَقَالَ لَهُ أَبِى حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْمَكُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلّى الْهَجِيرَ وَهِي النّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْمَكُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصلّى الْهَجِيرَ وَهِي النّهِ صَلّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَكُوبِ وَكَانَ يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَهِي النّهُ مَنْ صَلّاةِ الْعَلْمَ فِي الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَشْرِثُ أَنْ يُؤْخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكُونُ النّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَكُونُ اللّهُ عَلْمَ إِلَى الْمِائَةِ وَيَنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ

[صححه البحاری (۶۱)، ومسلم (۶۱)، وابن حان (۶۵)، وابن خویمة: (۳۶۱) [راحع: ۲۰۰۰۲]

(۲۰۰۵) ابومنهال کتے بین کدایک مرتبہ میں اپ والد کے ساتھ حفرت ابو برزہ اسلی دائٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، میر ک والد نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتا ہے، نبی علیا فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر جے تم "اولی" کہتے ہو،اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپنی ہوں اپنی وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپنی گھروالی پہنی تو سورج نظر آر مہا ہوتا تھا، مغرب کے متعلق انہوں نے جوفر مایا وہ میں بھول گیا، اور نبی علیا عشاء کومو خرکر نے کو پہند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھکراس وقت فارغ پہند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھکراس وقت فارغ ہوتے جب ہم اپنی ساتھ بیتے ہوئے فض کو بہنیان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآ یات تک تلاوت فرماتے تھے۔ ہوتے جب ہم اپنی سنگو بینے ناتھ بیٹھے ہوئے فض کو بہنیان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآ یات تک تلاوت فرماتے تھے۔ اللّه عَلَمْنی شیننا اُنتفع بِه قال اعْزِلُ الْاَذَی عَنْ طَوِیقِ الْمُسْلِمِینَ [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حمان اللّه عَلَمْنی شیناً اُنتفع بِه قال اعْزِلُ الْاَذَی عَنْ طَوِیقِ الْمُسْلِمِینَ [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حمان اللّه عَلَمْنی شیناً اُنتفع بِه قال اعْزِلُ الْاَذَی عَنْ طَوِیقِ الْمُسْلِمِینَ [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حمان اللّه عَلَمْنی شیناً اُنتفع بِه قال اعْزِلُ الْاَذَی عَنْ طَوِیقِ الْمُسْلِمِینَ [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حمان

(۷۶۱)]. [انظر: ۲۰۰۲، ۲۰۰۲، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳). (۲۰۰۰۲) حضرت اپوبرز و ڈٹاٹنئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز

#### هي مُنالِهَ اَحْدِينَ بَلِ يَنِيدِ مِنْ الْمُحَالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

سکھادیجے جس نے جھے فائدہ ہو؟ نبی طائلانے فر مایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹادیا کرو۔

(٢...٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ الْوَاسِطِىِّ عَنْ رُفَيْعٍ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْآسُلُمِیِّ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَبِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا إِنَّ هَذَا قُولٌ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ فِيمَا خَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ [انظر ٢٠٠٥].

(۲۰۰۰۷) حضرت ابو برزه الله و بَالَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ الشَّهُ الْ الله إِلّه إِلّه النّت السَّعْفِولُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ المَكَ مِن الشَّحَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُمْ وَبِحَمْدِكَ الشَّهُ اللّهُ إِلّه إِلّه إِلّه إِلّه النّت السَّعْفِولُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ المَك مرتب م مِن الله عَلَى عَرْضَ كَمَا كَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَوْفِ نَهْ وَحَمَّلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ عَمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ وَصَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ ا

وابن خزيمة: (٥٥٥)، والحاكم (١/٥٥٥)]. [انظر: ٢٠٠٢٩]

#### هي مُنالاً امَّهُ رَضَال المِسْتِينَ اللَّهِ مُنالاً المِسْتِينَ المِسْتِينَ المِسْتِينَ الْمِسْتِينَ المُسْتَلُ المِسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ المُسْتِينَ المُسْتَلُ المُسْتِينَ الْمُسْتِينَ المُسْتِينَ ال

(۲۰۰۹) حضرت ابو برزہ اسلمی ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی ملیسانے ایک آدمی کوعرب کے سی قبیلے میں جیجا، ان لوگوں نے اسے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا، وہ نبی ملیسا کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی ، نبی ملیسانے فرمایا اگرتم اہل ممان کے پاس کے ہوتے تو وہ تہمیں مارتے پیٹتے اور نہ برا بھلا کہتے۔

( ٢٠٠٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَیِّ فِی بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ [انظر: ٢٠٠١، ٢٠٠٢].

(۱۰۰۱۰) حضرت ابو برز ہ اسلمی طائعت مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیپ اور شرمگاہ ہے ہوتا ہے اور گمراہ کن فتنوں ہے بھی اندیشہ ہے۔

(۲۰۰۱) حَدَّثَنَاه يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْاَشْهَبِ عَنُ أَبِي الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى حَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَاتِ الْهَوَى [محرر ما قبله] (۲۰۰۱) حضرت الوبرزه اللي ظَلِّئُ مِسموى مِ كَه بِي عَلِيًا فِي مِعْلَى اللهِ مُصِحَمْهار مَ مَعْلَق ال مُراه كن حوابشات مسبب زياده انديشه بِ بَن كاتعلق بيك اورشرمگاه مي بوتا ب اورمراه كن فتول سي بحي انديشه ب

( ٢٠.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ آبِي بَرُزَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا مَا آنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا مَا آنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ

. [اخرجه الطيالسي (٩٢٥). قال شعيب: صحيح لغيزه دون آخره فهي زيادة مُنكرة]. [انظر: ٢٠٠٤].

(۲۰۰۱۲) حضرت ابو برزہ والتو علی ہے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا قبیلہ اسلام کو الله سلامت رکھے اور قبیلہ عفار کی بخشش فرمائے، یہ بات میں نہیں کہدرہا، بلا اللہ تعالی نے ہی یہ بات فرمائی ہے۔

(٢٠٠١٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي حَمْزَةَ جَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُطُرِّفٍ عَنْ آبِي بَرُزَةَ قَالَ كَانَ ٱبْغَضَ النَّاسِ آوْ ٱبْغَضَ الْأَحْيَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقِيفُ وَبَنُو حَبِيفَة

(۲۰۰۱۳) حَمَّرَت الوبرزه اللَّهُ عَامِرٍ صَافَانُ أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرِيْج عَنُ أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ صَافَانُ أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرِيْج عَنُ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَوَ مَنْ آمَنَ بِلسَانِهِ وَلَهُ جُرَيْج عَنُ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَوَ مَنْ آمَنَ بِلسَانِهِ وَلَهُ يَعْمُونُ فَي اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنْ يَتَبِعُ وَاللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنْ يَتَبِعُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنْ يَتَبِعُ وَلَا تَعْمَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنْ يَتَبِعُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِلَّهُ مَنْ يَتَبِعُ وَلَا يَعْمَلُومَ وَلَا الْلِالنِي: حسن صحيح (ابو داود: ٤٨٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ الْالبانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٤٨٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره

هي مُنزايًا اَخْرِينَ بْلِ يُسِيدُ مَرَى الْمُحْرِيِّينَ اللَّهِ مُنزايًا الْمُحْرِيِّينَ اللَّهِ مُنزايًا المُحْرِيِّينَ اللَّهُ مُنزايًا المُحْرِيِّينِينَ اللَّهُ مُنزايًا اللّهُ مُنزايًا اللَّهُ مُنزاياً اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

وهذا اسناد حسن].

(۲۰۰۱۳) جعزت ابو برزہ ڈاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیہ آئے ایک مرتبہ فرمایا اے وہ لوگو! جوزبان سے ایمان لے آئے ہولیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، اوران کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو محف ان کے عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے اور اللہ جس کے عیوب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔

(٢..١٥) حَدَّثَنَا سُلِيْهَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةً سَمِعَ أَبَا بَرْزَةً يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنِّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا السُتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا السُتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمُ يَفُعَلُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ [احرحه الطيالسي (٢٦٩). قال شعيب: صحيح يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ [احرحه الطيالسي (٢٦٩). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد قوى]. [انظر ٢٠٠٤، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢].

(۲۰۰۱۵) حضرت ابو برزہ اسلمی طائع ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا حکمران قریش میں ہے ہوں گے، جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں تو انصاف کریں اور جو شخص ایسا نہ کرے اس پراللہ کی ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

(٢٠.١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعُيْمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغُزَّى لَهُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ الْقِعَالِ قَالَ هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ أَفْقِدُ جُلَيْبِياً قَالَ وَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ أَفْقِدُ جُلَيْبِياً فَالْتَمِسُوهُ فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ عِنْدَ سَبْعَةٍ قَدُ قَتَلُهُمُ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعَ عَلَى سَبْعَةً وُقَالَ مَنْ وَأَنَا مِنْهُ فَرُفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدِهِ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدِهِ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا كَانَ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا كَانَ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَهُ وَالْمَا عَالَهُ وَلَا عَالَهُ مَا كُولُونَ مِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَالَاهُ

(۲۰۰۱۷) حضرت ابو برزہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی طین کسی غزوے میں مصروف تھے، جب جنگ سے فراغت ہوئی تو لوگوں سے بوچھا کہ می کئی خات ہوئی اللہ افلاں فلاں لوگ ہمیں نہیں تل رہے، نبی علیہ نے فرمایا لیکن مجھے جلبیب غائب نظر آرہا ہے، اے تلاش کرو، لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو وہ سات آ دمیوں کے پاس مل گئے، خرمایا لیکن مجھے جلبیب ڈاٹھ نے ان ساتوں کوئل کیا تھا بعد میں خور بھی شہید ہوگئے، نبی علیہ تشریف لائے اوران کے پاس کھڑے ہوکر مرایا اس نے سات آ دمیوں کوئل کیا ہے، بعد میں مشرکین نے اسے شہید کردیا، یہ جھے سے اور میں اس سے ہوں، یہ جملے دو مرایا سے اور میں اس سے ہوں، یہ جملے دو مرتبہ دہرائے، پھر جب اسے نبی علیہ کے سامنا تھایا گیا تو نبی علیہ نے اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا، اور تدفین تک نبی علیہ کے مرتبہ دہرائے، پھر جب اسے نبی علیہ کے سامنا تھایا گیا تو نبی علیہ نے اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا، اور تدفین تک نبی علیہ کے مرتبہ دہرائے، پھر جب اسے نبی علیہ کے سامنا تھایا گیا تو نبی علیہ کے اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا، اور تدفین تک نبی علیہ کے مرتبہ دہرائے، پھر جب اسے نبی علیہ کے سامنا تھایا گیا تو نبی علیہ کے اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا، اور تدفین تک نبی علیہ کے مرتبہ دہرائے، پھر جب اسے نبی علیہ کے سامنا تھایا گیا تو نبی علیہ کے اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا، اور تدفین تک نبی علیہ کیا کیا کھوں کہ کی سے مور کر اسے نبی علیہ کی کھوں کو کوئی کیا گیا کہ کوئی کوئی کی کھوں کر کر کے کہ کوئی کی کھوں کی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کوئی کھوں کر کی کھوں کوئی کوئی کھوں کر کھوں کوئی کوئی کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کے کہ کوئی کر کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کر کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کی کھوں کی کھوں کوئی کوئی کی کھوں کوئی کھوں کوئی کی کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کوئی کے کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کوئی کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھوں کوئی کوئی کے کھوں کوئی کھو

هي مُنالًا اَمَٰرُانَ بْلِ يَئِيدُ مُوْمَ كُلُّ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ المنال البصريِّينَ ﴿ اللَّهُ مُنالًا البَصَرِيِّينَ ﴾

دونوں بازوہی تھے جوان کے لئے جناز ہے کی چار پائی تھی ،راوی نے نسل کا ذکر نہیں کیا۔

(۲۰.۱۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمِ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي طَالُوتَ الْعَبْدِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرُزَةَ وَحَرَجٌ مِنْ عِنْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى أُخَلَّفُ فِي قَوْمٍ يَعْمَرُ مِنْ عِنْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُو مُغْضَبٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى أُخَلَّفُ فِي قَوْمٍ يُعْمَّرُ وَنِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّدِيّكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يُعْمِّرُ وَنِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّدِيّكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يُعْرُونِ فَمَنْ كَذَّبَ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ [قال الألباني: صحيح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَوْضِ فَمَنْ كَذَّبَ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٧٤٩)].

(۱۰۰۱۷) ابوطالوت کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ ڈٹاٹھ جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس سے نکلے تو سخت غصے میں تھے، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میرابیہ خیال نہیں تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوجا ئیں گے جو مجھے نی طینا کا صحابی ہونے پر طعنہ دیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا محمدی پہلکڑ اضحابی ہونے پر طعنہ دیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا محمدی پہلکڑ اضحاب ہونے پر طعنہ دیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا محمدی پہلکڑ اضحاب ہونے پر طعنہ دیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا محمدی پہلائے۔

( ٢٠.١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذِهِ الدَّارِ آبُو هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَرُزَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَتَعَنَّيَانِ وَأَحَدُهُمَا يُجِيبُ الْآخَرَ بَرُزَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَتَعَنَّيَانِ وَأَحَدُهُمَا يُجِيبُ الْآخَرَ وَهُو يَقُولُ لَا يَزَالُ حَوَارِى تَلُوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيُقْبَرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا رَكُسُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا رَكُسُّ وَفَلَالً النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا قَالُ الْعَالُوا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْالِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُقَالُوا الْفَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْه

(۲۰۰۱۸) حضرت ابو برزه رفی نظیر مروی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ کسی سفر میں نبی علیا کے ساتھ تھے، نبی علیا کے کان میں دو

آ دمیوں کی آ داز آئی جو گانا گارہے تھے اور پہلا دوسرے کو جواب دے رہا تھا (اس کا ساتھ دے رہا تھا) اور دہ کہدرہا تھا کہ

میرے جگری دوست کی ہڈیاں ہمیشہ چکتی رہیں، اس نے جنگ کو لمباہونے سے پہلے سمیٹ لیا کہ اسے قبرال جائے، نبی علیا نے

فرمایا دیکھو، بید دونوں کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں آدمی ہیں، نبی علیا نے فرمایا اے اللہ! ان پرعذاب نازل فرمااور
انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔

(٢٠٠١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا يُحِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا [راحع: ٢٠٠٠].

(۲۰۰۱۹) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈلٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیقا نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا پیندنہیں فریاتے تھے۔

## هي مُناهُ اَمَيْنَ بَلِ بَينِهِ مِرْمُ ﴾ ﴿ وَ لَهُ هِمَا الْبَصَرِيُّينَ ﴾ والمناح البَصَريُّينَ البَصَريُّينَ

( ٢٠.٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَلَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي بَرُزَةَ وَإِنَّ فِي أُذُنَى يَوْمَئِذٍ لَقُرْطَيْنِ وَإِنِّي عُلَامٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمُواءُ مِنْ قُورُ فَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمُواءُ مِنْ قُورُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمُواءُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [راحع: ٢٠٠١٥].

(۲۰۰۲۰) حضرت ابو برزه اسلمی ڈائٹیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے تین مرتبہ فرمایا حکمران قریش میں سے ہوں گے، جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں توانصاف کریں اور جوشخص ابیا نہ کرے اس براللہ کی ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

الْقَى رَجُلًا مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَدِّئُنِي عَنْ شَرِيكِ نُنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّئُنِي عَنْ الْخُوارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرُزَةَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي يَوْمُ عَرَفَة فِي يَوْمُ عَرَفَة فِي يَقُومُ عَرَفَة فِي يَقُومُ عَرَفُهُ فِي فَهُ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِي فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي عَنْهَ الْخُوارِجِ فَقَالَ أُحَدِّئُكُ بِمَا سَمِعَتُ أَذُنَى وَرَأَتُ عَيْنَاى أَتِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي الْمَحْوَارِجِ فَقَالَ أُحَدِّئُكُ بِمَا سَمِعَتُ أَذُنَى وَرَأَتُ عَيْنَاى أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَعْرَفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَعْمِهِ فَلَمْ يُعْطِعِ شَيْنًا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَعْرُونَ بَعْدِى آخَدًا آغُدَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَقِيلًا شَيْعًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِى آخَدًا آغُدَلُ عَلَيْهُ مِنْ قَلَهُا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَهُا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ يَعْرُبُ مِنْ قَبِلِ الْمُشُوقِ وِجَالٌ كَانَ عَلَيْهُ مَعْدَا يَعْرُونَ بَعْدِى آخَوْلُ وَلَا لَعْيَعُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدُ مَا عَدَلُكَ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْوِقِ وَجَلَا عَلَى مُولِولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ الْفَرْقُ وَلَوْلَ الْقَوْلُونَ الْقَوْلُ الْمَالِقُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ الْمَعْلُونَ الْمَولُونَ اللَّهُ عَلَى مَا الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْلُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْقَوْلُ الْمُعْلِقُ وَلَولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۲۰۰۲) شریک بن شہاب بھولیہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ نی علیہ کے کسی صحافی سے ملاقات ہوجائے اوروہ بھے سے خواری کے متعلق صدیث بیان کریں، چنانچہ یوم عرفہ کے موقع پر حضرت ابو برزہ ڈاٹھ سے ان کے چندساتھیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگئی، میں نے ان سے عرض کیاا ہے ابو برزہ! خوارج کے حوالے سے آپ نے نبی علیہ کواگر پچھفرماتے ہوئے سنا ہوتو وہ صدیث ہمیں بھی بتا ہے ، انہوں نے فرمایا میں تم سے وہ صدیث بیان کرتا ہوں جو میرے کا نوں نے سی اور میری آئھوں نے دیکھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس کہیں سے پچھود بنار آئے ہوئے تھے، نبی علیہ و قضیم فرمار سے تھے، وہاں ایک سیاہ فام آدی

## هي مُنالِهَ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ٢ ﴿ هُو ﴿ كُلُّ مُنَالُهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ وهي مُنالُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

٢٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ ابْنِ نُعَيْمِ الْفَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأْ يَذْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلا عِبُهُنَّ فَقُلْتُ لاِ مُرَأَتِي لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَا فَعَلَنَّ وَلَا فُعَلَنَّ قَالَ وَكَانَتِ الْانْصَارُ إِذَا كَانَ لَا حَدِهِمْ أَيَّمٌ لَمْ يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِرَجُل مِنَ الْآنُصَارِ زُوِّ جُنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ الله وَنُعْمَ عَيْنِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَشَاوِرُ أُمَّهَا فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُطُبُ ابْنَتَكِ فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخُطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخُطُبُهَا لِجُلَيْبِيبِ فَقَالَتُ أَجُلَيْبِبٌ إِنِيهِ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ لَا لَعَمْرُ الله لَاتُزَوَّجُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِي رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتُ أُمُّهَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ مَنْ خَطَيَنِي إِلَيْكُمْ فَأَخْبَرَتُهَا أُمُّهَا فَقَالَتُ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ ادْفَعُونِي فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ شَأْنَكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْسِياً قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي غَزُوقٍ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهَ عَلَيْهِ قال لَا صَحَابِهِ هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَجَدٍ قَالُوا نَفْقِدُ فَلَانًا وَنَفْقِدُ فَلَانًا قَالَ انْظُرُوا هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا قَالَ فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى قَالَ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْب سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَلَهُ مَا لَهُ سَوِيزٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ



#### هي مُنالِمَ المَّيْرِينَ بل يُنظِيهُ مَتْرُم كَمْ الْمُحَالِينِينَ لَيْنَ الْمُحَالِينِينَ لَيْنَ الْمُحَالِينِينَ لَيْنَ

(۲۰۰۲۲) حضرت ابو برزہ اسلمی ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جلیوب عورتوں کے پاس سے گذرتا اور انہیں تفریح مہیا کرتا تھا، ہیں نے اپنی یوی سے کہد دیا تھا کہ تبہار ہے پاس جلیوب کونیں آنا جا ہے ، اگروہ آیا تو ہیں ایسا ایسا کردوں گا، انصار کی عادت تھی کہوہ کسی یوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک نی طابھ کواس سے مطلع نہ کردیتے ، کہ نی طابھ کوتو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے ، چنا نچہ نبی طابھ نے ایک انصاری آ دی سے کہا کہ اپنی بٹی کا فکاح جھ سے کردو، اس نے کہا نہ ہے نصیب مرورت نہیں ہے ، چنا نچہ نبی طابھ نے فرمایا ہیں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، اس نے بوچھایار سول اللہ! پھر کس کے یارس پہنچا اور کہا کہ نبی طابھ تھی کو پیغا م فکاح دیتے ہیں، اس نے کہا بہت اچھا، ہماری آ تکھیں شمنڈی ہوں گی، اس نے کہا کہ نبی طابھ اس نہ کہا کہ نبی کو پیغا م فکاح دیتے ہیں، اس نے کہا بہت اچھا، ہماری آ تکھیں شمنڈی ہوں گی، اس نے کہا کہ نبی طابہ کہا کہ نبی طابہ کا حکور آن فکار کرتے ہوئے کہا کہ بی طابہ کہا کہ نبی طابہ کہا کہ نبی طابہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ نبی طابہ کہا کہ نبی طابہ کہا کہ نبی طابہ کہا کہ کی طابہ کو ملیوب کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، جم نے تو قلال فلال رشتے سے افکار کردیا تھا، ادھر و میں سے من دی تھی۔

جب جنگ سے فراغت ہوئی تو بی الیا نے لوگوں سے پوچھا کہتم کسی کو غائب پار ہے ہو؟ لوگوں نے کہا یار ہول اللہ!
فلاں فلاں لوگ ہمیں نہیں مل رہے، نبی الیا نے فرما یا لیکن مجھے جلیب غائب نظر آر ہا ہے، اسے تلاش کرو، لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو وہ سات آ دمیوں کے پاس ل کئے، حضرت جلیب ڈاٹٹو نے ان ساتوں کوئل کیا تھا بعد میں خود بھی شہید ہو گئے،
نبی ملیا تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑ ہے ہو کر فرما یا اس نے سات آ دمیوں کوئل کیا ہے، بعد میں مشرکیین نے اسے شہید کر دیا، یہ جھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، یہ جلے دو تین مرتبد دہرائے، پھر جب اسے نبی علیا کے سامنے اٹھا یا گیا تو نبی علیا اسے نبی علیا ہے۔

### هي مُناهَا اَخْرِينَ بل يَنظِ مَرْمَ الْحِيلِينِ اللهِ مُنالُهُ الْبَصِرِيِّينَ الْحِيلِينِ اللهِ مُنالُ الْبَصَرِيِّينَ اللهِ

اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا،اور تدفین تک نبی مالیا کے دونوں بازوہی تھے جوان کے لئے جنازے کی چار پائی تھی ،راوی نے عسل کاذکر نہیں کیا۔

(٢٠.٢٢) حَلَّتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابْنَ شُعْيْبِ بْنِ الْحَبُحَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرًا الرَّاسِيِّى ذَكَرَ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ حَلَّثُهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا الرَّاسِيِّى ذَكَرَ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ حَلَّثُهُ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَذُرِى لَعَسَى أَنْ تَمُضِى وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَحَلِّنِنِي بِشَيْءٍ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُ كَذَا افْعَلُ كَذَا أَنَا نَسِيتُ ذَلِكَ وَآمِرٌ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ [راحع: ٢٠٠٠٦].

(۲۰۰۲۳) حضرت ابو برزہ (ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں زندہ رہ سکوں گا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ نبی ملیشانے کئی باتیں فرمائیں جنہیں میں بھول گیا اور فرمایا مسلمانوں کے رائے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔

(۲۰۰۲) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشِي فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهَا فَظَنْنَهُ يُرِيدُ حَاجَةً فَجَعَلْتُ أَخْنَسُ عَنْهُ وَأَعَارِضُهُ فَرَآنِي فَأَشَارَ إِلَى فَآتَيْتُهُ فَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا فَظَنْنَهُ يُرِيدُ حَاجَةً فَجَعَلْتُ أَخْنَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى يَكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْرَاهُ مُوَاثِياً فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَأَرْسَلَ يَدِى ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ فَجَمَعَهُمَا وَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا عَلَيْهُ وَلَى يَرْفِعُهُمَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَأَرْسَلَ يَدِى ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ فَجَمَعَهُمَا وَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا عَلَى مُؤَلِّعُهُمَا وَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا وَبَعَلَ يَرُفَعُهُمَا وَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا وَبَعُولُ عَلَيْكُمْ هَذَيًا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَاذً الدِّينَ يَفُلِبُهُ و قَالَ يَزِيدُ بِعِيالِ مَنْكِيهِ وَيَضَعُهُمَا وَجَعَلَ يَرُفَعُهُمَا وَجَعَلَ يَرُفعُهُمَا وَجَعَلَ يَرُفعُهُمَا وَبَعُولُ عَلَيْكُمْ هَذُيا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَاذً الدِّينَ يَفْلِبُهُ و قَالَ يَزِيدُ بِعِمَالًا مَنْ مُؤْلِقً فَى اللَّهُ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُشَادً اللَّيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلْ عَنْ أَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۲۰۰۲۳) حضرت الو برز ہ اسلمی اللہ اللہ عمروی ہے کہ ایک دن میں جہلاً ہوا لکا اتو دیکھا کہ بی علیہ نے ایک جانب چہرے کارخ کیا ہوا ہے، میں سمجھا کہ شاید آپ قضاء حاجت کے لئے جارہے ہیں، اس لئے میں ایک طرف کو ہوکر نکلنے لگا، نبی علیہ نے بھے دکھ لیا اور میری طرف اشارہ کیا، میں نبی علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہم دونوں ایک طرف چلے گئے، اچا تک ہم ایک آ دمی کے قریب پنچے جونماز پڑھر ہا تھا اور کھڑت سے رکوع و بجود کر رہا تھا، نبی علیہ نے فرما یا کیا تم اسے ریا کار سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جائے ہیں، نبی علیہ نے میرا ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہشکیوں کو آکھا کیا آور کندھوں کے برابرا تھانے اور نبی کو کہ جو شخص دین کے کندھوں کے برابرا تھانے اور نبی کو کہ جو شخص دین کے معاطے میں ختی کرتا ہے، وہ مغلوب ہوجا تا ہے۔

(٢٠٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ قَالًا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِنَى [سيانى في مسند بريدة: ٢٣٤]. (٢٠٠٢٥) كَذَشْتَ حديث ال دومرى سند عيجى مروى ہے۔

#### هي مُنالِهِ أَمَّانُ فِي مِنْ البَصِرِيِّينَ وَمَ الْمُحْرِقِينِ اللَّهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ وَهِ الْمُحْرِقِينِ اللَّهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ الْمُعْرِقِينِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّلِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّ

(٢٠.٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ٱبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ آبِي الْوَازِعِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَقَالَ انْظُرُ مَا يُؤُذِي النَّاسَ فَاعْزِلْهُ عَنْ طَرِيقِهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَقَالَ انْظُرُ مَا يُؤُذِي النَّاسَ فَاعْزِلْهُ عَنْ طَرِيقِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَقَالَ انْظُرُ مَا يُؤُذِي النَّاسَ فَاعْزِلْهُ عَنْ طَرِيقِهِمُ

(۲۰۰۲۷) حضرت ابو برزہ طالت عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے جھے فائدہ ہو؟ نبی ملیا نے فرمایا مسلمانوں کے راہتے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔

قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ آوُ نَاقَةٌ آوُ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مَنَاعٌ لِقَوْمٍ فَآخَدُوا النَّيمِيُّ عَنْ آبِي عُشْمَانَ عَنْ آبِي بَرْزَةَ قَالَ يَزِيدُ الْآسَلَمِي قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ آوُ نَاقَةٌ آوُ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مَنَاعٌ لِقَوْمٍ فَآخَدُوا بَيْنَ جَلَيْنِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَتَصَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ فَا لَلْهُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢٠٠٢]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَدِينِي نَاقَةٌ آوُ رَاحِلَةٌ آوُ بَعِيرٌ عَلَيْهَا آوُ عَلَيْهِ لَعْنَةٌ مِنُ اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢٠٠٢]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَدِينِي نَاقَةٌ آوُ رَاحِلَةٌ آوُ بَعِيرٌ عَلَيْهَا آوُ عَلَيْهِ لَعْنَةٌ مِنُ اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢٠٠٤]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَدُونَ الْعَرْدِي وَتَعَالَى [راحع: ٢٠٠٤]. وو الله وسَلَى الله الله والله والله

(۲۰۰۲۹) از رق بن قیس بھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کود کھا جوا ہواز شہر میں ایک نہر کے کنارے پر تے،
انہوں نے اپنی سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، ای دوران وہ نماز پڑھنے گے، اچا تک ان کا جانورا پڑیوں کے بل
پیچے جانے لگا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچے ہٹتے رہے، بیدد کھے کرخوارج میں سے ایک آ دمی کہنے لگا اے اللہ! ان بڑے میاں
کورسواکر، یہ کیے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے تمہاری بات سی ہے، میں چے،

#### هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَنْ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴿ وَهُمُ كَالْكُمْ الْمُعْرِيِّينَ ﴾ وهي مُنالُهُ البَصِرِيِّينَ ﴿ وَهُمُ مُنَالُهُ البَصِرِيِّينَ ﴾

سات یا آٹھ غزوات میں نی طینا کے ساتھ شریک ہوا ہوں اور نبی طینا کے معاملات اور آسانیوں کودیکھا ہے، میراا پنے جانورکو ساتھ لے کرواپس جانا اس سے زیادہ آسان اور بہتر ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور یہ بھا گنا ہواا پنے ٹھکانے پر چلا جائے اور مجھے پریشانی ہو، اور حضرت ابو برزہ ڈٹاٹنڈ نے (مسافر ہونے کی وجہ سے) نماز عصر کی دور کعتیں پڑھیں، دیکھا تو وہ حضرت ابو برزہ ڈٹائنڈ تھے۔

( ٢٠٠٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ آبِي بَرْزَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْمِ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا [راحع: ٢٠٠٠، ].

(۲۰۰۳۱) حضرت ابو برزہ اسلمی والت سے مروی ہے کہ نبی ملیظا نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا پندنہیں فرماتے تھے۔

(٢٠.٣٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ بِمَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ يَعْنِي فِي الصُّبْحِ [راجع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۳۲) حفرت ابو برزه والتفاسي مروى ہے كه بى مليكا فجركى نماز ميں ساٹھ سے كرسوآيات تك كى تلاوت فرماتے تھے۔

(٢٠.٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثِنِي جَابِرُ بْنُ عَمْرٍ و الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیَّ يَقُولُ قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ وَهُو مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكُعْبَةِ [انظر: ٢٠٠٤، ٢٠٠٦]. وَقُلْتُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ فَقَالَ أَمْطُ الْآذَى عَنُ الطَّريق

وَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِعَمَلٍ آعُمَلُهُ فَقَالَ آمِطُ الْآذَى عَنُ الطَّرِيقِ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

(۲۰۰۳۳) حضرت ابوبرز واسلمی و التفاع مروی ہے کہ جس وقت عبدالعزی بن نطل غلاف کعبہ کے ساتھ چمنا ہوا تھا تو (نبی ملینا کے تھم سے) میں نے بی اسے قبل کیا تھا،اور میں نے بی نبی ملینا سے بیجی پوچھا تھایارسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتادیجئے جو میں کرتارہوں؟ نبی ملینا نے فرمایاراستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادیا کرو، کہ یہی تہارے لئے صدفہ ہے۔

(٢٠.٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ قَالَ قَالَ لِي آبِي انْطَلِقُ إِلَى آبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي ظِلِّ عُلْوٍ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ

هي مُنذا) مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنذا) البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنذا) البَصَرِيِّينَ ﴾

الْحَرِّ فَسَالَهُ أَبِي حَدِّثِنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكُتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي الْهَجْيِرِ قَالَ وَكَانَ يَسُتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسُتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعُدَهَا قَالَ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَتُفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ آخَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۳۲) ابومنہال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا،
میرے والد نے ان سے عرض کیا کہ بیہ بتا ہے، نبی ایٹا فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر جسے تم
"اولیٰ" کہتے ہو،اس وقت پڑھتے تھے جب ورج ڈھل جاتا تھا،عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص
کہ بینے میں اپنے گھر واپس پہنچا تو سورج نظر آر ہا ہوتا تھا،مغرب کے متعلق انہوں نے جوفر مایا وہ میں بجول گیا،اور نبی میٹیا عشاء کو
مؤخر کرنے کو پندفر ماتے تھے، نیز اس سے پہلے سونا اوراس کے بعد با تیں کرنا پندئیس فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کراس
وقت فارغ ہوئے جب ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہپان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآ یات تک تلاوت
فریاتے تھے۔

(۲۰۰۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَجَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ آبِي قَالَ رَوْحٌ مُسَاوِرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَّانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ آبِي قَالَ رَوْحٌ مُسَاوِرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَّانِيُّ فَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِنُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ آبِي قَالَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ الله

(٢٠.٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهْدِى بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا آبُو الْوَازِعِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى رَاسِبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةً قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّسُولًا إِلَى حَيٍّ مِنْ آخِيَاءِ الْعَرَبِ فِى شَيْءٍ لَا يَدُرِى مَهْدِى مَا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَ آهُلَ عُمَانَ مَا سَبُّوكَ قَالَ فَصَرَبُوهُ وَضَرَبُوهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَ آهُلَ عُمَانَ مَا سَبُّوكَ وَمَا ضَرَبُوكَ آراجِم: ٢٠٠٠٦.

(۲۰۰۳۱) حضرت ابو برزہ اسلمی بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیشائے ایک آدی کو عرب کے کسی قبیلے میں بھیجا، ان لوگوں نے اسے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا، وہ نبی ملیشائی کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی ، نبی ملیشائے فر مایا اگرتم اہل ممان کے پاس کے ہوتے تو وہ مہیں مارتے بیٹے اور نہ برا بھلا کہتے۔

(٢٠.٣٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا جَابِرٌ أَبُو الْوَازِعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مكرر ماقبله]

#### هي مُنالًا اَحَدُرُنَ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

(۲۰۰۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۰۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةً عَنْ آبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّو الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقُرأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّو مَابَيْنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّنِينَ وَكَانَ يَنْصَوفُ حِينَ يَنْصَوفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُهَ بَعْضِ [راحع: ٢٠٠٠ ٢] في الْفَخْوِ مَابَيْنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّنِينَ وَكَانَ يَنْصَوفُ حِينَ يَنْصَوفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُه بَعْضِ [راحع: ٢٠٠٣٨] في الْفَخْوِ مَابَيْنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّنِينَ وَكَانَ يَنْصَوفُ حِينَ يَنْصَوفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُه بَعْضِ [راحع: ٢٠٠٣٨] وفي الْفَخْوِ مَابِينَ الْمِائِةِ إِلَى السِّيْسَ مَروى ہے کہ بَی عَلَيْهِ عَشَاء کوتِها کی رات تک مؤخر فرماتے ہے، نیز اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد با تیں کرنا پیند نہیں فرماتے ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کراس وقت فارغ ہوتے جب ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پیچان کے تھاوراس میں ساٹھ سے لے کرسوآ یات تک تلاوت فرماتے تھے۔

(٢٠.٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الْذَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنِ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانُ قَلْهُ عَوْرَتَهُ عَتَى اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَةَ أَنِيهِ يَتَبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَى يَنْعِهِ إِنظر: ٢٠٠١٤].

(۲۰۰۳۹) حضرت ابو برزہ ڈاٹھئے ہمروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ فر مایا اے وہ لوگو! جوزبان سے ایمان لے آئے ہولیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی فیبت مت کیا کرو، اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے، الشداس کے عیوب تلاش کرتا ہے، السے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ دریا ہے۔

( ٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ آبُو طَلْحَةَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَمْرٍ و أَبُو الْوَازِعِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ قَالَ أَمِطُ الْآذَى عَنُ الطَّرِيقِ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ [راحع: ٢٠٠٠٦].

(۲۰۰۴۰) حضرت ابو برزه اسلمی ناتش سے مروی ہے کہ میں نے بی نبی ملیسے یہ بھی بوچھا تھایارسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجے جومیں کرتار ہوں؟ نبی ملیس نے فرمایارات سے تکلیف دہ چیز کو بٹا دیا کرو، کہ بہی تبہارے لئے صدقہ ہے۔

(٢٠.٤١) قَالَ وَقَتْلُتُ عَبْدَ الْعُزَّى بُنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ النَّاسُ آمِنُونَ عَيْرَ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ خَطَلٍ [راجع: ٢٠٠٣٣].

(۲۰۰۳۱) حضرت الوبرزه اللمى المنافظ القرائي المنظم المنافظ الم

#### هي مُنالِهَ اَحَدِينَ بل يُنظِيمَتُومُ الْفِي اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّه

اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ حَتَّى يَدُعُلَ الْجَنَّةَ فِيهِ أَبَارِيقُ عَلَا لُجُومِ السَّمَاءِ [صححه ابن حبان (٦٤٥٨)، والحاكم (٧٦/١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۲۰۰۲۲) اور میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ میراایک حوض ہوگا جس کی مسافت اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور صنعاء کے درمیان ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہوں گی، اس میں جنت سے دو پرنا لے بہتے ہوں گے جن میں سے ایک چاندی کا اور دوسر اسونے کا ہوگا، اس کا پانی شہدسے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ شمنڈ ااور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو شخص ایک مرتبراس کا پانی پی لے گاوہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسانہ ہوگا اور اس کے کثورے آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔

( ٢٠.٤٣) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ آبِى الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ وَخَلْتُ مَعَ آبِى عَلَى آبِى بَرُزَةَ الْآسُلَمِيِّ وَإِنَّ فِى أَذُنَىَّ يَوْمَئِذٍ لَقُرُطُيْنِ قَالَ وَإِنِّى لَعُلَامٌ قَالَ أَبُو بَرُزَةَ إِنِّى اَكُنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آحَبُ النَّاسِ إِلَى لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ اللَّهُ عَلَى عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آحَبُ النَّاسِ إِلَى لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ اللَّهُ عَلَى عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَالَ حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آحَبُ النَّاسِ إِلَى لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَاءُ مِنْ أَمُوال الْمُسُلِمِينَ وَالْخَفِيفَةُ ظُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ الْمُرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْمُورَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْمُورَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْمُرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْمُورَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْمُ مَا عَكُمُوا فَعَدَلُوا وَاسُتُرُ حِمُوا وَعَاهَدُوا فَوَقُواْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَادِكَةِ وَالنَّاسَ آجُمَعِينَ [راجع: ٢٠٠٥].

(۲۰۰۴) سیار بن سلالہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برز واسلی ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا،
اس وقت میر ہے کا ٹوں میں بالیاں تھیں، میں نوعم تھا، حضرت ابو برز و ڈاٹٹو فرمانے گے میں اللہ کاشکر اداکرتا ہوں کہ قریش کے
اس قبیلے کو ملامت کرتا رہتا ہوں، یہاں فلاں فلاں آ دمی دنیا کی خاطر قال کرتا ہے یعنی عبد الملک بن مروان ، حتی کہ انہوں نے
ابن ازر ق کا بھی تذکرہ کیا، پھر فرما یا میر ہے نز دیک اس گروہ میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا پیٹے مسلمانوں کے
مال سے خالی ہواور اس کی پشت ان کے خون سے بوجھل نہ ہو، نی ملیک فرما یا ہے حکم ان قریش میں سے ہوں گے، جب ان
سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں تو انصاف کریں اور جو محتی ایسانہ کرے
اس براللہ کی ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

( ٢٠٠٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ آبِى بَرْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ مَا أَنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ مَا أَنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالُهُ [راحع: ٢٠٠١].

#### هي مُنالًا اَمَٰ رَضِل يَسِيْمِ وَ الْحَالِ الْعَالِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اَمَٰ رَضِل يَسِيْمِ وَالْحَالِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا الْعَالِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِقُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِ

(۲۰۰۳۳) حضرت ابو برزہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ نبی ملیظا نے فرمایا قبیلہ اسلام کو الله سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی بخشش فرمائے، یہ بات میں نہیں کہدرہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بیہ بات فرمائی ہے۔

(٢٠.٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ أَبُو طَالُوتَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيْرِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ زِيَادٍ قَالَ لِأَبِى بَرْزَةَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ قَطُّ يَعْنِى الْحَوْضَ قَالَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ لِأَبِى بَرْزَةَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ قَطُّ يَعْنِى الْحَوْضَ قَالَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ [انظر: ٢٠٠١٧].

(۲۰۰۴۵) عبیداللہ بن زیادنے ایک مرتبہ حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹؤ سے بوچھا کیا آپ نے حوشِ کوٹر کے حوالے سے بی علیہ سے پچھ سناہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک دومرتبہ نہیں، اب جواس کی تکذیب کرتاہے، اللہ اس اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

قَالَ يُونُسُ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُونُسُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ شَوِيكَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ يُونُسُ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ لَيْتَ أَنِّى رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْ الْحَوَارِجِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَرُزَةً فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوَارِجِ قَالَ أَحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَمُ سَمْعَتُهُ أَذُناى وَرَأَتُهُ عَيْنَاى أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَعْلَ يَالِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ وَيَتَعَرَّصُ لَهُ فَلَمُ سَمِعَتُهُ أَذُناى وَرَأَتُهُ عَيْنَاى أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلنَانِيرَ فَقَسَمَهَا وَثَمَّ رَجُلُ مَطْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَنَانِيرَ فَقَسَمَهَا وَثَمَّ رَجُلُ مَطْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْعَصْرِ وَيَعْلَ يَالِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ وَيَتَعَرَّصُ لَهُ فَلَمُ الشَّهُمُ مَنْ قَالَ يَعْمُ مِنْ قَالَ يَعْمُونُ اللَّهُ مَا عَلَلْتَ الْيَوْمَ فِي الْقِسْمَةِ فَقَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِى الْمُسْوقِ رِجَالً كَانَ هَذَا لَعَنْكُمُ مِنِّى قَلَاكُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَخُرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْوِقِ رِجَالً كَانَ هَذَا لَيْعِيمُ هُمُ لَوْمُ اللَّهُمُ مَنَ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهُمُ هُمُ لَوْ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ هُمُ فَلَمُ التَحْلِيقُ لَا يَوْلُونَ يَخُرُجُونَ حَتَى يَخُوجُ آخِوهُمُ مَعَ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَا فَتُنْلُوهُمُ هُمُ شَرُّ النَّعَلِيقَةِ [راجع: ٢٠٠١].

(۲۰۰۳۱) شریک بن شہاب میں کہ میری یے فواہش تھی کہ نی ملی کے کی صحابی سے ملاقات ہوجائے اور وہ جھے سے فواری کے متعلق حدیث بیان کریں، چنانچہ یوم فرفہ کے موقع پر حضرت ابو برزہ دائی کا سے ان کے چند ساتھوں کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی، میں نے ان سے عرض کیا اے ابو برزہ ! خوارج کے حوالے سے آپ نے نبی ملی کو آگر پچھٹر ماتے ہوئے سنا ہوتو وہ حدیث ہمیں بھی بتا ہے ، انہوں نے فرمایا میں تم سے وہ صدیث بیان کرتا ہوں جو میرے کا نوں نے نبی اور میری آتھوں نے دیکھی۔

ایک مرتبہ نبی طلیا کے پاس کہیں سے پچھ دینارا آئے ہوئے تھے، نبی طلیا و تقسیم فرمار ہے تھے، وہاں ایک سیاہ فام آدی بھی تھا جس کے بال کٹے ہوئے تھے، اس نے دوسفید کپڑے پہن رکھے تھے، اوراس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان (پیشانی پر)سجدے کے نشانات تھے، وہ نبی طلیا کے سامنے آیا، نبی علیا نے اسے پچھ نیس دیا، دائیں جانب سے آیالیکن نبی علیا نے پچھ

### المَعْنِينَ الْمُعَالِينِهِ مَوْمَ الْمُحْمِقِينِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل

نہیں دیا، بائیں جانب سے اور پیچے سے آیا تب بھی پھنیں دیا، ید کھ کروہ کہنے لگا بخداا ہے تحد استان آئے آئ آئ آپ جب سے تقسیم کررہے ہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا، اس پر نبی علیہ اس کوشد ید غصہ آیا، اور فرمایا بخدا! میرے بعدتم جھے سے زیادہ عادل کسی کونہ پاؤگے، یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا پھر فرمایا کہ مشرق کی طرف سے پچھلوگ نگلیں گے، غالباً یہ بھی ان بی میں سے ہے، اور ان کی شکل وصورت بھی الی بی ہوگی، وہ لوگ قرآن او پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے طلق سے پیچنیس اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے میں تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ اس کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے، یہ کہ کرنبی علیہ ان نے اپنے سینے بر ہاتھ رکھارے نگل جاتا ہوگی، یہ لوگ ہرزمانے میں نکلتے بی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری شخص بھی نکل آئے گا، جب تم انہیں و کھنا تو انہیں قبل کردینا، تین مرتبہ فرمایا۔

(٢٠.٤٧) خُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا الْٱزْرَقُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ شَرِيكِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ ٱتَمَنَّى ٱنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنِى عَنْ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرُزَةً فِي يَوْمِ عَرَفَة فِي يَوْمِ عَرَفَة فِي يَوْمِ عَرَفَة فِي يَفْرِ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [مكرر ما قبله]

(۲۰۰۴۷) گذشته مدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ آصَحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَ كَنَ لِلْاَحِدِهِمْ آيَّمٌ لَمْ يُزُوَّ أَنَّ جُلَيْهِياً كَانَ الْمُحارِ وَكَانَ آصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمٌ لَمْ يُزُوِّ جُهَا حَتَى يَعْلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَوْمُ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ آصَحَابُ النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَيْمَ وَنَعْمَةُ عَيْنٍ فَقَالَ لَهُ إِنِّى لَسُتُ لِنَفْسِى أُرِيدُهَا قَالَ فَلِمَنْ قَالَ لِحُلَيْبِ قَالَ نَهُ إِنِّى لَسُتُ لِنَفْسِى أُرِيدُهَا قَالَ فَلِمَنْ قَالَ لِحُلَيْبِ قَالَ لَهُ إِنِّى لَسُتُ لِنَفْسِى أُرِيدُهَا قَالَ فَلِمَنْ قَالَ لِحُلَيْبِ قَالَ يَحْمَلُهُ عَيْنٍ وَقَالَ لَهُ إِنَّى مَشَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ ابْتَعَلِى قَالَتْ يُعِمَّ وَتُعْمَةُ عَيْنٍ زَوِّجُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللَّيْقِ مُعْرَعًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْعَلَى فَيَعُولُوا اللَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَل

## الله المراكز ا

حُفِرَ لَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي لَحْدِهِ وَمَا ذَكُرَ غُسُلًا [راجع: ٢٠٠١٦].

(۲۰۰۲۸) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹھ ہے مروی ہے کے جلیب عورتوں کے پاس سے گذرتا اور انہیں تفریح مہیا کرتا تھا، ہیں نے اپنی بیوی سے کہد دیا تھا کہ تمہارے پاس جلیب کونیس آنا چاہئے ، اگروہ آیا تو ہیں ایبا ایبا کردوں گا، انصار کی عاوت تھی کہوہ کسی بیوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک نی علیہ کواس سے مطلع نہ کردیتے ، کہ نی علیہ کوتو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، چنا نچہ نی علیہ نے ایک انصار کی آ دمی سے کہا کہ اپنی بیٹی کا فکاح جمع سے کردو، اس نے کہا زہ نصیب ضرورت نہیں ہے، چنا نچہ نی علیہ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، اس نے پوچھایا رسول اللہ! پھر کس کے یارسول اللہ! بہت بہتر، نی علیہ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، اس نے پوچھایا رسول اللہ! پھر کس کے لئے ؟ نبی علیہ نے فرمایا جلیب سے کئے ، اس نے کہا بہت اچھا، ہماری آ تکھیں شوٹری ہوں گی، اس نے کہا کہ نبی علیہ نہیں دے رہے بلہ جلیب کے کئے پیغام دے رہے ہیں، اس نے فورآا نکار کر تے ہوئے کہ دیا بخلا اس کی طور اس کا کار کر دیا تھا، ادھر دیا بخلا اس کی طور اس کا کار کر دیا تھا، ادھر دیا بخلا اس کی صورت بیل نہیں ، نبی علیہ کو کہیں کے حالاوہ اور کوئی نہیں طا، ہم نے تو قلا ان قلا ان رہتے سے انکار کر دیا تھا، ادھر وہا کی صورت بیل نہیں ، نبی علیہ کو کہیں کے حالاوہ اور کوئی نہیں طا، ہم نے تو قلا ان قلا ان رہتے سے انکار کر دیا تھا، ادھر وہائی کی سے نبیس میں تھی گئیں۔

باہم صلاح ومشورے کے بعد جب وہ آ دی نی طینا کواس سے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ لڑی کہنے لگی کہ کہا آپ لوگ نی طینا کی بات کورد کریں گے، اگر نی طینا کی رضا مندی اس میں شامل ہے تو آپ نکاح کردیں، یہ کہ کراس نے اپنے والدین کی آ تھے سے کھول دیں اوروہ کہنے گئے کہ تم بھی کہ رہی ہو، چنا نچہ اس کا باپ نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہا گر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، ٹی طینا نے فرمایا کہ میں راضی ہوں، چنا نچہ نی طابعا نے فرمایا کہ میں راضی ہوں، چنا نچہ نی طابعا نے مسلم ہوار ہوکر نکلے۔

#### هي مُنالِهَ اَمَانُ رَضِل مِينِي مَرْمُ الْفِصِيِّينَ الْمُحْرِكُ هِي ١١ الْمُحْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ اللَّهِ مُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ اللَّهِ مُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ اللَّهِ مُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ اللَّهِ مُعْرِقِينَ اللَّهِ مُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينِ اللَّهِ مُعْرِقِينَ اللّهِ مُعْرِقِينَ اللَّهِ مُعْرِقِينَ اللَّهِ مُعْرِقِينَ اللَّهِ مُعْرِقِينَ اللَّهِ مُ

ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَينْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيعْرِفُ وَجُهَ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقُرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ قَالَ سَيَّارٌ لَا أَذْرِى فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۴۹) سیار ابومنہال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا،
میرے والد نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتا ہے، نبی علیہ فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز ظہراس وقت
پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا،عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپنے گھرواپس
پہنچتا تو سورج نظر آر با ہوتا تھا،مغرب کے متعلق انہوں نے جوفر مایا وہ میں بحول گیا، اور نبی علیہ عشاء کومؤ ترکرنے کو پسند
فرماتے تھے، نیز اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد با تیں کرنا پندنہیں فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کراس وقت فارغ ہوتے
جب ہم اپنے ساتھ بیٹے ہوئے شخص کو پہیان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآیات تک تلاوت فرماتے تھے۔

( ٣٠.٥٠) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَارٍ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ رُفَيْعٍ آبِي الْعَالِيَةِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ بِآخِرَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَآرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ آسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلِيْكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ آسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلِيْكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَقُولُ اللَّهِ إِلَّا آنَتَ آسْتَغُفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلِيْكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَقُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْدِلِيقِ [صححه الحاكم (٣٠/١٥). قال الله الله الله عنه المناده صحيح (ابو داود: ٤٨٥٩). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۰۵۱) ابو الوضی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو برزہ ڈاٹٹو بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ نی علیا نے فرمایا ہے بائع اور مشتری کواس وقت تک (نیچ فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢٠.٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ جُلَسَاءُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ الْأَمِيرُ لِيَسْأَلَكَ

## مناها اَعَانُ البَصَرِيْسِ مَناهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَنُ الْحَوْضِ فَهَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُهُ فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ [راجع: ٢٠٠٠١].

(۲۰۰۵۲) عبداللہ بن بریدہ میں کہ عبیداللہ بن زیاد کو حوض کور کے ثبوت میں شک تھا، اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی ٹاٹٹ کو بلا بھیجا، وہ آئے تو عبیداللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کواس لئے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کور کے متعلق دریافت کرے، کیا آپ نے اس حوالے سے نبی علیہ کا سے کھے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایاباں! میں نے نبی علیہ کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اب جواس کی تکذیب کرتا ہے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

### حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ثَالَّةُ عَنِ النَّبِي مَالَيْكُمْ

#### حضرت عمران بن حصين ذالنيز كي مرويات

(۲۰۰۵۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠.٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ [انظر: ٢٠٠٩٨].

(۲۰۰۵۵) حفزت عمران بن حقین تا تفاق ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا حیا ، تو سراسر خیر ہی خیر ہے۔

(٢٠.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۲۰۰۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالاً احَدُن شِل بِيكِ مَرْم كِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

(۱۰۰۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَالْمَا وَالْمَالُونَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاقِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَلَى جَنْبٍ [صححه البحارى (١١٥)، وابن حزيمة: (١٩٥٩ و ١٥٠٥)، والحاكم (١٥٥٥). (١٥٥ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَا مُعْلَى جَنْبِ وَلَيْنَا مِن صَلِينَ فَلْمَا وَلَا عَلَى مَعْلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلَوْ الْمُؤْلِمِ وَلَا مُعْلَى مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَلْ عَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى مُعْلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ يُحِبُّونَ السّمَنَ يَعُولُونَ الشّهَادَةَ قَبْلُ آنُ يُسْأَلُوهَا [صححه ابن حان (٢٢٢٩)، والحاكم (٢٧١/٣). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٢١ و ٢٢٢٢).

(۲۰۰۵۸) حضرت عمران وٹائٹنے مروی ہے کہ نی ملیٹانے فرمایاسب سے بہترین زماند میراہے، پھراس کے بعد والوں کا اور پھراس کے بعد والوں کا، پھرا یک قوم آئے گی جس کے افراد خوب موٹے ہوں گے اور موٹا پے کو پسند کرتے ہوں گے، وہ کسی کے کہنے سے پہلے ہی گوا ہی دینے کے لئے تیار ہوں گے۔

( ٢٠.٥٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا أَبُو الْآشُهَبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُالَلَهُ الْفَيْقِ شَيْنٌ فِي وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبِي لَمْ أَعْلَمْ آحَدًّا ٱسْنَدَهُ غَيْرَ وَكِيعِ

(۲۰۰۵۹) حضرت عمران اللظ سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے فر مایا مالدار آ دمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چیرے پر بدنما دھے ہوگا۔

( ٢٠.٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَامِعِ بَنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بَنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ جُحَمَٰنِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ جَاءَ نَقَرٌ مِنْ بَنِى تَمِيعٍ قَالَ وَكِيعٌ جَاءَتُ بَنُو تَمِيعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِى تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشَرُتَنَا فَأَعُطِنَا قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءً حَيَّ مِنْ يَمَنٍ فَقَالَ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِنَا [انظر: ٢٠٥٧،٢٠١٧، ٢٠١٧،٢٠١٥].

(۲۰۰۷) حضرت عمران الگائڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنوتمیم کے پچھ لوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے ان سے فرمایا اے بنوتمیم! خوشخبری قبول کرو، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخبری تو دے دی ، اب پچھ عطاء بھی کر و بچئے ، یہن کر نبی علیہ کے چیرۂ انور کا رنگ بدل گیا ،تھوڑی ویر بعدیمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی علیہ نے ان سے فرمایا کہ بنوتمیم نے تو

## هي مُناهَامَوْن بَل عِيدِ مِنْ الْبِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ وَهُلْ مِنْ الْبِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُناهَامَوْن بَل الْبِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿

خوشخبری قبول نہیں کی ہتم قبول کراو ، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ اہم نے اسے قبول کرلیا۔

(٢٠.٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرِ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ اللَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْشَأُ فِيهِمُ السِّمَنُ [صححه مسلم (٢٥٣٥)]. [انظر: ٢٠١٩٥].

(۱۲ • ۲۰) حضرت عمران ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا سے ارشاد فر مایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھرایک ایسی قوم آئے گی جومنت مانے گی کیون پوری نہیں کرے گی، خیانت کرے گی، امانت دارنہ ہوگی، گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے، اور ان میں موٹا پا عام ہو حائے گا۔

( ٢٠.٦٢) حَلَّثْنَا عَبُدُ الْوَّحْمَنِ آخْمَوْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي مِوَايَةَ عَنْ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [اخرجه الطيالسي ( ٥٥٨). قال شعب: صحيح وهذا أسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٠١٤، ٢٥١٤].

(۲۰۰ ۱۲) حضرت عمران رفان شاست مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

( ٢٠.٦٣ ) حَكَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخِيرِ عَن مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهُر فَقَالَ لَا ٱفْطَرَ وَلَا صَامَ

(۳۰۰ ۲۰۰) حضرت عمران ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ سی تخص نے نبی ملیٹا ہے عرض کیا کہ فلاں آ دمی تو ہمیشہ دن کوروزے کا ناغہ کرتا بی نہیں ہے، نبی ملیٹا نے فر مایاس نے ناغہ کیا اور نہ روز ہ رکھا۔

(٢٠.٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ أَثَلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَآرَقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا [صححه مسلم (٢٦٦٨)، وابن حبان (٢٤٥٤)].

(۲۰۰۲) حضرت عمران فالن سي مروى م كمايك آوى في مرت وقت اپ چه كه چه فلام آزاد كردين ، جن ك علاوه اس كه پاس كوئى مال بهى ندها ، في عليه في ان فلامول كو بلا يا اور انهي تين جصول من تقييم كرك ان كه درميان قرعه اندازى كى ، پرجن دوكانام نكل آيا انهي آزاد كرديا اور باقى چاركوفلام بى رسخ ديا اور مرف والے كم تعلق خت الفاظ استعال كي ۔ كى ، پرجن دوكانام نكل آيا أخبر كا أيوب عَنْ آبى قلابة عَنْ آبى الْمُهلّبِ عَنْ عِمْران بْنِ حُصَيْنٍ آنَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ [انظر: ٢٠١٠].

#### المَا مُنالَ الْمَارِيْنِ مِنْ الْمَامَةُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْرِيِّينَ لَيْ

(٢٠.٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [صححه مسلم (٧٤٥)، وابن عزيمة: (١٠٥٤

و ۲۰۲۰)، وابن حبان (۲۳۵۶)]. [انظر: ۲۰۲۰۲،۲۰۱۹].

(۲۰۰ ۹۷) حضرت عمران ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیسے عصر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا، اور سلام پھیر کرگھر چلے گئے، ایک آ دی' جس کانام' خرباق' تھا اور اس کے ہاتھ پھے زیادہ ہی لیہ ہے' اٹھ کر گیا اور' یارسول اللہ' کہہ کر پکارا، نبی ملیس با ہرتشریف لائے تو اس نے بتایا کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھائی ہیں، نبی علیس والیس آئے اور لوگوں سے بوچھا کیا ہے بچ کہدر ہاہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی علیش نے چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر سہو کے دو بجدے کیے اور سلام پھیردیا۔

( ١٦٠. ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً بُنَ أُوفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ ابْنُ أُمْيَّةً رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ فَانْتَزَعَ تَنِيَّتُهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَنِيَّتُهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمَا لَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ لَا دِيَةً لَهُ [صححه البحارى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمَا لَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ لَا دِيَةً لَهُ [صححه البحارى (٢٩٩٣)، ومسلم (١٦٧٣)، وابن حبان (٩٩٩٥)]. [انظر: ٢٠١٤٢، ٢٠٠٢].

(۲۰۰۲) حفرت عمران والتخطی مروی ہے کہ یعلی بن منیہ یا امیکا کسی آ دمی سے جھٹر اہو گیا،ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کا اس لیا، اس نے اپناہاتھ جو کھینچا تو کا شنے والے کے الحلے وانت ٹوٹ کر کر پڑے، وہ دونوں یہ جھٹر الے کرنی ملیسا کی فات فدمت میں حاضر ہوئے تو نی ملیسا نے فرمایا تم میں سے ایک آ دمی اپنے بھائی کواس طرح کا فات ہے جیسے سانڈ، اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔

(٢٠.٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَلَوِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ﴿ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ الْخُزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِى إِلَّا بِخَيْرٍ عِمْرَانَ بُنَ كُفُّ مَكُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ [راجع: ٥٥٠ ٢].[صححه البحارى (٢١١٧) ومسلم (٣٧)].

#### هي مُناهُ اَمَةُ رَضَى اللَّهُ الل

(۲۰۰۱۸) حفرت عمران والتواسي مروى ہے كه نبى عليها نے فر مايا حياء بميشہ خير بى لاتى ہے، بيرحديث ان سے من كربشير بن كعب كمنے ملك كم محكمت كى كتابول ميں لكھا ہے كہ حياء سے وقار وسكينت پيدا ہوتى ہے، حضرت عمران والتو نے فر مايا كه ميس تم سے نبى عليها كى حديث بيان كرر ماہول اور تم اسين محيفوں كى بات كررہے ہو۔

( ٢٠.٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسِّنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا ٱفْلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا [قال الترمذي: حسن قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكِيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا ٱفْلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنا [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤٩٠، الترمذي: ٢٠١٩)]. [انظر: ٢٠١٤].

(۲۰۰۲۹) حضرت عمران اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں واضع کا علاج کرنے سے منع فرمایا ہے، کین ہم داغتے رہاور مجھی کا میاب نہ ہوسکے۔

(٢٠.٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِرَايَةَ الْعِجْلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حَمَّنَ بْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِرَايَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حَمَّيْنِ يُحَدِّنَا مُعَنِّ وَجَلَّ إِراحِع:٢٠٠٦٢ حَصَيْنٍ يُحَدِّنُ وَجَلَّ إِراحِع:٢٠٠٦٢

(۲۰۰۷) حفرت عمران اللفظامة مروى بركه بي عليه في ما يا الله تعالى كى نافر مانى ميس كسى كى اطاعت نهيس ب

(۲۰.۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِنِّى أُحَدِّنَا عَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُرَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِنِّى أُحَدِّنَا عَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم وَسَلَمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم وسلم (۲۲۲) ، وابن حبان (۳۹۳۸)].

(۱۷۰۷) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹو نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، شاید اللہ تمہیں سے فائدہ پہنچائے، اور وہ یہ کہ نبی طایع نے جج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا تھا، پھروصال تک اس سے منع نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا۔

( ٢٠.٧٢ ) وَأَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ أَمْسَكَ عَنِّي فَلَمَّا تَرَكْمُهُ عَاذَ إِلَيَّ

(٢٠٠٤٢) اور ني عليه پہلے مجھے سلام كرتے تھے، جب يس نے داغنے كؤريعے علاج كيا تو ني عليه رك كئے، چرجب يس في اس جي كورك كرديا تو ني عليه جھے سلام كرنے لگے۔

(٢٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُئِلَ آوُ قِيلَ لَهُ أَيُعُرَفُ آهُلُ النَّارِ مِنْ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُئِلَ آوُ قِيلَ لَهُ أَيُعُرَفُ آهُلُ النَّارِ مِنْ آهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ آوُ لِمَا يُسِّرَ لَهُ [صححه البحارى آهُلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ يَعْمَلُ كُلُّ لِمَا خُلِقَ لَهُ آوُ لِمَا يُسْرَلُهُ [صححه البحارى (٢٥٥)].

#### هي مُنلاً احَيْرُانَ بل يَنظِ مَتْمُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾ ٢٣ ﴿ هُمُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاً الْبَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿

(۲۰۰۷) حفرت عمران ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیا اسے بوچھا کیا اہل جہنم ، اہل جنت ہے متاز ہو چکے ہیں؟ نبی ملیا نے فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ پھرممل کرنے والے کیوں ممل کرتے ہیں؟ نبی ملیا نے فر مایا ہر شخص وہی ممل کرتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہو۔

(١٠.٧٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بَنُ مُضَرِّبٍ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّنِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّنِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قُلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتَةً ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالُ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتَةً ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَوْمُ مَوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظُهَرُ فِيهِمْ السَّمَنُ [صححه النحارى (٢٥٥١)، ومسلم (٢٥٥٥)] [انظر ٢٠١٤، ٢٠١٤]

(۲۰۰۷) حضرت عمران ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علیہ نے ارشاد فر مایا اس امت کا سب ہے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، چمراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، چمرا کیک الیں قوم آئے گی جومنت مانے گی لیکن پوری نہیں کرے گی، خطانت کرے گی، امانت دار نہ ہوگی، گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے، اور ان میں موٹا پا عام ہو حائے گا۔

( ٢٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ يَقُولُ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ يَقُولُ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي فَذَكَرَ مِثْلُهُ إِلَّا آنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي فَذَكُرَ مِثْلُهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ [مكرر ما قبله].

(۲۰۰۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠.٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَ فَجَاءَ إِلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ فَجَعَلَتُ تَنْزِعُ بِهِ عِمَامَتَهُ وَقَالَتُ جِنْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ قَالَ جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّتَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ

[صححه مسلم (۲۷۴۸)، وابن حيان (۷۵۶۷)، والحاكم (٤/٢٠٢)]. [انظر: ٨٥١٠٢، ٢٠١٩].

(۲۰۰۷) مطرف کہتے ہیں کدان کی دو ہویاں تھیں، ایک مرتبہ وہ اپنی ایک ہوی کے پاس آئے تو وہ ان کا عمامہ اتارتے ہوئے پوچھنے گلی کدآ پ اپنی دوسری ہوی کے پاس سے آرہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت عمران بن تھین بڑا تیز کے پاس سے آرہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت عمران بن تھین بڑا تیز کے پاس سے آرہا ہوں اور انہوں نے مجھے بیر حدیث سنائی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اہل جنت میں سب سے کم رہائشی افراد خوا تین ہوں گی۔

#### هي مُناهِ امَرُن بَل مِنظِ مَنْ البَصَريِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنَاهُ البَصَريِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ البَصَريِّينَ ﴾

( ٢٠.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِى لَيْثٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ شُغْبَةُ أَوْ قَالَ عِمْرَانُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ أَوْ قَالَ الْحُنْتَمِ وَحَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ [انظر: ٢٠٢٢، ٢٠٢٣].

(۲۰۰۷) حضرت عمران رفی اورریشم سے منع فرمان میں شہادت دیتا ہوں کہ نی ملیہ نے عنم ،سونے کی انگوشی اورریشم سے منع فرمایا ہے۔

(۲.۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ آخِى مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلُ صُمْتَ مِنْ سُرَدٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلُ صُمْتَ مِنْ سُرَدٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلُ صُمْتًا مِنْ سُرَدٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِى شَعْبَانَ فَقَالَ لَا قَالَ لَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطُرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَكَّ الَّذِى شَكَّ الْذِى شَكَّ فِيهِ قَالَ وَآظُنَّهُ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَآطُنَّةُ قَالَ يَوْمَيْنِ وَصِحِهِ السَحَارِى (۱۹۸۳)، ومسلم (۱۹۸۱)]. [انظر: ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲

(۲۰۰۷) حضرت عمران رفائي سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طیا نے کی سے پوچھا کیا تم نے شعبان کاس مہینے کے آخریں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہ آئیں، نی طیا نے فرمایا جب رمضان کے روزے تم موجا میں توایک دودن کے روزے رکھ لینا۔ (۲۰۰۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِیدٌ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنِ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ غَیْلانَ بُنِ جَرِیو وَعَبْدُ اللَّهُ عَلْقَ بِنَا عَلِیْ بُنُ آبِی طَالِبِ جَرِیو عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِیوِ آنَهُ قَالَ کُنْتُ مَعَ عِمْوانَ بُنِ حَمْولِ اللَّهِ فَعَلَى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاقٍ وَسُلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاقٍ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى السَّحَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمَّا فَرَعُ قَالَ عِمْوانُ صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاقٍ رَاسُهُ فَلَمَّا فَرَعُ قَالَ عِمْوانُ صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاقٍ رَاسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدِي وَسَدَى (۲۰۱۷)، ومسلم (۳۹۳)، وابن حزیمة: (۲۰۱۷) [انظر:۲۰۱۰].

(۲۰۰۷) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفد میں حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ مجدے میں جائے اور سراٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نمازے فراغت ہوئی تو حضرت عمران ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا انہوں نے ہمیں نبی ٹاپٹی جیسی نماز پڑھائی ہے۔

( ٢٠٠٨) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ إِلَى عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فِى مَرَضِهِ فَٱتَيْتُهُ فَقَالَ لِى إِنِّى كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْفَعُكَ بِهَا بَعْدِى وَاعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى فَإِنْ عِشْتُ فَاكُنُمُ عَلَى وَإِنْ مِثُ فَحَدِّثُ إِنْ شِثْتَ [راجع: ٢٠٠٧٢].

(۲۰۰۸۰) مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ٹاٹھانے اپنے مرض الوفات میں مجھے بلا بھیجا، میں حاضر ہواتو فرمایا میں تم سے بہت می احادیث بیان کرتار ہا ہوں جن سے ہوسکتا ہے کہ میرے بعداللہ تہمیں فائدہ پہنچائے، اور بیات بھی

ا بی معلومات میں شامل کرلو کہ نبی طالب مجھے سلام کرتے تھے، جب تک میں زندہ رہوں، اسے تفی رکھنا اور جب مرجا دُن تو اگر تہبارادل جا ہے قبیان کردینا۔

(٢٠.٨١) وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلُ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۰۸۱) اور یا در کھوا نبی علیا نے ج اور عمرے کوایک سفر میں جمع کیاتھا، پھر وصال تک اس سے منع نہیں فر مایا، اور نہ ہی اس حوا اللہ علیہ اس کے حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا، اب جوآ دمی اس کے متعلق پھے کہتا ہے وہ اپنی رائے سے کہتا ہے۔ (۲۰۰۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطُرِّفٍ قَالَ قَالَ لِی عِمْرَانُ بُنُ حُصَیْنٍ فَلَد کَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ لَا تُحَدِّثُ بِهِمَا حَتَّى أَمُوتَ [راحع: ۲۰۷۲]

(۲۰۰۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٣٠.٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرُ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ آخُرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيْنَاهُ فَجَذَبَهَا عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيْنَاهُ فَجَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيْنَهُ فَرُفْعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقِالَ آرَدُت أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيْنَهُ فَرُفْعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقِالَ آرَدُت أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَنِيكَ كُمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ [راحع: ٢٠٠٦٧].

(۲۰۰۸۳) حضرت عمران و النظائي مروى ہے كداكي آدى نے دوسرے كا ہاتھ كاٹ ليا، اس نے اپنا ہاتھ جو كھينچا تو كاشنے والے كا اللہ كاٹ ليا، اس نے اپنا ہاتھ جو كھينچا تو كاشنے والے كے اللہ وانت انوٹ كر گر پڑے، وہ دونوں يہ جھڑا لے كرنى عليقا كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو نبى عليقا نے اسے باطل قراردے كرفر ماياتم ميں سے ايك آدى اپنے بھائى كواس طرح كافا ہے جيسے سانڈ۔

( ٢٠٠٨٤) حَدَّثَنَا مُخُمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ آنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لِيَنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لِيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا آوُ لَيَقْطَعَنَّ مِنَهُ فَقَالَ قُلُ لِأَبِيكَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهُ وَلَا يَقُطَعُ مِنْهُ طَابِقًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ المُثْلَةِ ثُمَّ أَتَى سَمُّرَةً بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر: ٢٠٠٨٦].

المسلومين المام مير عن ال الك مرتبه حفرت عمران الثانية كي پائ آئے اور كئے لگے كه بيرے والد نے نيه منت مانی ہے كه اگر عبر اغلام مير ہے قابو بين آگے اور كئے لگے كه بيرے قابو بين آگے اور كام مير اغلام مير ہے قابو بين آگيا تو بين اس كے جسم كاكوئى عضو كائ كر دموں گا ، انہوں نے فر ما يا اپنے والد سے جا كر كہوكہ وہ اپنی قتم كاكفارہ دے دے ، اور اس كے جسم كاكوئى عضو نه كائے كوئكه نبى عليه اپنے خطاب بين صدقه كى ترغيب ديتے اور مثله كرنے سے منع فر ماتے تھے ، پيروہ سمرہ بن جندب الثانی كے پاس كے تو انہوں نے بھى يمى فر ما يا۔

( ٢٠٠٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ

هي مُناهُ المَوْرُقُ بل يُعِيدُ مَرْجُ المُعَالِمُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ البَصَرِيِّينَ ﴾

الْأَنْصَادِ أَعْتَقَ رُؤُوسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ ٱرْبَعَةً فِى الرِّقِّ إِمَال فَأَغْلَظُ لَهُ فَلَاعًا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ ٱرْبَعَةً فِى الرِّقِّ إِمَال فَأَغْلَظُ لَهُ فَذَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ ٱرْبَعَةً فِى الرِّقِّ إِمَال اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ ٱرْبَعَةً فِى الرِّقِّ إِمَال

(۲۰۰۸۵) حضرت عمران النَّفَّ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے مرتے وقت اپنے چھے چھ غلام آ زاد کردیئے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی شقا، نبی طیشانے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں بین تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعدا ندازی کی، پھر جن دوکانا م نکل آیا آئیس آ زاد کرادیا اور باتی چار کو غلام ہی رہنے دیا اور مرنے والے کے متعلق خت الفاظ استعال کیے۔ (۲۰۰۸۱) حَدَّثَنَا بَهٰوْ وَعَفَّانُ الْمُعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَفَّانُ إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّتُهُمْ عَنْ هَيَّ جِ بَنِ عِمْرانَ الْبُرْجُمِیِّ آنَ عُکرماً لِآبِیهِ آبِقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ آنُ يَقُطَعَ يَدَهُ قَالَ فَقَدَر بَنِ عَمْرانَ الْبُرُجُمِیِّ آنَ عُکرماً لِآبِیهِ آبِقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ آنُ يَقُطَعُ يَدَهُ قَالَ فَقَدَر عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کَانَ يَحُثُ فِي خُطُيتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ فَلْكُمِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کَانَ يَحُثُ فَى الْمُعْلَةِ فَلْكُمْ مَنْ الْمُثْلَةِ فَلْدُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَحُثُ فَعَلَ السَّلَام وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَحُثُ فَعَلَ الْقِرِيءَ أَبَاكَ السَّلَام وَ الْحَبْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَحُثُ فَلَا فَعَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهِى عَنْ الْمُعْلَةِ فَلْكُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ عُلَامِهِ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ عُلَامِهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَامِعُ وَالْقَالَ الْوَلِي اللَّه عَلَى الصَّدَى الْمُعْلَةِ فَلْ عُدَى يَعْمِنِهِ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ عُلَى الْقَدَقَة وَيَنْهِى عَنْ الْمُعْلَةِ فَلْهُ كُلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمُوعِ مِنْ صَحِيح [انظر بعده]، [راجع: ۲۰۸۲) قال شعيب: اسنادہ حسن والمرفوع منه صحيح]. [انظر بعده]، [راجع: ۲۰۸۲)

(۲۰۰۸) ہیاج بن عمران کہتے ہیں کدان کے والد کا غلام فرار ہوگیا، انہوں نے اللہ کے نام پر بیمنت مان لی کدا گرانہیں اس پر قدرت طل گئی تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، بعد میں وہ غلام ان کے قابو آ گیا چنا نچے انہوں نے مجھے حضرت عمران بن صیبن وٹائنے کے پاس بیمسکلہ یو چھنے کے لئے بھی دیا، انہوں نے فرمایا اپنے والدسے جا کرمیر اسلام اور یوں کہو کہ وہ اپنی قشم کا کفارہ دے دے، اور اس کے جسم کا کوئی عضونہ کا نے کیونکہ نبی علیہ اللہ خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے، پھرانہوں نے جھے حضرت سمرہ بن جندب وٹائنڈ کے یاس بھیجا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔

( ٢٠٠٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجٍ ذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۰۰۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(۱۸۸۸) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السَّدُسُ قَالَ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ لَكَ السَّدُسُ قَالَ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ لَكَ السَّدُسُ اللَّحَرَ طُعْمَةٌ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الآلباني: ضعيف (ابو داود: ۲۸۹٦) الترمذي: ۹۹ ، ۲)]. [انظر: ۲۰۱۵].

(۲۰۰۸۸) حضرت عمران را النظام مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میر اپوتا فوت ہو گیا

## هي مُنالِهَ امْرُن شِل يَنْ سَرْمَ كَلُّهُ هِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ہے، اس کی وراثت میں سے مجھے کیا ملے گا؟ نبی ملیا نے فرمایا تہمیں چھٹا حصہ ملے گا، جب وہ واپس جانے لگا تو نبی ملیا نے اسے بلا کرفرمایا مید دوسرا چھٹا اسے بلا کرفرمایا مید دوسرا چھٹا اسے بلا کرفرمایا مید دوسرا چھٹا حصہ تبہارے لیے ایک زائد لقمہ ہے۔

( ٢..٨٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ أَشُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَانَا عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَعَنْ الشَّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ

(۲۰۰۸۹) حضرت عمران را النيئاس مروى ہے كہ ميں شہادت ديتا ہوں كہ نبي عليلانے حتتم ميں پينے اور ريشم پہننے سے منع فرمايا ہے۔

( ٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ قَالَ عَفَّانُ وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىءٌ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىءٌ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

( ۲۰۰۹ ) اور یا در کھو! نبی علیظانے جج اور عمرے کو ایک سفریش جمع کیا تھا، پھروصال تک اس سے منع نہیں فرمایا ، اور نہ ہی اس

حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہواء اب جوآ دی اس کے متعلق کھ کہتا ہے وہ اپنی رائے سے کہتا ہے۔

(۲۰.۹۱) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً آخَبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ مُطُرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللَّهِ تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام [صححه الحاكم (۲/۱۷). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٤٨٤). [انظر: ٢٠١٦].

(۲۰۰۹۱) حضرت عمران ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ارشادفر مایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشدی پر قائم رہے گا آور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا ، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تھم آجائے اور حضرت عیسی ملیکھاناز ل ہوجا کیں۔

(۲۰۰۹۲) حضرت عمران والتي سروى ہے كہ نبى طليكانے فرمايا ميں نے جہنم ميں جما تك كرديكھا تو وہاں آكثريت خواتين كى نظر آئى ،اور جنت ميں جمائك كرديكھا تواكثريت فقراءكى نظر آئى۔

(٣٠.٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۲۰۰۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالِهَ مَنْ فَالْ الْمُحَدِّقِينِ فَي ٢٨ وَ الْمُحَدِّقِينِ فَي مُنالُهُ الْمُحَدِينِينَ فَي الْمُحَدِينِينَ فَي

( ٢٠٠٩٤) حَدَّثَنَا الْحَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ آبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راجع: ٢٠٨٦] حَدَّثَنَا الْحَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ آبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راجع: ٢٠٨٦] ( ٢٠٠٩٣) گذشته حديث الله وسرى سندسے جى مروى ہے۔

( ٢٠٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ [انظر: ٢٠١٧، ٢٠١٧، ٢٠٢٩،٢٠١٧].

(۲۰۰۹۵) حضرت عمران ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا ذکو قامیں اچھے جانوروصول کرنا، یاز کو قاکی ادائیگی سے (حیلے بہانوں سے ) پچنا اور جانوروں کو نیزوں سے زخمی کرنے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

( ٢٠.٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ آسَرَهَا الْعَدُوُّ وَقَدُ كَانُوا أَصَابُوا قَبْلَ ذَلِكَ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَآتُ مِنْ الْقَوْمِ غَفْلَةً قَالَ فَرَكِبَتْ نَاقَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كُو ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَذُ كُو ذَلِكَ لِوسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْفَالَ بِنُسَمَا جَرَيْتِيهَا قَالَ ثُمُ قَالَ لَا نَذُر لِابُنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَا فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْاللَهِ صَحْيح (النسائي: ٢٩/٢)].

(۲۰۰۹۲) حضرت عمران بڑا ٹھڑ ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو دشمن نے قید کرلیا، قبل ازیں ان لوگوں نے نبی علیہ ک افٹن بھی چرالی تھی ، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو غافل دیکھا تو چیکے سے نبی علیہ کی اونٹنی پرسوار ہوئی اور بیمنت مان لی کہ اگر صحیح سلامت مدینہ بڑنج گئی تو اس اونٹنی کو فرخ کر دے گی ، بہر حال! وہ مدینہ منورہ بڑنج گئی ، اور نبی علیہ کی اور نبی علیہ کی اور نبی علیہ اس کے اسے برابدلہ دیا، پھر فر مایا ابن آ دم لیکن لوگوں نے اسے اس میں منز نہیں ہوتی اور نہی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔

(۲۰۰۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ رُسُتُم أَبُو عَامِرِ الْحَزَّازُ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بِنُ شِنْظِيرٍ عَنِ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنُ الْمُثْلَةِ قَالَ وَقَالَ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرَمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرَمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثُلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثُلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثَلَةِ أَنْ يَخْرُمُ مَا لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ مِنْ الْمُثُلِقِ أَنْ يَعْرَانَ ثَنْ مُ مُنْ الْمُثَلِيمُ لِللَّهُ مِنْ الْمُعْلَةِ عَلْ مَنْ مُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ كَامِلُ حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مُنَا أَنُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحُسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى مَا حَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَانَ اللَّهُ مُولَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَا خَطَبُنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مُولَانَ الْمُ الْمُؤْلِ عَلَى مَا حَطَيْنَا رَسُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُرَانَ الْمُ عَلَيْ اللَّهُ مَا حَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِقِ الْمُؤَلِقُ الْمُنَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# هي مُنايًا مَنْ مَنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِينِينَ الْمِعَالِينِينَ الْمِعَالِينِينَ الْمِعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِّينِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِّينِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلِينِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّيْنِينِ الْمُعِلَّيْنِينِينِ الْمُعِلَّيْنِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيِنِينِ الْمُعِلَّيْنِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلَّيِينِي الْمُعِلَّيْنِيلِينِ الْمُعِلَّيْكِيلِيلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْكِيلِيلِي الْمُعِلِيلِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَّةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۰۹۸) حضرت عمران بال التي التي الميشاري خطاب مين المين التي المين المين المين صدقد كى ترغيب دية اور مثله كرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٩٩. ٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ لَعَنْتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَخَلُّوا عَنْهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا تَتْبَعُ لَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَخَلُّوا عَنْهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا تَتْبَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٩٥ و ٢٠)، وابن حبان (٧٤١)]. [انظر ٢٠١١].

(۲۰۰۹۹) تصرت ابو برزہ وٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی اوٹٹنی پرلعنت بھیجی، نبی ملیکا نے فر مایا بیا اوٹٹنی ملعون ہوگئی ہے۔ اس لئے اسے چھوڑ دو، میں نے اس اوٹٹنی کومنزلیس طے کرتے ہوئے دیکھالیکن اسے کوئی ہاتھ نہ لگا تا تھا۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةً وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ صَلَّيْتُ الْنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ فَكَبَّرَ بِنَا هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسُجُدُ فَكَرَّرُهُ كُلَّهُ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي عِمْرَانُ مَا صَلَّيْتُ مُنْدُ حِينٍ آوْ قَالَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا آشَبَهَ بِصَلَاةٍ رَسُولِ فَكَبَّرَهُ كُلَّهُ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةً عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ [راضي: ٢٠٠٧].

(۲۰۱۰۰) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت عمران بن حصین اٹناٹٹؤ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی اٹاٹٹؤ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ سجدے میں جاتے اور سرا ٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نماز سے فراغت ہوئی تو حضرت عمران اٹٹاٹؤ نے فرمایا میں نے کافی عرصے سے اس نماز سے زیاوہ نبی طابیہ کی نماز سے مشابہہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔

(٢٠١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِنَا وَقَالَتُ أَنَا حُبَلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِنَا وَقَالَتُ أَنَا حُبَلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَاخْبِرْنِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَاخِيرِنِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهَا فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَشُكُتُ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَشُكُتُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدُتَ رَجَمْتُهَا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [صححه مسلم (١٩٦٦)]. [انظر: ١٥٤ / ٢٠ / ١٦٥ مَنْ ١٠٤].

(۲۰۱۰) حفرت عمران الخافظ ہے مروی ہے کہ قبیلہ جبینہ کی ایک عورت نے ٹی طیشا کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنہ گئی کہ میں امید ہے ہوں، نبی طیشا نے اس کے سرپرست کو بلاکراس سے فر مایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب یہ بچ کو جنم و سے چکے تو مجھے بتانا، اس نے ایسا ہی کیا، پھر نبی طیشا کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے بائدھ و سے گئے اور نبی علیشا کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے بائدھ و سے گئے اور نبی علیشا کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے بائدھ و سے گئے یارسول اللہ!

# هي مُنالًا امَيْنَ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

آپ نے اسے رجم بھی کیااوراس کی نماز جنازہ بھی پڑھارہے ہیں؟ نی طیکھانے فرمایااس نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگروہ سر اہل مدینہ پڑھتیم کردی جائے توان کے لئے بھی کافی ہوجائے ،اورتم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کردیا؟

(۲۰۱۰۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا وَجُلُّ وَعَنْ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كُمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ فَا أَوْدُتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كُمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدُتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كُمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ الْعَنْ وَاللَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّا لَهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَلَّ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مَا عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَاهُ وَالْعُلَالَ عَلَا عَلَا عَلَيْ وَالْعُلَالِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَالِكُولُ وَالْعُلَالِكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَالِكُولُ وَالْعُلَالِكُولُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ

(٢٥١.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي فِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتُ الْعَضْبَاءُ لِرَحُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأْسِرَ الرَّجُلُ وَأَخِذَتْ الْعَضْبَاءُ مَعَهُ قَالَ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَادٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ قَالَ وَقَدُ كَانَتْ ثَقِيفُ قَدُ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيمَا قَالَ وَإِنِّي مُسُلِمٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ ٱفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَٱضْعِمْنِي وَإِنِّي ظُمَّآنُ فَاسْقِنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ ثُمَّ فُدِي بِالرَّجُلَيْنِ وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَلَهَبُوا بِهَا وَكَانَتُ الْعَضْبَاءُ فِيهِ قَالَ وَٱسَرُوا امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِٱفْنِيَتِهِمْ قَالَ فَقَامَتُ الْمُرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعُدَمَا نُوِّمُوا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَيَّتُ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا حَتَّى أَتَتُ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ فَرَكِبَتُهَا ثُمَّ وَجَّهَتُهَا قِبَلَ الْمَدِينَةِ قَالَ وَنَذَرَتُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱنْجَاهَا عَلَيْهَا لْتَنْحَرَلُهَا فَلَمَّا قَلِمَتُ الْمَدِينَةَ عُرِفَتُ النَّاقَةُ فَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذُرِهَا أَوْ أَتَتُهُ فَأَخْبَرَتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُسَمَا جَزَتُهَا أَوْ بِنُسَمَا جَزَيْتِيهَا إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ و قَالَ وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ وَكَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فِيهِ وَكَانَتْ الْعَصْبَاءُ دَاجِنًا لَا تُمْنَعُ مِنْ حَوْضٍ وَلَا نَبْتٍ قَالَ عَفَّانُ

# هُ مُنْ لِلْمُ الْمُؤْنِ فَيْنِ مِنْ فَيْ مِنْ فَالْمِ الْمُؤْنِ فَيْنِ اللَّهِ مِنْ فَالْمُؤْنِ فِي اللَّهِ مُنْ فَالْمُ الْمِعُونِ فِي مُنْ فَالْمُ الْمُؤْنِينِ فَي اللَّهِ مَنْ فَالْمُؤْنِينِ فَي اللَّهِ مُنْ فَالْمُؤْنِينِ فَي اللَّهِ مُنْ فَالْمُؤْنِينِ فَي اللَّهِ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّالِي فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّالِكُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُلِّ فَاللَّالِكُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّالِكُ مُنْ فَاللَّالِكُ مُنْ فَالْمُنْ لِللَّهُ مِنْ فَاللَّالِكُ مِنْ فَاللَّالِكُ مِنْ فَاللّلِكُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالْمُلِّلُولًا مُلِّلْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالْمُلِّلُولِنِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِمُ لَلَّالْمُ لَلَّالْ لْمُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِكُ مِنْ فَاللَّالِكُ مِنْ فَاللَّالْمُلْلِكُ مِنْ فَاللَّالِمُ لَلَّالْمُ لَلَّا لَلْمُلْلِلْمُ لللَّالِكُ مِنْ فَاللَّالِمُ لَلَّا لَلْمُلِّلِ لَلْمُلْلِلِّلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِللْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُ

مُجَرَّسَةٌ مُعَوَّدَةٌ [صححه مسلم (١٦٤١)، وابن حبان (٤٨٥٩)]. [راجع: ٢٠٠٦٥].

(۲۰۱۰۳) حضرت عمران والتوسيم وی ہے کہ عضباء نامی اونٹی دراصل بنوعیل میں سے ایک آ دمی کی تھی اور حاجیوں کی سواری تھی ، وہ شخص گرفتار ہوگیا اور اس کی اونٹی بھی پکڑلی گئی ، نبی علیا اس کے پاس سے گذر ہے تو وہ رسیوں سے بندها ہوا تھا ، نبی علیا ایک گدھے پر سوار تھے اور اور ہور کھی تھی ، وہ کہنے لگا اے محمد اسکا گئے ہی گئے ہے کہ محصے اور حاجیوں کی سواری کو بھی پکڑلو گے ؟

نبی علیا نے فر مایا ہم نے تمہیں تمہار ہے ملیفوں بنو ثقیف کی جرائت کی وجہ سے پکڑا ہے ، کیونکہ بنو ثقیف نے نبی علیا کے دو صحابہ قید کرر کھے تھے ، بہر حال! دور ان گفتگو وہ کہنے لگا کہ میں قو مسلمان ہوں ، نبی علیا نے فر مایا اگر تم نے اس وقت یہ بات کہی ہوتی جب کہ تمہیں اپنے او پر کمل اختیا تھا تو فلاح کی حاصل کر لیتے۔

پھر نبی علیہ آگے بوصف کے تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد! مثل بی بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا ہے، پیاسا ہوں، پانی پانی پلا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا یہ تہماری ضرورت ہے (جوہم پوری کریں گے) پھران دوسی بیوں کے فدیے میں اس شخص کو دے دیا اور عضبا ء کواپنی سواری کے لئے رکھ لیا، پھی ہی عرصے بعد مشرکین نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پرشب خون مارا اور وہاں کے جانور ایسے ساتھ لے گئے، انہی میں 'معضباء'' بھی شامل تھی۔

نیز انہوں نے ایک سلمان عورت کو بھی قید کرلیا، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو غافل دیکھا تو چیکے سے بی علیا کی اور ٹی پرسوار ہوئی اور بیمنت مان لی کہ اگر صحیح سلامت مدید بی گئی تو اسی اور ٹی کو ذیح کردے گی، بہر حال! وہ مدید منورہ بی گئی گئی تو اسی اور ٹی علیا کی اور ٹی کو ذیح کرنا چا ہالیکن لوگوں نے اسے اس سے منع کیا اور ٹی سے اس کا تذکرہ کردیا، ٹی علیا نے فرمایا تم نے اسے برابدلد دیا، پھر فرمایا ابن آ دم جس چیز کاما لک ندہو، اس میں نذر نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔ اسے برابدلہ دیا، پھر فرمایا ابن آ دم جس چیز کاما لک ندہو، اس میں نذر نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کی مسلمی اللّه عَلَیْه وَ سَلّم عَن الْکُیّ فَاکْتُو یُنَا فَمَا ٱفْلَحْنا وَلَا ٱنْجَحْنا [راجع: ٢٠٠٦].

(۲۰۱۰۴) حضرت عمران ولا النظام مروی ہے کہ نبی علیظ نے ہمیں داغنے کاعلاج کرنے منع فرمایا ہے ہمین ہم داغنے رہے اور مجھی کامیاب نہ ہوسکے۔

( ٢٠١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةً أَنَّ فَتَى سَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَعَدَلَ إِلَى مَجْلِسِ الْعُوقَةِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْفَتَى سَأَلَئِي عَنْ صَلَاةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَانْطُر: ٢٠٢٠١١٩ ٢٠١١١٢ مَا ١٠٢٠١١٩

(٢٠١٠٥) حضرت عمراً أن والتوسي الك نوجوان في نبي اليه كي نما زسفر كم متعلق بوجها تو و مجلس عوقد كي طرف متوجه و اور

# هي مُناا) آمُرُن بل يَنِهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ مَرّ اللهِ مَرْم اللهِ مَرْ

فر مایا کہ بینو جوان مجھ سے نبی علیظ کی نماز سفر کے متعلق پوچھ رہاہے، البذائم بھی اسے اچھی طرح محفوظ کرلو، نبی علیظانے جب بھی کوئی سفر کیا ہے تو واپسی تک دو دورکعتیں ہی پڑھی ہیں، اور مکہ مکر مہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیظا اٹھارہ دن تک رہے لیکن لوگوں کو دورورکعتیں ہی پڑھاتے رہے۔

(۲۰۱۰ ۲) گذشتہ حدیث یونس بن محمہ سے اس اضافے کے ساتھ منقول ہے کہ البتہ مغرب میں قصر نہیں فر ماتے تھے، پھر فر ما دیتے کہ اہل مکہ! تم لوگ کھڑے ہو کرا گلی دور کعتیں خودہی پڑھ لو کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں۔

اس کے بعد نبی طلیکاغز و و کنین اور طاکف کے لئے تشریف لے گئے تب بھی دودور کعتیں پڑھتے رہے، پھر بھر انہ گئے اور ماہ ذیقعدہ میں وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا (تب بھی ایسا ہی کیا) پھر میں نے جھزت صدیق اکبر ڈاٹٹو کے ساتھ عفر وات، حج اور عمرے کے سفر میں شرکت کی ، انہوں نے بھی دو دور کعتیں پڑھیں، پھر حضرت عمر ڈاٹٹو کے ساتھ سفر میں نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دو دور کعتیں پڑھیں ان کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے ہی نماز پڑھی ، بعد میں حضرت عثان ڈاٹٹو کے ساتھ بھی ان کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے ہی نماز پڑھی ، بعد میں حضرت عثان ڈاٹٹو کے ساتھ بھی ان کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے ہی نماز پڑھی ، بعد میں حضرت عثان ڈاٹٹو کے ساتھ بھی اسے اسے ہی نماز پڑھی ۔

(٢٠١٠) حَدَّبُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا

أُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِالرَّقِيقِ فَجَزَّآهُمْ ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ ٱرْبَعَةً [راحع: ٢٠٠٨٥].

(۱۰۱۰۷) حفرت عمران فلافق مردی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے چھے چھ فلام آزاد کردیے، جن کے علاوہ اس کے پائس آؤئی مال بھی نہ تھا، نبی علیہ ان فلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقییم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی، پھر جن دوکا نام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باتی چار کو فلام ہی رہنے دیا اور مرنے والے کے متعلق فر مایا میرادل چاہتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں۔

( ٢٠١٠٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

## هي مُنالاً اَمَارِينَ بل يَيدِ مَنْ البَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً اَمَارِينَ بل يَيدِ مِنْ البَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً البَصَرِيتِينَ البَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً البَصَرِيتِينَ البَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً البَصَرِيتِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُنالِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُنالِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَحَه مَلِيهِ وَسَلَم (٩٥٣) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب (١٠٣٩)]. [انظر: ١٠١٢، ٢٠١٢، ٢٠١٨٢].

(۲۰۱۰۸) حضرت عمران و النظائية سے مروى ہے كہ ايك مرتبه نبى عليق نے فر مايا آج تمها را بھا كى نجاشى فوت ہو گيا ہے للبذااس كى نماز جناز ہ پڑھو، چنانچه نبى عليقا كھڑے ہوئے اور ہم نے بيچھے مفیں بنالیس، میں دوسرى صف میں تھا، پھرنبى عليقا نے اس كى نماز جناز ہ پڑھادى۔

(٢٠١٠٩) خُدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَةً فَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

(۲۰۱۰۹) حفزت عمران اللفظ عروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالیا نے عصر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا الوگوں کے توجہ ولائے پر نبی عالیا آنے کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر بیٹے بیٹے سہو کے دو سجدے کیے اور سلام پھیردیا۔

( ٢٠١٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشْكَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخْيَرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَبِهُ وَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ آهُلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ [راحع: ٢٠٠٧٣].

(۲۰۱۱۰) حفرت عمران دلالفؤے مروی ہے کہ کسی مخف نے نبی ملیلاسے پوچھا کیا اہل جہنم ، اہل جنت سے متاز ہو چکے ہیں؟ نبی ملیلانے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ پھرعمل کرنے والے کیوں عمل کرتے ہیں؟ نبی ملیلانے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر مخف وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہو۔

(٢٠١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتُ فَلَعَنَهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأْنِي ٱنْظُرُ إِلَيْهَا وَسُولُ اللَّه صَلَّى النَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأْنِي ٱنْظُرُ إِلَيْهَا الْآنَ تَمُشِى فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدُّ يَعْنِي النَّاقَةَ [راحَع: ٩٩ ٢٠٠٩].

(۲۰۱۱) حضرت ابو برزہ رفی نظرت مروکی ہے کہ ایک عورت نے اپنی اوٹٹی پرلعنت بھیجی، نبی طائی نے فرمایا بیا اوٹٹی ملعون ہوگئ ہے اس لئے اسے چھوڑ دو، میں نے اس اوٹٹی کومنزلیں طے کرتے ہوئے دیکھالیکن اسے کوئی ہاتھ نہ لگا تا تھا۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ قَالَ مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَجَلَسْنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتَّى مِنْ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا

# هي مُنالِهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَالَئِنِي عَنُ آمُرٍ فَآرَدْتُ آنُ تَسْمَعُوهُ آوُ كَمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ لِلَّمُلِ الْبَلَدِ صَلُّوا آرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَان عَشُرَةَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ لِأَمُلِ الْبَلَدِ صَلُّوا آرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ وَاعْتَمْرْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمْرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاعْتَمْرْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمْرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَا إِلَى الْمَدِينَةِ [راحع: ٥٠/ ٢].

(۲۰۱۱۲) ابونفر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ڈٹاٹٹ ہماری مجلس سے گذر بے تو ایک نوجوان نے کھڑ ہے ہوکران سے نی طائیلا کی نما زسفر کے متعلق پوچھا تو وہ ہماری مجلس کی ظرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ بینو جوان مجھ سے نبی طائیلا کی نما زسفر کے متعلق پوچھا تو وہ ہماری مجلس کی ظرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ بینو جوان مجھ سے نبی طائیلا کی نماز سفر کے متعلق پوچھ رہا ہے، البذا تم بھی اسے اچھی طرح محفوظ کرلو، نبی علیلا نے جب بھی کوئی سفر کیا ہے تو واپسی تک وہ وہ وہ کعتیں ہی پڑھی ہیں، ج کے موقع پر بھی طائیلا تھارہ دن تک رہے کیکن لوگوں کودودور کعتیں بی ھیا نے رہے ، پھر فرما دیتے کہ اہل مکہ اتم لوگ کھڑ ہے ہوکر اگلی دور کعتیں مؤود ہی پڑھا کو کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں ، جس نے ان کے ساتھ تین مرتبہ عمرہ بھی کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے دودور کعتیں بیڑھیں۔

پھر میں نے حضرت صدیق اکبر ٹاٹھ اور حضرت عمر ڈٹاٹھ کے ساتھ غزوات، فج اور عمرے کے سفر میں شرکت کی ، انہوں نے بھی دود ورکعتیں پڑھیں یہاں تک کہ مدینہ واپس آ جاتے۔

( ٢٠١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفُطِرُ نَهَا وَ اللَّهُ مِ قَالَ لَا أَفُطَرَ وَلَا صَامَ [راجع: ٢٠٠٦]. وقيل لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفُطِرُ نَهَا وَ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفُطِرُ نَهَا وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يَعْلَى الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا اللَّهُ مَا إِلَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلِي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مُولِنَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَانًا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُولِ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّاسُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٢٠١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً الظَّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ الْقَوْمِ

# هي مُنابًا اَخْرُنْ بِلِيَنِي مِنْ الْمِصَاتِينَ ﴾ ﴿ وَهُمُ الْمُعَالِينِينَ لَهُ الْمُصَاتِينَ لَهُ

أَنَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [وَاحع: ٢٠٠٥].

(۲۰۱۱۵) حفرت عمران بن حمین رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ظہر کی نماز پڑھی، مقتدیوں میں سے ایک آدمی ف نے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى والی مورت پڑھی، نماز سے فارغ ہوکر نبی علیا نے پوچھاتم میں سے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى کس نے پڑھی ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے نبی علیا نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا کہتم میں سے کوئی مجھ سے جھڑر ہاہے۔

( ٢٠١٦) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ عَنْ آبِي الدَّهُمَاءِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا مِنهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ آنَّهُ مُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا مِنهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُو يَحْسِبُ آنَّهُ مُونُ الشَّبَهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ [صححه الحاكم ٢٠٢١٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٣١٩). [انظر: ٢٠٢١].

(۲۰۱۱۲) حضرت عمران من النظامة مروى ہے كہ نبى علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص خروج دجال کے متعلق ہے، وہ اس سے ذور ہى رہے (۲۰۱۲) حضرت عمران من النظامة مروى ہے كہ نبى علیہ النظام نے ساتھ دے استحد کا كدوہ مسلمان ہے كيكن جوں جوں دجال كے ساتھ شہميں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا،اس کی چیروی كرتا جائے گا۔

( ٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْوِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِى تَمِيمٍ قَالَ قَالُوا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا قَالَ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلُ اللَّهُ تَكَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبُشُرى يَا أَهْلَ الْيُمَنِ قَالَ قُلْنَا قَدْ قَبِلْنَا فَأَخْبِرُنَا عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبُشُرى يَا أَهْلَ الْيُمَنِ قَالَ قُلْنَا قَدْ قَبِلْنَا فَأَخْبِرُنَا عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْمُورِ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۲۰۱۱۷) حضرت عمران رفاق سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بوقیم کے پچھلوگ نبی بلیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی بلیلا نے ان سے فر مایا اے بوقیم ا خوشخبری قبول کرو، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخبری قو دے دی ، اب پچھ عطاء بھی کر دیجے بھوڑی دیر بعد یمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی بلیلا نے ان سے فر مایا کہ بوقیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی ، تم قبول کرلو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا، اب ہمیں سے بتا ہے کہ اس معالے کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ نبی بلیلا نے فر مایا اللہ ہم چیز سے پہلے تھا اور اس کا عرش پائی پرتھا، اور اس نے لوح محفوظ میں ہمر چیز کھودی ہے، حضرت عمران ڈائٹو کہتے ہیں کہ اس اثناء میں ایک آدی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے عمران! تہاری اونٹن کی رسی کھل گئی ہے، میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، تو میرے اور اس کے درمیان سراب حائل ہو چکا تھا، اب مجھے معلوم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ نُبُنْتُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ جَاءَ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ غُلَامًا لِي

# هي مُناهُ اَمَٰوَيْنَ بِلِ يَنْ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ اَمَٰوَيْنِ بِنَا مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

آبِقَ فَنَذَرْتُ إِنْ آنَا عَايَنْتُهُ آنُ أَقُطَعَ يَدَهُ فَقَدُ جَاءَ فَهُوَ الْآنَ بِالْجِسْرِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ لَا تَقُطَعُ يَدَهُ وَحَدَّثَهُ أَنَّ أَنَّ الْحَسَنُ لَا تَقُطَعُ يَدَهُ وَحَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ إِنَّ عَبُدًا لِى أَبَقَ وَإِنِّى نَذَرْتُ إِنْ آنَا عَايَنْتُهُ أَنْ أَقُطَعَ يَدَهُ قَالَ فَلَا تَقُطَعُ يَدَهُ فَالَ فَلَا تَقُطعُ يَدَهُ فَالَ فَلَا تَقُطعُ يَدَهُ فَالَ لِعُمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ إِنَّ عَبُدًا لِى أَبَقَ وَإِنِّى نَذَرْتُ إِنْ آنَ عَايَنْتُهُ أَنْ الْمُثَلِّةِ فَالَ يَقُومُ فِينَا فَيَأُمُونَا بِالطَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ لَوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَؤُمُّ فِينَا أَوْ قَالَ يَقُومُ فِينَا فَيَأُمُونَا بِالطَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَوُمُ فِينَا أَوْ قَالَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُونًا بِالطَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَؤُمُّ فِينَا أَوْ قَالَ يَقُومُ فِينَا فَيَأُمُونَا بِالطَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَؤُمُّ فِينَا أَوْ قَالَ يَقُومُ فِينَا فَيَأُمُونًا بِالطَّدَقِةِ وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَالُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۰۱۱۸) ایک مرتبه مسور، حسن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میراایک غلام بھاگ گیا تھا، میں نے بیمنت مان لی کہا گروہ مجھے نظر آگیا تو میں اس کا ہاتھ گائے وول گا، اب وہ ' جسن ہے، حسن نے کہا کہ اس کا ہاتھ مت کا ٹو، کیونکہ ایک آ دمی نے حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹ ہے بھی یہی کہا تھا کہ میراغلام بھاگ گیا ہے، میں نے بیمنت مانی ہے کہا گریس نے اسے دیکھ لیا تو اس کا ہاتھ کا ہے دول گا، انہوں نے فرمایا اس کا ہاتھ مت کا ٹوکیونکہ نبی علیظ ہمیں اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے ہے منع فرمائے تھے۔

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفُرٌ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۱۹) حفرت عمران ڈٹائٹئے سے عروی ہے کہ مکہ مکر مدیس فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ اٹھارہ دن تک رہے، میں بھی ان کے ساتھ تھا لیکن لوگوں کو دو دور کعتیں ہی پڑھاتے رہے اور اہل شہرے فرمادیتے کہتم اپنی ٹماز مکمل کرلو کیونکہ ہم مسافر ہیں۔

( ٢.١٢. ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱنَّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۲۰) حضرت عمران والتلائية مروى ہے كه نبي عليظ نے مشركين ميں سے ايك آ دى' جس كاتعلق بنوعتيل سے تھا'' كے فديئ ميں دومسلمان واپس لے ليے۔

(٢.١٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ زِيَادًا اسْتَعُمَلَ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرٍو الْعِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ فَجَعَلَ عِمْرَانُ يَتَمَنَّاهُ فَلَقِيَهُ بِالْبَابِ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ يُعْجِبُنِي أَنْ ٱلْقَاكَ هَلُ سَمِغْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ الْحَكَمُ نَعَمُ قَالَ فَكَبَّرَ عِمْرَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [انظر: ٢٠٩٣٢،٢٠٩٣٤].

(۲۰۱۲) زیاد نے تھم بن عمر وغفاری ٹاٹیئا کو فراسان کا گورزمقرر کردیا، حضرت عمران ٹاٹیئا کوان سے ملنے کی خواہش بیدا ہوئی، اور دہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈاٹیئا نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈاٹیئا نے اللہ اکبر کہا۔

هي مُنالًا اَعَيْنَ شِلْ بِينَةِ مَرْمُ كُولُ فِي اللَّهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ كُولُ

(۲۰۱۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَلِدٌ عَنُ رَجُلِ عَنْ مُطُرِّفِ بْنِ الشِّنْحِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّيْتُ خَدُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةً وَكَثَرَنِى صَلَاةً صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم وَالْخَلِيفَتَيْنِ قَالَ فَانْطَلَقَتُ فَصَلَّيْتُ مَعْهُ فَإِذَا هُو يُكَثِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ فَقُلْتُ يَا وَالْخَلِيفَتِيْنِ قَالَ فَانْطَلَقَتُ فَصَلَّيْتُ مَعْهُ فَإِذَا هُو يُكَثِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ [راحع: ۲۰۰۷] الله عَنْهُ حِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ [راحع: ۲۰۱۲] كفرت عران وَلَيْ كَنْ تَوَكَهُ وَلَ عُنْمَانُ بْنُ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْتُهُ تَرَكَهُ [راحع: ۲۰۱۲] كفرت عران وَلَيْ كَانَتُ كِي عِينِهِ اللهُ عَنْهُ عِينَا زِيرُهِ مَا وَلَا عَنْهَا الْوَرَحِيرَات شَخِينَ كَى مُمَانَ يَعْ الْمُنْ عَلَى مُرَادِهُ عَنْ عَلَيْهُ الْوَرَانِ عَمْران وَلَا عُنْهُ وَمُ عَلَى مُراوى كُمْ قَيْلُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَنْ اللهُ الْمُولِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَلَى اللهُ المُعَلَّى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَلَيْهُ الْمُولِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولِ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ الْمُولِ عَلَيْهُ عَلَيْمَا عَنْهُ وَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَنْ اللهُ ا

( ٢.١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلُ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا ٱفْطَرُتَ أَوْ أَفُعُرْتَ أَوْ أَفُعُرْتَ أَوْ أَفُعُرْتَ أَوْ أَفُعُرُ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راحع: ٧٨ ٢٠٠].

(۲۰۱۲۳) حضرت عران اللَّهُ عَلَيْهُ عَروى ہے كما يك مرتب بى عليه في الله عن الله عن عضوان كاس مهيئے كے آخريل كولى دوزه دركھا ہے؟ اس نے كہا نہيں ، ني عليه ن فر ما يا جب رمضان كروز رختم ہوجا عيں تواكيد دودن كروز دركھ لينا۔ (٢٠١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنُ آيُوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ امْراَةً أَسَرَهَا الْعَدُو وَكَابُوا يُريحُونَ إِبِلَهُمْ عِشَاءً فَاتَتُ الْإِبِلَ تُريدُ مِنْهَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ امْراَةً أَسَرَهَا الْعَدُو وَكَابُوا يُريحُونَ إِبِلَهُمْ عِشَاءً فَاتَتُ الْإِبِلَ تُريدُ مِنْهَا بَعِيرِ رَغَا فَتَرَكَتُهُ حَتَّى آتَتُ نَاقَةً مِنْهَا فَلَمْ تَرُخُ فَرَكِبَتُ عَلَيْها ثُمَّ نَجَتُ بَعِيرًا تَرْكَبُهُ فَكُلَّمَا دَنَتُ مِنْ بَعِيرٍ رَغَا فَتَرَكَتُهُ حَتَّى آتَتُ نَاقَةً مِنْها فَلَمْ تَرُخُ فَرَكِبَتُ عَلَيْها ثُمَّ نَجَتُ فَلَمَّا رَآهَا النَّاسُ قَالُوا نَاقَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضَبَاءُ قَالَتُ إِنِّى نَلَرْتُ أَنْ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضَبَاءُ قَالَتُ إِنِي لَكُونَ أَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَانِي عَلَيْها قَالَ بِنُسَمَا جَزَيْتِيها لا نَذُرَ لِا بْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَا نَذُرَ فِى مَعْضِيةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ آزَاجَ: ٢٠١٠٤].

(۲۰۱۲۳) حضرت عمران بھا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو وشمن نے قید کرلیا، قبل ازیں ان لوگوں نے نبی علیقا کی اونٹنی بھی چرائی تھی، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو عافل دیکھا تو چیکے سے نبی علیقا کی اونٹنی پرسوار ہوئی اور بیرمنت مان لی کہ اگرضچ سلامت مدید بہنچ گئی تو اسی اونٹنی کو ذرج کر دیے گی، بہر حال! وہ مدید منورہ پہنچ گئی، اور نبی علیقا کی اونٹنی کو ذرج کرنا چاہا کی لوگوں نے اسے اس سے منع کیا اور نبی سے اس کا تذکرہ کر دیا، نبی علیقا نے فر ماتی تم نے اسے برابدلہ دیا، پھر فر مایا این آ دم جس چیز کا مالک نہ ہو، اس میں نذر نہیں ہوتی اور نہ بی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔

منالاً اَمَٰذِينَ بْلِ يَعْدِمْ رَحِم كُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

( ٢٠١٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلَتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ سَقَطَ عَلَى أَبِي كَلِمَةٌ رَاحِلَتَهُ وَقَفَ النَّاسُ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَتَى يَوْمِ ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ سَقَطَتُ عَلَى آبِي كَلِمَةٌ يَقُولُ يَا آدَمُ ابْعَثُ النَّاسُ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَتَى يَوْمِ ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ سَقَطَتُ عَلَى آبِي كَلِمَةٌ يَقُولُ يَا آدَمُ ابْعَثُ بَعْتُ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِي تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَبَكُوا قَالَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا مَا أَنْتُمْ فِى الْأُمْمِ إِلَّا كَالرَّقُمَةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا اللَّهُ الْمَعَلِي إِلَى النَّارِ قَالَ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَلْرُجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَلْرُجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَلْأَوْمِ الْكُولُوا وَلَا لَكُونُوا اللَّهُ الْمُعَلِّى النَّارِ قَالَ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَلْرُجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُ لِللْهُ وَلَالُهُ لَا لَهُ مَا لَعْتُ اللَّهُ الْمُلَالُ وَلَا لَا لَالْمُ لَالْعُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّى الْقُطْلُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِيْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

(۲۰۱۲۵) حفرت عمران بران بینک قیامت کا زلزلہ بری عظیم چیز ہے' (یہاں میر بے والد سے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، دوسری لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بینک قیامت کا زلزلہ بری عظیم چیز ہے' (یہاں میر بے والد سے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، دوسری روایت کے مطابق ٹی طینا نے بلند آ واز سے ان دو آیوں کی تلاوت فر مائی، صحابہ شائن کے کان میں اس کی آ واز پنجی تو انہوں نے اپنی سواریوں کو قریب کیا اور نبی طینا کے گرد) آ کر کھڑ ہے ہو گئے، نبی طینا نے فر مایا بیوہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت آ دم صحابہ شائن نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں، نبی علینا نے فر مایا بیوہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت آ دم علینا سے پکار کر کہے گا کہ اے آ دم! جہنم کا حصہ تکالو، وہ پوچیس کے کہ جبنم کا حصہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسو نانو ہے جبنم کے لئے تکال لو، بیربین کرصحابہ کرام شائن آئر و نے لگے، نبی علینا نے فر مایا قربت پیدا کر واور راور است پر رہو، تمام امتوں میں تم لوگ صرف کیڑ ہے پرایک نشان کی ماند ہوگے، لیکن پھر بھی جھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگے بلکہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگے۔

(٢٠١٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآخُمَشِ عَنُ خَيْثَمَةَ آوُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُرَأُ عَلَى قَوْمٍ فَلَمَّا فَرَعُ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرُونُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرُونُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَوُنُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ بَقُرَوُنُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ بَعْرَونُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ بَعُرَا الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ بَعْرَاقُ الْعُورُانَ فَالْتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْآلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ وَقُولُ اللَّهُ سَيَعِي

راجعون 'کہااورفر مایا کہ میں نے نوگ کو اسے سے مولی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کمی آ دی کے پاس سے گذر ہے جولوگوں کو آن پڑھ کر سنارہا تھا، تلاوت سے فارغ ہوکراس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ہید و کھے کر حضرت عمران ڈاٹٹونٹ نے 'اٹاللہ واٹا الیہ راجعون 'کہااورفر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو تخص قرآن پڑھے، اسے جائے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کر سے ، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جوقر آن کو پڑھ کراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ اللہ سے سوال کریں گے۔ (۲۰۱۲) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّ اِقِ آخَہُرَ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ ٱبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ فَالُوا بَشَّرْتَنَا حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ ٱبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ فَالُوا بَشَّرْتَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ ٱبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ فَالُوا بَشَّرْتَنَا

## هي مُنالاً احَدُرُن بل مِينَّةِ مَرْم الْهِ الْهِ مَن الْمَا احْدُرُن بل مِينَّةُ مُن الْبَصَرِيَّينَ ﴾

فَأَعُطِنَا قَالَ فَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذَ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَالَ ثُمَّ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمُ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدُ قَبِلْنَا [راحع: ٢٠١١].

(۲۰۱۲۷) حضرت عمران را النظائے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بوتمیم کے پچھلوگ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملیا ن ان سے فر مایا اے بنوتمیم! خوشخری قبول کرو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخری تو دے دی ، اب پچھ عطاء بھی کر دیجئے ، یہن کر نبی ملیا کے چبرہ انور کا رنگ بدل گیا بھوڑی دیر بعد بین کا ایک قبیلہ آیا تو نبی ملیا نے ان سے فر مایا کہ بنوتمیم نے تو خوشخری قبول نہیں کی بتم قبول کرلو، انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا۔

( ٢٠١٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرِيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّحْلِ مُضْطَجِعًا عَلَى
النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا [صححه البخارى (١٢١٥)، وإن حال (٢٥١٣)، وإن عزيمة: (٢٣٦ و ١٢٤٩)]

[الصرة ١٠١٢) حضرت عمران را النظام مروى ہے كہ مجھے بيك وقت بہت ى يَاريوں كى شكايت تقى ، ميں نے نبى النظام سے بيٹے كرنماز پڑھنے كے متعلق يوچھا تو نبى النظام نے فرمايا بيٹھ كرنماز پڑھنے كا ثواب كھڑے ہوكرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور ليك كرنماز

یر صنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [انظر: ١٩٧].

(۲۰۱۲۹) حضرت عمران بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیّا نے فر مایا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو کفارہ قشم کا ہے۔

(۲.۱۳) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ هَلَالِ بُنِ أَبِي زَيْنَبَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّكُمُ قَرَأَ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٣] السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٠] السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٠] السَمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ بَعْضَ الْقُومِ أَنَا يَا رَبُّ مِرْتِهِ بَى عَلِيهِ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَمْرَانَ الْمُهَلِّ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّ عَنْ عِمُولَ لَهُ الْمُ حَمْثُونِ مُولَى اللَّهُ الْمُعَلِّ عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى عَمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ حَلَيْنَا مَحْبُوبُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ عَنْ أَلِي الْمُهَلِّ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّ عَنْ عَمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ الْمُهَلِّ عِنْ عَمْرَانَ الْمُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَنْ أَبِي الْمُهَالِ عَنْ أَبِي الْمُعَلِّ عَمْرَانَ الْمُ حَلَى الْمُهَلِي عَلَى الْمُهَالِ عَلَى الْمُهُ الْمُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُهُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِي الْ

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل بيكِ مَوْم كَلْهُ هِي ٥٠ كُولُ هِي مُنالاً البَصريتين كَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاةُ النَّجَاشِيِّ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ [راجع: ٢٠١٠٨].

(۱۳۱) حفزت عمران منافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے فر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ نبی علیظ کھڑے ہوئے اور ہم نے چیچے فیس بنالیس، پھرنبی علیظ نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا قَالَ لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ اراجع: ٢٠٠٦٣

(۲۰۱۳۳) حضرت عمران ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی ملیٹا سے عرض کیا کہ فلاں آ دمی تو ہمیشہ دن کوروز ہے کا ٹاغہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی ملیٹا نے فرمایاس نے ناغہ کیا اور نہ روز ہ رکھا۔

( ٢٠١٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آبُو هَارُونَ الْفَنَوِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ آَى مُطَرِّفُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآرَى آنِي لَوُ شِئْتُ حَدَّثُتُ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَا أُعِيدُ حَدِيثًا ثُمَّ لَقَدُ زَادَنِي بُطْنًا عَنْ ذَلِكَ وَكَرَاهِيَةً لَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ آصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ بَعْضِ لَقَدُ زَادَنِي بُطْنًا عَنْ ذَلِكَ وَكَرَاهِيةً لَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ آصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا وَصَحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَهُ إِنْ يُشَبِّهُ لِي كَمَا شُهِدُولُ وَكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ نِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا وَانْ وَكَذَا وَانْ أَنْ يُعْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَانظِرَ وَكَذَا وَانظِرَ وَكَذَا وَانْ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَانْ قَلَا مُعَلِيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَانْ فَالَا مُعَلِيهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّعُ مَا سَمِعْتُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَانْ فَا مُعَلِيهُ وَسُلَامً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ مَا مُولَونَ وَلَا مُولَا وَلَا مَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولًا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ مَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ا

(۲۰۱۳۲) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ڈاٹھڈ نے جھے نے فر مایا مطرف! بخدا! میں بچھتا ہوں کہ اگر میں چا ہوں تو مسلسل دودن تک شہیں ثبی علیہ کی احادیث سناؤں تو ان میں ایک بھی حدیث مکرر نہ ہوگی ، پھر میں اس سے دوراس لئے جاتا ہوں کہ نبی علیہ کے کچھ سے بہ بھائیہ '' میں بھی جن کی طرح سنتا تھا'' ہوں کہ نبی علیہ کے کچھ سے بہ بھی جن کی طرح سنتا تھا'' ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو اس طرح نہیں ہوتیں جیسے وہ کہدر ہے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ دہ اپنی طرف سے سے جات اس احادیث بیان کرتے ہیں کرتے ، مجھے ڈرگتا ہے کہ کہیں مجھے بھی ان کی طرح شبہ نہ ہو جایا کرے، اس لئے حضرت عمران ڈاٹنؤ کہ بھی کھاریوں کہ جے کہ اگر میں تم سے میر حدیث بیان کروں کہ میں نے نبی علیہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سا ہے تو میرا

#### هي مُنالِهَ احْمِرُ مِنْ بل يَنظِيمُ مِنْ مُنالِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللّ

خال ہے کہ میں جج بول رہا ہوں ، اور بھی بھی پختگی کے ساتھ یوں کہتے سے کہ میں نے نبی علیہ کو اس طرح کہتے ہوئے ساہے۔ ( ۲.۱۳۵ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّي قَالَ حَدَّثَنِي هَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا حَدَّثِنِي هَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُتُ بِهِ آبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ زَادَ فِيهِ رَجُلًا [راجع: ٢٠١٣٤]

(۲۰۱۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

حُلَقاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَلَسَرَتُ فَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَتُ نَقِيفُ وَسُلَمَ وَجُلِيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلِّا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأُصِيبَتْ مَعَهُ الْعَضْبَاءُ فَأَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَتَاقِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ فَقَالَ بِمَ أَخَدُنتِي مِمَ أَخَدُنتَ سَابِفَةَ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَتَاقِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَتَاقِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيمًا رَفِيقًا فَآتَاهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ وَلُوسِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيمًا رَفِيقًا فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ قَالَ لِقَ قُلْتَهَا وَأَنْتَ وَلُوسِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِيمًا وَلَيقًا فَقَالَ إِنِي فَالْمِعِنِي وَظُمْآنُ فَاسْقِيقِي قَالَ هَلِهِ عَاجُوكَ قَالَ فَقُدِى بِالرَّجُلَيْنِ وَأُسِوتَ الْمُولَةُ مِنْ الْأَنْصَالِ وَلُوسِ اللَّهِ مِنْ الْوَتَاقِ فَاتَوْدُ اللَّهُ تَهُ مَنْ الْوَلَقِي فَاتُولُ اللَّهُ تَعَالَ الْمَعْمَاعِ فَلَمْ وَلَا اللَّهُ تَعْرَفُهُ فَلَوْلُوا الْمَعْمَاعِ فَلَمْ وَسُلَمَ عُورُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِلَى الْمُعْمُونَ وَعَالَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا الْمَعْمُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَكُو وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۲۰۱۳۷) حضرت عمران والتی سے مروی ہے کہ عضباء نامی اونٹی دراصل بوعیل میں سے ایک آدمی کی تھی اور حاجیوں کی سواری تھی ، وہ خص گرفتار ہوگیا اور اس کی اونٹی بھی پکڑ کی گئی ، نبی علیا اس کے پاس سے گذر ہے تو وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا ، نبی علیا ایک گدھے پر سوار تھے اور ایک چا دراوڑ ھرکھی تھی ، وہ کہنے لگا ہے جمد اِسَّلَ اللّٰیَا ہم کیا تم جھے اور حاجیوں کی سواری کو بھی پکڑ لوگے؟

نبی علیا نے فرمایا ہم نے تہمیں تبہار ہے لیفوں بنو تقیف کی جرائت کی وجہ سے پکڑ اہے ، کیونکہ بنو تقیف نے نبی علیا کے دو صحابہ قید کرر کھے تھے ، بہر حال! دوران گفتگو وہ کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں ، نبی علیا گرتم نے اس وقت سے بات کہی ہوتی

#### هي مُنالِمُ اَحَمْرُ مِنْ بِلِ مِينَةِ مَتْرُم كَلِي عاصل كر لِيقة -جب كرتمهين اپنے او رِيكمل اختيا تھا تو فلا ہے كلی حاصل كر لیقة -

پھر نبی علیہ آگے بڑھنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد! مَثَاثِینِ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا ہے، پیاسا ہوں، پانی پلا ہے؟ نبی علیہ آگے بڑھنے میں اس شخص کودے دیا پلا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا یہ تبہاری ضرورت ہے (جوہم پوری کریں گے) پھران دوصحابیوں کے فدیئے میں اس شخص کودے دیا اور عضباء کواپنی سواری کے لئے رکھالیا، بچھ ہی عرصے بعد مشرکین نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر شب خون مارا اور وہاں کے جانور اینے ساتھ لے گئے ، انہی میں 'عضباء'' بھی شامل تھی۔

(۲۰۱۳۷) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ٹٹائٹانے جھے سے فرمایا میں آج تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے اللہ تعالی تہمیں کل کوفع پہنچا ہے گا، یا در کھو! کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سب سے بہترین بندے اس کی تعریف کرنے والے ہوں گے، اور میجھی یا در کھو! کہ اہل اسلام کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جہا دکرتا رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا یہ اسلام کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جہا دکرتا رہے گا اور ایا تھا، جس کے بعد یہاں تک کہ دجال سے قال کرے گا، اور یا در کھو! کہ بی عالیا نے عشر وُذی الحجم میں اپنے چنداہل خانہ کو عمر وکرایا تھا، جس کے بعد کوئی آیت ایسی نا دُل نہیں ہوئی جس نے اسے منسوخ کردیا ہو، اور نی عالیہ نے بھی اس سے منتے نہیں فر وایا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصنت ہوگئے، ان کے بعد ہر آ دی نے اپنی آ بی رائے آختیار کرئی۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ الْتَيْمِى عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ قَالَ أُرَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلْ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهُرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطُرُتَ أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راجع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۱۳۸) حفرت عمران والتفائل مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے کسی سے بوچھا کیا تم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں

#### هي مُنالًا اَحَٰذِينَ بِلِ يَئِيدُ مِنْ أَلِيكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

كُولَى روزه ركا به؟ الله في كَهَانبيس، نبي عَلِيًا في فرمايا جب رمضان كروز في موجا كين توايك دودن كروز في لينا ( ٢٠١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثِنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ وَصَحَه البحاري ( ٢٥٦٦).

(۲۰۱۳۹) حضرت عمران را النظاعت کی برکت سے نگلے گی،انہیں'' جہنمی'' کہا جائے گا۔

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثِنِي عِمَرانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسُرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ فَلَا وَقُعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا قَالَ فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلانٌ ثُمَّ فُلانٌ كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الرَّابِعُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِى مَا يُحْدِثُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَآى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا آجُوفَ جَلِيدًا قَالَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَلَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِىَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقُوْمُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُكَانُ آنُ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ فَنَزَلَ فَلَـَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبَا فَابُغِيَا لَنَا الْمَاءَ قَالَ فَانْطَلَقَا فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيُّنَ الْمَاءُ فَقَالَتُ عَهْدِى بِالْمَاءِ ٱمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوكٌ قَالَ فَقَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتُ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ قَالَا هُوَ الَّذِى تَعْنِينَ فَانطَلِقِي إِذًا فَجَانَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ ا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَٱفْرَعَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ ٱفْوَاهَهُمَا فَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنْ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي آصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَٱفْرِغُهُ عَلَيْكَ قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ

## هي مُنالًا اَحَٰرُن بَل يَنْ مَرْمُ كُوْمِ الْمُعَالِينِينَ ﴾ هي مُنالُ البَصريتينَ الْهِ

اللّهِ لَقَدْ أَقَلَعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبِ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ بَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَن مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُو سَقَانَا قَالَ قَاتَتُ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُو سَقَانَا قَالَ قَاتَتُ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فَلَانَةٌ فَقَالَتُ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَلَاهَبَا بِي إِلَى هَذَا الّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَفَعَلَ بِمَائِي مَا حَبَسَكِ يَا فَلَانَةُ فَقَالَتُ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَلَاهَبَا بِي إِلَى هَذَا اللّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَوَقَلَ بِمَائِي كَا فَلَانَةُ فَقَالَتُ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَلَاهَبَا بِي إِلَى هَذَا اللّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَوَقَلَتُ اللّهِ إِنَّهُ لَاسُحُومُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ قَالَتُ بِأُصُبُعُيْهَا الْوسُطَى وَالسَّبَابَةِ فَرَفَعَتُهُمَا كَذَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَقًا قَالَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَقًا قَالَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يَعْدُ وَلَا اللّهُ مَا عَوْلَهُ مَا لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَاطَاعُوهَا فَا ذَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ إِللّهُ مَا حَوْلُهَا مَنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُعْمَلُونَ بَعْدُ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِلّي الْقَوْمُ اللّهِ مَلْ اللّهُ مَا عَوْمُ اللّهُ عَمْدًا فَهُلُ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَاطَعُوهُا فَلَ الْمَاعُومُ اللّهُ فَي الْمِالِمُ وَلَى الْمُاعُومُ الْمُولُ فِي الْمُسْلِمُ وَا عَلَى الْمَاعُومُ الْمَاعُومُ الْمُلْعُولُ الْمُعْ الْعُولُ الْمُعْمَى وَالْمَاعُومُ الْمَاعُومُ الْمَاعُومُ الْمَاعُومُ اللّهُ السَلامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

ومسلم (۱۸۲)، وابن حبان ((۱۳۰۱)، وابن حزيمة: (۱۱۳ و ۲۷۱ و ۹۸۷ و ۹۹۷)

(۲۰۱۴۰) حضرت عمران ناتھ کہتے ہیں کہ ہم حضور مُنا اُنٹھ کے ہم رکاب سفر میں ایک شب رات ہم چلے رہے اور رات کے آخری حصے میں ایک جگہ کم کر سور ہے، کیونکہ مسافر کو پچھلی رات کا سوٹا نہایت شیریں معلوم ہوتا ہے، صبح کو آفاب کی تیزی سے ہماری آکھ کی پہلے قلال شخص پھر فلاں اور چو تھے نمبر پر حضرت عمر رٹاٹھ بیدار ہوئے اور یہ قاعدہ تھا کہ جب حضور مُناٹھ ہُم کو کلی پہلے قلال شخص پھر فلاں اور چو تھے نمبر پر حضرت عمر رٹاٹھ بیدار ہوئے اور ایس کے آگا تا نہ تھا کیونکہ ہم کو علم نہ ہوتا تھا کہ حضور مُناٹھ کو کو اب میں کیا واقعہ دکھائی دے رہا ہے، مگر جب عمر رہاٹھ بیدار ہوئے اور آپ نے لوگوں کی کیفیت دیکھی تو چونکہ دلیر آ دی تھاس لئے آپ نے زور زور سے تکبیر کہنی شروع کر دی، اور اس ترکیب سے نبی علیہ بیدار ہو گئے، لوگوں نے ساری صورت حال عرض کی ، نبی علیہ بیدار ہو گئے، لوگوں نے ساری صورت حال عرض کی ، نبی علیہ بیدار ہو گئے، لوگوں نے ساری صورت حال عرض کی ، نبی علیہ بیدار ہو گئے۔ نوگوں نے ساری صورت حال عرض کی ، نبی علیہ بیدار ہو گئے در مایا کی حرج نبیں ہے یہاں سے کوچ کرچلو۔

چنانچہلوگ چل دیئے اور تھوڑی دور چل کر پھر اتر پڑے، آپ ٹاٹیٹی نے پانی منگوا کر وضوکیا اور اذان کہی گئی اور آپ تا پہنا ٹیٹی نے نماز پڑھائی منکاز پڑھائی منماز پڑھائی منکاز پڑھائی منکاز پڑھائی منکاز پڑھائی منکاز پڑھائی منکاز پڑھی جسور تا ٹیٹی نے فرمایا اے مخص! تونے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے عنسل کی ضرورت تھی اور یانی موجود نہ تھا (اس لئے شسل نہ کرسکا) آپ منگائی کے نے فرمایا تیم کرلوکائی ہے۔

پھرنی طین اور ایک سے چل دیے (چلتے چلتے راستہ میں) لوگوں نے بیاس کی شکایت کی ، آپ من النظم الر پڑے، اور ایک شخص کو حضرت علی ڈاٹٹو کی معیت میں بلا کر حکم دیا کہ جاؤیانی کی تلاش کرو، ہر دوصا حبان چل دیئے ، راستہ میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو یانی کی دومشکیں اونٹ پر لا دے ہوئے ان کے درمیان میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں پانی پھی اور ہماری جماعت پہنچے ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے؟

## 

اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ چل! مورت ہو لی کہاں؟ انہوں نے جواب دیارسول اللہ تا تیجائے ہے۔ پاس! مورت ہو لی کون رسول اللہ تا تیجائے؟ وہی جن کولوگ صابی ہے جہ ہیں، انہوں نے کہا وہی ، ان ہی کے پاس چل! چنائے؟ وہی جن کولوگ صابی ہے جہ ہیں، انہوں نے کہا وہی ، ان ہی کے پاس چل! چنائے؟ دونوں صاحبان عورت کو حضور تا اللہ تا تیجائے ہے۔ کہ پاس کے آئے اور پورا قصد بیان کر دیا۔ آپ تکا تیجائے نے مشکوں کو یتجے اتر وا دیا اور برتن منکوا کراس میں پانی گرانے کا تھم دیا، او پر کے دھانوں کو بندگر دیا اور یتے کے دہانے کھول دیے اور لوگوں میں اعلان کرادیا کہ اپنی چا تو رکو پانی پاؤ اور خود بھی دیا اور سب کے بعد آپ تا تیجائے نے اس شخص کو بیا اور حس نے چاہا ور حسب و اقدد کھورتی تھی ، اللہ کی شم تمام لوگ بیانی پی کی خود ہیا اور سب کے بعد آپ تا تیجائے نے اس شخص کو بیانی پی کے بعد اس عورت تھی بائی ہی کہا ہے کہ کھوانا نجح کر دو، محابہ شائی نے اس کے لیے بہت ساآٹا، مجور س اور ستوجح کر کے ایک کپڑے میں بائد ھکراس کو اون نہ بر سوار کرا کے اس کے آگے رکھ دیا، پھر صفور شائی تیجائے نے کہا کہ اور بھے اس شخص کے پاس کو اور نہا کہ سے کہا کہا کہ ہو کہا گئی اور اس کے لیے بہت ساآٹا، مجور س اور سروج می کہم نے تیرے پائی کا کہا تھا تھاں نہیں کیا اور نہا کہ کہتے معلوم ہے کہ ہم نے تیرے پائی کا کہا تھا تھاں نہیں کیا اور نہا کہ کہتے معلوم ہے کہ ہم نے تیرے پائی کا کہا تھا تھاں نہیں کیا اور نہوا کو اور اس کے بال کہ اس کے جس کولوگ صابی کہا کر رہے گئی اور اس کے بال کہا کہ بر اور اس کے اس کورت کے اس کورت کیا کہ کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خی نہیں کہا کہ میرے خیال میں یہ لوگ تم سے میا آتر خوائید کی اور کہا کہا کہ میر کہا تھا تو خیال میں کہا کہ میرے خیال میں یہ دو کہا کہ میر کے خیال میں کہا کہ میں کہا کہ میر کو نہاں کہا کہ کہا کہ کہا کہ میر کے خیال کہا کہ کے دور کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا

(٣.١٤١) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَائِمًا فَهُو ٱفْضَلُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَسُلَّةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو ٱفْضَلُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا [راحع: ٢٠١٢].

(۲۰۱۳۱) حفزت عمران ٹائٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا ہے بیٹے کرنماز پڑھنے کے متعلق بوجھا تو نبی ملیٹا نے فر مایا کھڑے ہوکرنماز پڑھناسب سے افضل ہے، بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز بڑھنے کا ثواب بیٹے کرنماز بڑھئے سے نصف ہے۔

(٢.١٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتُ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ لَا دِيَةَ لَكَ [راحع: ٢٠٠٦٧].

(۲۰۱۳۲) حفرت عمران ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کا ہاتھ کا اس نے اپناہا تھ جو کھینچا تو کا شنے والے

## هي مُنالِهُ احَدِينَ بل يَنِيدِ مَرْم كُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ے الکے دانت ٹوٹ کر گر پڑے، وہ دونوں یہ جھگڑا لے کر نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی طایشا نے اسے باطل قرار دے کرفر مایاتم میں سے ایک آ دمی اینے بھائی کواس طرح کا فنا ہے جیسے سائڈ جمہیں کوئی دیت نہیں ملے گی۔

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَقَلْدُ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلْهَلُ حَتَّى بَلَغَ آخِرَ الْآيَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابِهُ التَّيْوِ الْمَعْتَى بَعْنَ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَتَّ يَوْمَ وَالْكَ قَالَ ذَاكَ يَوْمَ لِللَّكَ حَثُوا الْمَطِي وَعَرَفُوا آنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَتَّ يَوْمُ وَالْكَ قَالَ ذَاكَ يَوْمَ لَيْكَ عَنْ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَ فَالْمَلَى أَصْحَابُهُ حَتَّى مَا أَوْصَحُوا بِضَاحِكَةٍ الْفُو تِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ قَالَ فَابُلُسَ أَصْحَابُهُ حَتَّى مَا أَوْصَحُوا بِضَاحِكَةٍ لَلْكَ قَالَ اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُ فَلَ الْمُونَ وَمَا عُلُكُ مِنْ بَنِى آدَمُ وَيَنِى إِيلِيسَ قَالَ فَأَسُرِى عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ وَتَكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَع شَيْءٍ قَطُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي الْمَلَى عَلَى الْمُعْرَاعُ فَى فَلَا الْمَعْلُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا أَنْتُمْ فِى النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِى جَنْبِ الْبُعِيرِ أَوْ الرَّقُمَة فِى ذِرَاعِ وَالْمَدَى: صححه الحاكم (١٩٧٤ ٥). وقال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢١٦٥ ].

(۲۰۱۳۳) حفرت عمران ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طیالا کے ساتھ کس سفر میں سے صحابہ کرام ٹوئٹ مختلف رفتار سے چل رہے ہے ، نی طیالا نے بلندا واز سے بید دو آ بیتی پڑھیں تو بی تازل ہوئی ''اے لوگو! اپ رب سے ڈرو، بیٹک قیامت کا زلزلہ بڑی ظیم چیز ہے' صحابہ ٹوئٹ کے کان میں اس کی آ واز پیٹی تو انہوں نے اپنی سوار یوں کو قریب کیا اور نی طیالا کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے ، نی طیالا نے پوچھاتم جانے ہووہ کون سادن ہوگا؟ بیدہ دن ہوگا جب اللہ تعالی حضرت آ دم طیالا سے کی گرد آ کر کھڑے ہو گئے کہ اے آ دم! جہنم کا حصہ نکا لو، وہ پوچھیں گے کہ جہنم کا حصہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسونا نو ہے جہنم کا حصہ کیا لیو، بیدیین کر صحابہ کرام ٹوئٹ تی ایک وہ کی جہنم کا حصہ کیا ہے ؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسونا نو ہے جہنم کا حصہ کیا ہے ؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسونا نو ہے جہنم کا حصہ کیا ہے ؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسونا نو ہو جہنم سے بلاک ساتھ ہو گئے کہ وہ کی تعداد میں اضافہ ہوجا تا ہے لینی یا جوجی ماجوجی ، اور بی آ دم میں سے بلاک ہونے والے اور شیطان کی اولا د ، اس پر صحابہ کر ام ٹوئٹ کی وہ کیفیت دور ہوگی ، نی طیالا نے پھر فر مایا کمل کرتے رہواور خوش ہو میں نشان کی جونے والے اور شیطان کی اولا د ، اس پر صحابہ کر ام ٹوئٹ کی وہ کیفیت دور ہوگی ، نی طیالا نے پھر فر مایا گئی کر سے قدرت میں محمد تا گئی کے بیاد میں نشان کی جو کے ۔ اس کی حست قدرت میں محمد تائی ہو گئی جو کی میں اس کی حست قدرت میں محمد تائی گئی کی جو کے ۔ میں میں میں میں کی لوگ اون سے ، تمام امتوں میں تم لوگ اون نے کی پیلو میں نشان کی حست قدرت میں محمد تائی ہو گئی گئی کی جو کے ۔

( ٢٠١٤ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسُرِّى عَنْ الْقَوْمِ وَقَالَ إِلَّا كَثَرَتَاهُ ( ٢٠١٣٣ ) گُذشته حديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے ۔

## هي مُنالها مَرْبين بل يُنظِيد مِنْ البَصِرية بين مَن البَصِية بين مَن المِن البَصِية بين مَن المَن البَصِية بين مَن المِن البَصِية بين مَن المِن المِن البَصِية بين مَن المَن المِن المِن

( ٢٠١٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عِمْرَانَ اللهِ بُنَ حُصَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً أُتِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُهَيْنَةَ حُبلَى مِنْ الرِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَى قَالَ فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَل فَأَمَر بِهَا إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَى قَلَلُ عَلَيْهَا وَقَلْ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَل فَأَمَر بِهَا فَشَعَل عَلَيْهَا وَقَدُ فَشَكَتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَر بِهَا فَرُحِمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصلِّى عَلَيْهَا وَقَدُ فَشَكَتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَر بِهَا فَرُحِمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصلِّى عَلَيْهَا وَقَدُ وَشَكَتُ عَلَيْهَا وَقَدُ وَسُعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُت أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لُوسِعَتْهُمْ وَهَلُ وَجَدُت أَفْضَلَ مِنْ أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ الْمَدِينَةِ لَوسِعَتْهُمْ وَهَلُ وَجَدُت أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أَنْ حَدَّتُ بَنَفْسِهَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۳۵) حفرت عمران ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی علیقا کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور
کہنے گئی کہ میں امید سے ہوں، نبی علیفانے اس کے سر پرست کو بلاکراس سے فر مایا کہ اس کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اور جب سے
بیچکوجنم دے چکو جمجھے بتانا، اس نے ایسا ہی کیا، پھر نبی علیفا کے حکم پر اس عورت کے جسم پر اچھی طرح کپڑے باندھ دیئے گئے
اور نبی علیفا کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا، پھر نبی علیفانے اس کی نماز جنازہ پڑھائی مید دیکھی کر حضرت عمر ڈاٹٹو کہنے گئے یارسول اللہ!
آپ نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی کو موجائے، اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو
مدینہ پڑھنیم کر دی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے، اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو
اللہ کے لئے قربان کر دیا ؟

(٢.١٤٦) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي مِرَايَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ٢٠٠٦].

(۲۰۱۳۷) حضرت عمران ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

(٢.١٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ [راجع: ٢٠٠٥٥].

(۲۰۱۳۷) حضرت عمران بن حمین رفافئاے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشادفر مایا حیاءتو سراسر خمر ہی خمر ہے۔

(٢٠١٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنِى آبُو جَمْرَةَ حَدَّثِنِى زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَقُونُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْزُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لَآ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لَآ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لَآ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لَآ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْمٌ يَنُدُرُونَ فَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَيَخُونُونَ وَيَخُونُونَ وَيَخُونُونَ وَيَعْمُ السِّمَنُ [راحع: ٢٠٠٧٤].

(۲۰۱۳۸) حضرت عمران والتلائي ہے مروی ہے کہ نبی علیانے ارشاد فرمایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھرایک الیی قوم آئے گی جومنت مانے گی کیکن بوری نہیں کرے گ

## هي مُنالِه المَرْنُ بل يَعْدِينَ الْهِ مِنْ الْبَصِرِيتِينَ ﴿ هُمْ يُحْمِدُ مُنَالُ الْبَصِرِيتِينَ ﴾

خیانت کرے گی ،امانت دار نہ ہوگی ،گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے ،اوران میں موثا پاعام ہو جائے گا۔

( ٢.١٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عِمُرَانُ الْقَصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ نَزَلَتُ آيَةُ الْمُتُعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَمِلْنَا بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُنْزِلُ آيَةٌ تُنْسَخُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنُها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُنْزِلُ آيَةٌ تُنْسَخُهَا وَلَمْ يَنْهُ عَنُها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى مَاتَ [صححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (٢٢٦)].

(۲۰۱۳۹) حضرت عمران بن حصین رفی النظامی مروی ہے کہ جج تشخ کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم نے ٹبی مالیا اللہ کی معیت میں اس پڑمل کیا ہے، نبی مالیا اس سے منع نہیں فر مایا ، اور نہ ہی اس حوالے ہے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٤، ٢١٨٤. الترمذي: ٢٠٥٧)]. [انظر: ٢٠٢٥، ٢١٧٢].

(۱۵۰) حضرت عمران رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا سوائے نظر بدیا کسی زہر ملیے جانور کے ڈیک کے کسی مرض کاعلاج منتر سے ندکیا جائے۔

( ٢٠١٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الشَّعَيْقَى عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَا مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ [انظر ٢٠١٥] قَالَا مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ [انظر ٢٠١٥] قَالَا مَا خَطْبَ عَران اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَروى عَمَد فَي عَلَيْهِ بَعِيمَ اللهِ خطاب عن صدقة كى ترغيب دية اورمثله كرن سَمْع فرات عَهد

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْشِرُوا قَالُوا بَشَرْتَنَا فَأَعُطِنَا قَالَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ حَيْدُ مَنْ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ [راحع: ٢٠١٧].

(۲۰۱۵۲) حطرت عمران وگانگئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہوتھیم کے بچھ لوگ نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملینا ن ان سے فرمایا اے بنوتھیم! خوشنجری قبول کرو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشنجری تو دے دی ، اب پجھ عطاء بھی کر دیجئے ، میں کرنبی ملینا کے چیرہ انور کارنگ بدل گیا ، تھوڑی دیر بعد یمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی ملینا نے ان سے فرمایا کہ بنوتھیم نے تو خوشنجری قبول نہیں کی بتم قبول کرلو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا۔

( ٢٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## هي مُناهُ احَدِينَ بل يَنْ مِرْمَ الْمُحَدِينَ فِي هُمُ الْمُحَدِينِينَ فَي مُنادُ البَصَرِينِينَ فَي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجُهِهِ [راجع: ٢٠٠٥].

( ٢٠١٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. [صححه الحاكم ( ٢٩٤/٤). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٣٢٤٢)]. [انظر: ٢٠٢٠٩].

(۲۰۱۵ ه) حضرت عمران اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے ارشاد فر مایا جو محص جان بوجھ کر کسی بات پر ناحق جھوٹی قتم کھائے، اسے جاہئے کہ اپنا ٹھکا نہ جہنم کی آگ میں بنالے۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُومُ مَا اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنُ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ ٱنْتَ مِنْهُمْ قَالَ قَامَ حُكَّاشَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنُ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ آنْتَ مِنْهُمْ قَالَ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

(۲۰۱۵۵) حفرت عمران ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، بیدہ اوگ ہیں جو داغ کرعلاج نہیں کرتے ، تعویذ نہیں لئکاتے ، پرندوں سے فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، حضرت عکاشہ ڈاٹھ بین کر کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالی سے دعاء کر دہبئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرمادے ، نبی علیہ نے فرمایا تم ان میں شامل ہو ، پھر ایک دوسرا آ دمی کھڑ اہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء کر دہبئے کہ وہ جھے بھی ان میں شامل کردے ، نبی علیہ نے فرمایا اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔

( ٢٠٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحِ آبُو الْفَضُلِ حَدَّثَنَا آبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَّاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْحَيِّ إِنَّهُ يُقَالُ فِي الْحِكُمَةِ إِنَّ مِنْهُ وَقَارًا للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ لِلَّهِ وَإِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَحَدِّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ لِلَّهِ وَإِنَّ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُونِي عَنُ الصَّحُفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُونَ الْعَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُونَ الْمُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُونَ الْعَدَّالُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْمُسَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّدُ الْقَالُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْمُعُمِّ الْعَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَمْرَانُ أَحَدُنُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَّذُى الْمُعْلَى وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّذَى الْمُسْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَالَ الْمُعَلِي الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللْعُلُولُولُولُولُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٢٠١٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ يُعُنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى

# المَّنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ [راجع: ١٨٨. ٢].

(۲۰۱۵۷) حضرت عمران رفی انتخاصے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا بوتا فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت میں سے مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا تمہیں چھٹا حصہ ملے گا، جب وہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ نے اسے بلا کرفر مایا میہ دوسرا چھٹا اسے بلا کرفر مایا میہ دوسرا چھٹا حصہ اور بھی ملے گا، جب وہ دوبارہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ ایک چھٹا حصہ اور بھی ملے گا، جب وہ دوبارہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ ایک جھٹا حصہ اور بھی ملے گا، جب وہ دوبارہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ ایک زائد لقمہ ہے۔

( ٢.١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَن أَبِي التَّيَّاحِ الطُّبَعِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّ سُكَّانِ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۱۵۸) حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ٹبی طلیکانے ارشا دفر مایا اہل جنت ٹیں سب سے کم رہائش افرادخوا تین ہوں گی۔

(٢٠١٥٩) حَدَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْشَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ أَحَدُنَا آخِذً بِيدِ صَاحِبِهِ فَمَرَرْنَا بِسَائِلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاحْتَبَسَنِي عِمْرَانُ وَقَالَ قِفْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَحَدُنَا آخِذً بِيدِ صَاحِبِهِ فَمَرَرْنَا بِسَائِلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاحْتَبَسَنِي عِمْرَانُ وَقَالَ قِفْ نَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَرَعُ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ الْطَلِقُ بِنَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِقال الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِقَالَ الْعَلِيقُ بَنَا لِينَا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِقَالَ الْعَلِيقُ بَعْرَالُ وَلَي اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِقَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قُومًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِنَا لِي مُنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَونُ وَنَا لُقُورَا الْعَيْفِ وَهذَا اسناد ضعيف الترمذى: حسن ليس بذاك. وقال الألباني: حسن الترمذى: ١٢٩٥٤، قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى الطَن ٢٠١٤٦٠

(۲۰۱۵۹) حضرت عمران را النظائظ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی آ دمی کے پاس سے گذر سے جولوگوں کو قر آن پڑھ کرسنا رہا تھا، تلاوت سے فارغ ہوکراس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، بیدد کی کر حضرت عمران را تا تا خوم مایا چلو، کہااور فرمایا کہ میں نے نبی طابط کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو تحض قر آن پڑھے، اسے چاہئے کہ قر آن کے ذریعے اللہ سے سوال کر میں گے۔
کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قر آن کو پڑھ کراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔

(٢.١٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالُوا كَيْفَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۰۱۷۰) امام محمہ بن سیرین رکھنٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حسین وٹاٹھا کی موجود گی میں لوگ اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میت کواہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میت کواہل محلّہ کے رونے کی وجہ

# 

سے کیسے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عمران والنظائے فرمایا بدبات تو نبی طالبا نے کہی ہے۔

(٢٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامِ أَنَّ شَيْخًا حَدَّثَهُ مِنْ أَهُلِ الْبَصُرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامِ أَنَّ شَيْخًا حَدَّثَهُ مِنْ أَهُلِ الْبَصُرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامِ أَنَّ شَيْلَ عَنْ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِى الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِى الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَالْوَتُرِ فَقَالَ هِى الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِى الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِى الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَالْوتَر وَاللَّهُ مَعْنَ لِهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِعَاتِهِ (٢٠١٦) حضرت عمران رَاتِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّعْورَةُ الْفِرْكَ لَقَطْ "والسَفْع والوتو" كامعتى لِوجِها تو

(۲۰۱۲) حفرت عمران رفائقًا ہے مروی ہے کہ کسی مخف نے نبی ملیًا ہے سورۃ الفجر کے لفظ ''والشفع والوتو'' کامعنی پوچھا تو 'بی ملیّا نے فرمایا اس سے مرادنماز ہے کہ بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ [راجع: ٢٠٠٩١].

(۲۰۱۲۲) حفرت عمران را الله سے مردی ہے کہ ٹی الیا نے ارشادفر مایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشتن پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا ، یہاں تک کدان کا آخری حصد د جال سے قال کرے گا۔

(٢.١٦٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا آبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمٍ صَلَّةٍ [صححه ابن حزيمة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةً لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمٍ صَلَّةٍ [صححه ابن حزيمة (١٣٤٢) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٢٣]

(۲۰۱۷۳) حضرت عمران ٹلائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہمیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہے تھے (اور بعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

( ٢٠١٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [انظر: ٢٠٢٥، ٢٠١، ٢٠١].

(۲۰۱۷۴)حفرت عمران ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے رجم کی سزا جاری فر مائی ہے۔

( ٢٠١٥) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُذُبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ

(٢٠١٦٥) حضرت عمران الثاثث سمروي ب كدني مليك في رجم كى سزاجارى فرما كى ب-

( ٢.١٦٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنِی آبِی عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِی حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِیٌّ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَتَّی یُصْبِحَ لَا یَقُومُ فِیهَا إِلَّا إِلَی عُظْمِ صَلَاقٍ [صححه ابن حزیمة: (٢٣٤٢)، وابن حبان (٥٥٥). قال الألبانی: صحیح الاستاد (ابو داود: ٣٦٦٣)].

## المَنْ الْمُنْ الْمُنْ

(۲۰۱۲۹) حضرت عمران ولا تنظیر سے مروی ہے کہ نبی علیہ مہیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہنے تھے (اوربعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے ) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

(٢.١٦٧) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَوْنِ وَهُوَ الْعَقِیلِیُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ قَالَ کَانَ عَامَّةُ دُعَاءِ نَبِیِّ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی مَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدُتُ

(۲۰۱۷ ) حضرت عمران ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ اکثر نبی علیہ کی دعاء یہ ہوتی تھی اے اللہ! میرے ان گنا ہوں کو معاف فر ماجو ٹیل نے غلطی سے کیے، جان ہو جھ کر کیے، حیسے کر کیے، علانیہ طور پر کیے، نا دانی ٹیل کیے یا جانتے ہو جھتے ہوئے کیے۔

(٢٠١٨) حَلَّنَنَا أَبُو عَامِرِ حَلَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ يَخْتَى عَن أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَثَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى حُبْلَى مِنْ زِنَّا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَلَّا فَأَقِمُهُ عَلَيْ فَدَعًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ. حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ. حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَلَمَ بِهَا فَقَعَلَ فَلَمَ بِهَا فَقَعَلَ فَلَمَ بِهَا فَقَعَلَ فَلَمَ بِهَا فَقَعَلَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى فَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى فَلَيْهَا وَقُلْ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ مُنْ اللهُ لِللَهِ عَنَّ وَمُلُ وَجَدْتَ عَلَيْهَا وَقَلْ لَهُ مُعْرَفً مِنْ أَنْ جَادَتُ بَنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٠١١].

(۲۰۱۹۸) حضرت عمران بنا نظائے سے مروی ہے کہ قبیلہ جبینہ کی ایک عورت نے نبی علیا کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنے گئی کہ میں امید سے ہوں، نبی علیا نے اس کے سر پرست کو بلا کراس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب سے بچکوجنم دے چکو جمحے بتانا، اس نے ایمائی کیا، پھر نبی علیا کے حکم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے بائد صدیح کئے ارسول اللہ! اور نبی علیا کے حکم پراسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی نہ نید کھی کر حضرت عمر بٹائیا گئے یا رسول اللہ! آپ نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا اس نے ایسی تو بہی ہے کہ اگروہ سر اال مدینہ پرتھیم کردی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے ، اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے تربان کردیا؟

(٢٠١٦٩) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالُ جَاءً عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنِ إِلَى الْمُواَلِيهِ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْجَنَّةِ فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا الْعَرْدُ الْتَلْمَ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْمُعْرَاءَ وَنَظُرُتُ فِي النَّارِ فَرَآيَتُ الْكُثُورَ آهُولِهَا النِّسَاءَ [راحع: ٢٠٠٢].

(٢٠١٧٩) حفرت عمران التاني سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی علیا کے یہاں سے اپنی بیوی کے پاس کئے ،اس نے کہا کہ آپ

## هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بِلِيدِ مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ الْمُعْرِينِ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾

نے نبی ملیا سے جوحدیث سی ہے وہ ہمیں بھی سنا ہے؟ انہوں نے کہاوہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے اس پروہ ناراض ہوگئ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں اکثریت خواتین کی نظر آئی ،اور جنت میں جھا تک کردیکھا تو اکثریت فقراء کی نظر آئی۔

(٢.١٧٠) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَعَقَانُ الْمَعْنَى وَهَذَا حَدِيثُ عَبُدِ الرَّزَاقِ قَالاَ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِيى يَزِيدُ الرِّشُكُ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرُوا آمُرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَذْكُرُوا آمُرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُكُوا آمُرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ وَكُذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ يَرْسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاكُورَ مَنَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاقُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاقْمَلَ وَالْمَانَى وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الرَّابِعِ وَقَدْ تَعَيْرُ وَجُهُدُ فَقَالَ دَعُوا عَلِيًّا فِعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاقُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَى مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَالِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۰۱۷) حضرت عمران و فاشئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے لشکر کا ایک دستہ کی طرف روانہ کیا اوران کا امیر حضرت علی ولائٹو کو مقرر کر دیا ، دورانِ سفر حضرت علی ولائٹو نے کچھنٹی با تیں کیس ، تو چارصحابہ وفائٹو نے بیع عبد کرلیا کہ یہ چیز نبی علیظ سے ضرور ذکر کریں گے ، ہم لوگوں کا بیمعمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے نبی علیظ کی خدمت میں حاضری دیتے اور انہیں سلام کرتے تھے۔

چنانچیاس مرتبہ بھی وہ لوگ نبی نالیا کے پاس آئے، تھوڑی دیر بعدان میں سے ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ اعلی نے اس اس طرح کیا تھا، نبی نالیا نے اس سے اعراض فرمایا، پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے نے باری باری کا کھڑے ہوئے، اس وقت تک کھڑے ہوئے، اس وقت تک کھڑے ہوئے، اس وقت تک نبیلا کے رخ انور کا رنگ بدل چکا تھا، اور تین مرتبہ فرمایا علی کوچھوڑ دو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہمؤمن کامحبوب ہے۔

(٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ انْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٢٠٠٩].

## المَعْرِينَ الْمُعَالِينِينَ مَنْ الْمُعَالِينِينَ مَنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْعَالِينِينَ لَيْعَالِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لَيْعَالِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لَيْعَالِينَ لِيعَالِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعَالِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْعَلِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعَالِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ للْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لَلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلَّ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِيلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِيلِي لِلْمُعِلِي لِمُ

- (۱۷۱۷) حضرت عمران رفی نفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر ما یا جو مخص لوٹ مار کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- ( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغُوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ [راجع: ١٥٠ ٢٠].
- (۲۰۱۷۲) حضرت عمران ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ارشاد فر مایا سوائے نظر بدیا کسی زہر ملیے جانور کے ڈ نک کے کسی مرض کا علاج منتر سے نہ کیا جائے۔
- (٢.١٧٢) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَلَّثِنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءً فُقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَامً تَجْعَلُ عَلَيْهِ صَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَامً تَجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْئًا
- (۲۰۱۷ س) حطرت عمران و النظام عن مروى ب كفقراء كايك غلام نے مالداروں كى علام كاكان كات ديا،اس غلام كا كان كات ديا،اس غلام كا ماك نبى طيلة كى خدمت ميں آئے،اور كينے لگا اے اللہ كے نبى! ہم تو ديے بى فقيرلوگ بيں، آپاس پركوئى چيز لازم ندكريں۔
- ( ٢٠١٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ آغْبُدٍ لَهُ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَى آرْبَعَةً وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَى آرْبَعَةً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَوْ لَمْ يَبْلُغُنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لَجَعَلْتُهُ رَأْبِي [صححه مسلم قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَوْ لَمْ يَبْلُغُنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ لَجَعَلْتُهُ رَأْبِي [صححه مسلم (١٦٦٨)]. [انظر: ٢٠٢٤]
- (۲۰۱۷ ) حضرت عمران ٹائٹوسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وفت اپنے چھے کے چھفلام آزاد کر دیئے ، نبی طفیا نے ان غلاموں کو بلا یا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی ، پھر جن دو کا نام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔
- ( ٢٠١٧٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْزِلُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا نَهْى [انظر: ٢٠١٨٦].
- (۲۰۱۷ه) حطرت عمران بن حلین والتلائ مروی ہے کہ ج تشع کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم نے نبی ملی کا معیت میں اس پر عمل کیا ہے، نبی ملیا کی اس منع نہیں فر مایا ، اور نہ ہی اس جوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی محکم نازل ہوا۔
- (٢٠١٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْهِ فَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعُدَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعُدَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

## هي مُنالاً امَيْنَ بْنِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

(۲۰۱۷) ابورجاء عطاردی مینانی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حمیین وٹائی بھارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے نقش و نگاروالی ایک ریشی چا درا ہے او پر لی ہوئی تھی، جوہم نے اس سے پہلے ان پردیکھی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھی، وہ کہنے گئے کہ نبی علیا ان پردیکھی تھی کہ ان کا تراس کی نعمت کا اثر اس کی علیا کے کہ نبی علیا نے ارشاد فرما یا ہے جس شخص پر اللہ تعالی اپنا انعام فرما تا ہے تواس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر نظر بھی آئے۔

(٢٠١٧٠) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنُ الشَّفُعِ وَالْوَتْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ عَنُ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ الصَّلَّاةُ مِنْهَا شَفْعٌ وَمِنْهَا وَتُوْ وَمِنْهَا وَتُوْ وَراحِمَ ٢٠١٦]

( ٢٠١٧ ) حَلَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ آبِي الْآسُودِ اللّهِ اللّهُ عَدَوْتُ عَلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ يَوْمًا مِنْ الْآيَامِ فَقَالَ يَا آبًا الْآسُودِ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ آنَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ آوُ مِنْ مُزَيْنَةَ آتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النّاسُ الْيُومَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ آوْ مَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدُ سَبَقَ آوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ آوْ مَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدُ سَبَقَ آوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ أَوْ مَضَى عَلَيْهِمْ فِي قَدَرٍ قَدُ سَبَقَ آوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَلِمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَلِمَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَشَى عَلَيْهِمْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ وَتَعْدِيقُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْ يَهُمَلُهُ وَ إِذًا يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَجَلّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلُهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا [الشمس: ٧-٨]. ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا وَالشَوْا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْ وَعَلَى مَنْ الْمَنْ لِلْعَهُمْ اللّهُ عَلْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا [الشمس: ٧-٨].

(۲۰۱۷) ابوالاسود و لی میشید کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمران بن حقیمن وٹاٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا اے ابوالاسود! قبیلہ جہید کا ایک آ دی نبی طیش کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ لوگ آج ہو تمل کرتے ہیں اور اس میں صنت و مشقت سے کام لیتے ہیں، اس کا ان کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے اور پہلے سے تقدیر جاری ہو چک ہے یا آئندہ فیصلہ ہو گا جو نبی طیش کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگا اور اس کے ذریعے ان پر جمت قائم کی جائے گی ؟ نبی طیش نے فرمایا بلکہ پہلے سے اس کا فیصلہ ہو چکا اور تقدیر جاری ہو چکی ، اس نے بو چھایا رسول اللہ! پھرلوگ عمل کیوں کرتے ہیں؟ نبی طیش نے فرمایا للہ تعالی نے جس محض کو دو میں سے کسی ایک مرتبے کے لئے پیدا کیا ہے، اس کیلئے وہی عمل آسان کرویتا ہے، نبی طیش نہور کا قائم مقا فُجُور کھا و تَقُول الله اور اس کی تصدین قرآن کر کیم میں اس ارشاد سے بھی ہوئی ہے و نفس و مّا سَوّا کھا فَائھ مَھا فُجُور کھا و تَقُول کھا

#### هي مُناهُ اَخْرِينَ بل يُنظِيمُ وَهُمُ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ مُناهُ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِن الْحَىِّ اَنَّ عِمْوَانَ اَنْ صُلَيْمَانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَحَدَّثِنِى السَّمَيْطُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ قَالَ وَحَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ الْحَىِّ اَنَّ عِمْوَانَ اَنْ حُصَيْنِ حَدَّتُهُ أَنَّ عُبْيسًا أَوْ الْبِنَ عُبَيْسٍ فِى أَناسٍ مِنْ بَنى جُشَمِ آتُوهُ فَقَالَ لَهُ آحَدُهُمُ اللَّهُ تَعَلِّيهُ وَسَلَّمَ وَلَا أُواهُ يَنْفَعُكُمْ فَانْصِتُوا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أُواهُ يَنْفَعُكُمْ فَانْصِتُوا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَوَاهُ يَنْفَعُكُمْ فَانْصِتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَوْاهُ يَنْفَعُكُمْ فَانْصِتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَوْمُ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِلَى فَكُونَ فِلْ اللَّهُ لِكَ قَالَ هَلُ آخَدُتُتَ قَالَ لَمَا هُزِمَ الْقُومُ وَجَدُتُ رَجُلًا بَيْنَ الْقَوْمِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ آسُلَمْتُ فَقَلَتُهُ قَالَ مَعُودُ اللَّهُ لِكَ قَالَ مَعْ فَلَانَ وَهُلُ أَخْدَتُ قَالَ لَمَا وَكَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْقُومُ وَالنِّسَاءِ الْمُعْفُودُ اللَّهُ لِى عَفْرَاللَّهُ لَكَ قَالَ وَهُلُ أَلْولُونَ فَلَى مَعْهُمُ فَلَمْ رَجُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْفَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالْمُنَ الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ان سے کہا کہ آپ اس وقت تک قال میں کیوں شریک نہیں ہوتے جب تک فتنہ تم نہ ہوجائے؟ انہوں نے فرمایا شاید میں اس سے ایک نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت تک قال میں کیوں شریک نہیں ہوتے جب تک فتنہ تم نہ ہوجائے؟ انہوں نے فرمایا شاید میں اس وقت تک قال کر چکا ہوں کہ فتنہ باقی نہ رہا، پھر فرمایا کیا میں تمہارے سامنے نبی ایکیا کی ایک حدیث بیان نہ کروں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ تمہیں نفع دے سکے گی، البذاتم لوگ خاموش رہو۔

پھر حضرت عمران ڈاٹٹو نے بتایا کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹو نے ایک مرتبہ صحابہ نگائی ہے فر مایا فلاں آ دمی کے ساتھ فلاں قبیلے کے لوگوں ہے جہاد کرو، میدان جہاد میں مردوں نے صف بندی کر لی، اور عور ٹیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں، جہاد سے و پاسی کے بعد ایک آ دی آ یا اور کہنے لگا ہے اللہ کے نبی الیہ نے بیٹوٹ کی دعاء کیجئے ، اللہ آپ کومعاف فر مائے، نبی ملیا نے پوچھا کیا تم ہے کوئی گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جب دشن کو شکست ہوئی تو میں نے مردوں اور عور توں کے درمیان ایک آ دمی کو دیکھا، وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بات اس نے میرے نیزے کود کھر کراپی جان بچانے کے لئے کہی تھی اس لئے میں نے اسے قل کردیا، نبی ملیا ہے نہ سے کئے استغفار نہیں کیا۔

ا یک حدیث میں دومردوں کو آل کرنے کا ذکر ہے اور بیرکہ نبی علیا انے فرمایا میں اسلام کے علاوہ اور کس چیز برلوگوں سے

## المَن الْمَا مَنْ الْمَا مَنْ الْمَا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

قال کررہا ہوں، بخدا! میں تمہارے لیے بخش کی دعاء نہیں کروں گا، پھے عرصہ بعدوہ شخص مرگیا، اس کے خاندان والوں نے اسے دفن کردیا لیکن ضبح ہوئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ دفن کیا اور چوکیدار مقرر کردیا کہ شاید سوتے میں کوئی آ کراہے قبرے نکال گیا ہو، لیکن اس مرتبہ پھرزمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، تین مرتبہ اس طرح ہوا، بالآ خرانہوں نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، تین مرتبہ اس طرح ہوا، بالآ خرانہوں نے اس کی لاش کو بوں ہی چھوڑ دیا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَ عَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ [راحع: ٥٨ . ٢]

(۱۸۰۴) حضرت عمران ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ غلام آ زاد کر دیئے ، نبی علیا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی ، پھر جن دوکانا م نکل آیا انہیں آزاد کر دیا۔

(٢٠٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسُتُمَ الْنَحَزَّازُ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ قَالَ قَالَ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخُرِمَ أَنْفَهُ [راحع: ٢٠٠٩٧].

(۲۰۱۸) حضرت عمران بالنظائ ہے مروی ہے کہ نی الیا ہمیشہ اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے، یا در کھو! مثلہ کرنے میں سے چیز بھی شامل ہے کہ انسان کسی کی ناک کا شنے کی منت مانے۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهَا وَلَمْ يَنْزِلُ فِيهَا نَهْيٌ [راجع: ٢٠١٧].

(۲۰۱۸۲) حضرت عمران بن حمین نافی سے مردی ہے کہ جج تمتع کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم نے نبی نالیا ہی معیت میں اس پڑعمل کیا ہے، نبی نالیا نے وصال تک اس سے منع نہیں فر مایا ، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی سے منع نہیں فر مایا ، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی سے منع نازل ہوا۔

( ٢٠١٨٣) حَدَّثَنَا عَهُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتِ [راحع: ٢٠١٠٨].

(۲۰۱۸۳) حضرت عمران ثَنَّ فَا صَمروى ہے كه ايك مرتبه بى عليها نے فرمايا آج تمہارا بھائى نجاشى فوت ہوگيا ہے لهذااس كى نما إِ جنازه پڑھو، چنا نچه نبى عليها كھڑ ہے ہوئے اور ہم نے پیچے فیس بنالیس، پھراس كى نماز جنازه پڑھى جیسے عام طور پركرتے ہیں۔ (۲۰۱۸ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا بِشُوْ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخَاكُمُ النَّجَاشِيَ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا

## هي مُنالًا اَخْرَانُ بل يُنظِّ سَرُّم الْحَصِيدِ مِن اللهِ مَالْمُ البِعَامِيَّينَ البِعَامِيِّينَ الْمِ

عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصُفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَيْنَا عَلَيْهِ كَمَا نُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ [راحع: ٢٠١٨] عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصُفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَيْنَا عَلَيْهِ كَمَا الْمَالَى الْمَيْتِ [راحع: ٢٠١٨ ٢] حفرت مراك الله الله الله الله عَلَيْهِ مَنْ الله الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه عَلَيْه والله عَلَيْه عَلَيْه والله عَلَيْه والله عَلَيْه وا

(۲۰۱۸۵) حضرت عمران بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے نبی علیا کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جھی اس سے اپنی شرمگاہ کوئیس جھوا۔

(٢٠١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ إِنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ قَرَأَ ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقُورُ وْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [راحع: ٢٠١٥].

(۲۰۱۸۷) حضرت عمران بڑا ٹیٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے فرمایا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو کفارہ فتم کا ہے۔

(٢٠١٨) حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِعَارُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ الْعَلَيْسِ مِنَّا إِقَالِ الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٨١، ابن ماحة: ٣٩٣٧) الترمذي: ٣٩٣٧، النسائي: ١١/٦ و٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٨ فال شعبب: صحيح لغيره وهذا اسناد منقطع [راجع: ٥٩٠٥] الترمذي: ٣٩٨٥) حضرت عمران في السَّن عمروي م كه في عليه المُن الله عليه عبانوروسول كرنا، يازلوة كي ادا يكي سے (حيلے بهانوں سے) بچنا اور جانوروں كو نيزوں سے زخى كرنے كى كوئى اصليت نبيں ہے اور جو محض لوٹ ماركرتا ہے، وہ بم ميں سے

#### هي مُنالِمُ امَّهُ رَضَّل مِينَةِ مَرَّم كَوْ هِ هِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ م نه

نہیں ہے۔

( ٢٠١٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا مَهُدِى قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَوْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطُرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راجع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۱۸۹) حضرت عمران ڈائٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے کسی سے پوچھا کیا تم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں کوئی روز ہ رکھاہے؟ اس نے کہانہیں، نبی ملیا نے فرمایا جب رمضان کے روز بے نتم ہوجا کیں تو دودن کے روز سے رکھ لینا۔

( ٢٠١٩) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخُو سُلَيْمَانَ بُنِ كَثِيرٍ حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ [قال الترمذي: حسن آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ [قال الترمذي: حسن الله عليه الله عنه عنه الله الألباني: صحيح (إبو داود: ١٩٥٥، الترمذي: ٢٦٨٩). قال شعيب: اسناده قوى].

(۲۰۱۹۰) حفرت عمران التأثؤت مروى ب كدايك آدى ني عليه ك خدمت مين حاضر بوا، اس في "السلام عليكم" كها، ني عليه في فالله ورحمة الله "كها، ني عليه في الته ورحمة الله "كها، ني عليه في الته ورحمة الله وبركاته "في الته في بواب ديا، اورجب وه بين كي الته وبركاته "كها، في طيه في الته وبركاته "كها، في طيه في الته واب ديا اورجب وه بين كي الته في التو فرماياتين (نيكيان)

( ٢٠١٩١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ عَنْ عَوْفِ عَن آبِي رَجَاءٍ مُوْسَلًا وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُ

(۲۰۱۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

( ٢٠١٩٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ آخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ آمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ [راجع: ٢٠٠٩٧].

(۱۹۲۷) حضرت عمران الثاثلات مروی ہے کہ نبی علیظا ہمیشہ اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

(٢.١٩٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ قَالَ أَتِى بِرَجُلِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَغْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةُ [راحع: ٢٠٠٨٥].

(۲۰۱۹۳) حضرت عمران ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ غلام آ زاد کردیئے، جن کے علاوہ

#### هي مُنالِهَ أَمَّارُ مِنْ لِيهِ مِنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنَالُهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُسَلِّدُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُسْلِدُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُسَلِّدُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُسْلَدُ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِيِّ عَلَيْ الْمُعَلِيِّ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِيِّ عَلَى الْمُعْلِيقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ

اس کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا، نبی علیہ ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی ، پھر جن دوکانا م نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔

(٢:١٩٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَحَسُنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ خَلُفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنُ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ بِيدِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاقٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٠٧٩].

(۲۰۱۹ مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت عمران بن حصین وٹاٹٹؤ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی ٹٹاٹٹؤ نے ہمیں نماز پڑھائی ، وہ تجدے میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے ، جب نمازے فراغت ہو کی تو حضرت عمران ٹٹاٹٹؤ نے فرمایا انہوں نے ہمیں نبی طائِلا جیسی نماز پڑھائی ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ وَبَهُزُّ قَالَا ثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ بَهُزٌّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يُونَهُمْ وَيَهُمُ السِّمَنُ [راجع: ٢٠٠٦١].

(۲۰۱۹۵) حضرت عمران الله التي سمروى ہے كہ في مليكانے ارشاد فر مايا اس امت كاسب سے بہترين زمانہ تو وہ ہے جس ميں محصم معوث كيا گيا ہے ، پھراس كے بعد والوں كازمانہ ہے ، پھراكيك اليى قوم آئے كى جُومنت مانے كى ليكن پورى نہيں كرے كى ، خصم معوث كيا گيا ہے ، پھراس كا وران ميں موٹا پا عام ہو خيانت كرے كى ، امانت دارنہ ہوگى ، گواى دينے كے ليے تيار ہوگى گوكھاس سے گواى نہ مانگى جائے ، اوران ميں موٹا پا عام ہو مائے گا۔

(٢.١٩٦) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى الْعَطَّارَ حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتُ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنِّى أَصَبْتُ حَلَّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ وَهِي حَامِلٌ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَلَمَّا وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا نَبِي اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرُ بِهَا فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا نَبِي اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدُ وَسَلَّمَ فَآمَرُ بِهَا فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَها ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا نَبِي اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدُ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُرُ عَلَى اللَّهُ تُصَلِّى مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَقَلْ الْمُولِينَةِ لَوسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ وَخَذَتُ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۹۲) حفرت عمران رفائل سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی طیا کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنے لگی کہ میں امید سے ہوں، نبی طیلانے اس کے سر پرست کو بلاکراس سے فرمایا کہاس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب یہ

## هي مُنالاً امَيْن شِبْل مِينَة مَرْم كُوْم اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نیچ کوجنم دے چکو تو جھے بتانا، اس نے ایسائی کیا، پھرنی طیسے کے مہراس مورت کے جسم پراچھی طرح کیڑے باندھ دیے گئے اور نبی طیسے کے اور نبی طیسے کے کار حضرت مردیا گیا، پھرنی طیسے اس کی نماز جنازہ پڑھائی مید کی کے رحضرت عمر اللہ اس نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں؟ نبی طیسے نے فرمایا اس نے الیی تو بہی ہے کہ اگروہ سر اہل مدینہ پرتھیم کردی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے ، اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کردیا؟

(۲.۱۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي آبِي آنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ آنَهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ بُنَ حُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٩/٧) اسناده ضعيف حدا] وسَلَمَ يَقُولُ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٩/٧) اسناده ضعيف حدا] (١٩٤٥) حفرت عران اللهٰ اللهٰ عَلَيْهِ كُويِةُ مَا تَهُ بِي اللهِ اللهُ الل

( ٢.١٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِي آبِي آنَّهُ لَقِي رَجُلًا بِمَكَّةَ فَحَدَّثَهُ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كِفَّارَةُ يَمِينٍ

(۲۰۱۹۸) حضرت عمران ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ و ہی ہوتا ہے جو کفارہ قتم کا ہے۔

( ٢.١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ وَتَقُولُ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا قَالَ فَجَفَاهُ وَآرَادَ أَنْ لَا يُحَدِّثُهُ وَتَقُولُ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا قَالَ فَجَفَاهُ وَآرَادَ أَنْ لَا يُحَدِّثُهُ وَتَقُولُ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا قَالَ فَجَفَاهُ وَآرَادَ أَنْ لَا يُحَدِّثُهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَمَا تُحِبُّ [انظر: ٢٠٢٠٠].

(۲۰۱۹۹) حفرت عمران رفائق سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، بیرحدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے گئے کہ حکمت کی کمالیوں میں کھھا ہے کہ حیاء سے ضعف ہوتا ہے، حضرت عمران رفائق نے غصے سے فرمایا کہ میں تم سے نبی علیقا کی حدیث بیان کرر ہا ہوں اور تم اپنے محیفوں کی بات کررہے ہو۔

( ٢٠٢٠) حَلَّاتُنَا عَقَّانُ حَلَّاتُنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠١٩٩].

(۲۰۲۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً قَالَ مَرَّ عَلَى مَسْجِدِنَا

#### هي مُنالاً امَرُون بل بِيدِ مَرْم كُون بل بِيدِ مَرْم كُون بل بِيدِ مَرْم كُون بل بِيدِ مَرْم كُون بل بل كل م

عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَآخَذُتُ بِلِجَامِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنُ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجِّ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وَأَبُو بَكُرٍ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وَعُمَرُ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وَعُثْمَانُ سِتَّ سِنِينَ آؤُ ثَمَانِ ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنَى أَرْبَعًا [راحع: ٢٠١٠]،

(۲۰۲۱) ابونظر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ هضت عمران بن حصین والنظ ہماری مبحد کے پاس سے گذر ہے، میں ان کی طرف بڑھا اور ان کی سواری کی لگام کپڑ کران سے نماز سفر کے متعلق بوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیظا کے ساتھ وجھے کے لئے نکلے تو نبی علیظا واپسی تک دو دور کعتیں پڑھتے رہے، پھر حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈ وعمر ڈاٹٹیڈ نے بھی اسی طرح کیا، چھ یا آٹھ سال تک حضرت عثان ڈاٹٹیڈ نے بھی اسی طرح کیا، اس کے بعدوہ منی میں جار کعتیں پڑھنے گئے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ أَقْصِرَتُ الصَّلَاةُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ أَقْصِرَتُ الصَّلَاةُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَالَ فَصَلَّى رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [راجع: ٢٦ - ٢٠].

(۲۰۲۰) حضرت عمران دلائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلا نے ظہریا عصر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا ، اور سلام پھیر کرگھر چلے گئے ، ایک آ دمی''جس کا نام''خرباق'' تھا اور اس کے ہاتھ پھھ زیادہ ہی لیے سے' اٹھ کر گیا اور''یا رسول اللہ'' کہہ کر پکارا، نبی طائیلا ہا ہرتشریف لا نے تو اس نے بتایا کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھائی جیں ، نبی طائیلا واپس آ نے اور لوگوں سے بوچھا کیا یہ بھی کہدر ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی طائیلا نے چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر سہو کے دو سجدے کے اور سلام پھیر دیا۔

رَبِهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظُّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ اَنْ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ انَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظُّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقُرا أَخَلُفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظُّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٥] انْصَرَفَ قَالَ آيُكُمْ قَرَا آوُ آيُكُمْ الْقَارِىءُ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٣] انْصَرَفَ قَالَ آيُكُمْ قَرَا آوُ آيُكُمْ الْقَارِىءُ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٣] اللهُ عَلَى والى ورت بِرضى اللّهُ عَلَيْهِ فَا مَعْمَو عَنِ الْمَالِمَ مُوكَرَى عَلَيْهَا فَي بِحِهَامٌ عِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُمّ رَبّكَ الْمُعَلَى والى ورت بِرضى المُناقِ فَي الْمِلْ عِنْ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِسْلِينَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِسْلَمُ عَنْ الْمِنْ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِسْلَمُ عَنْ الْمِنْ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْمِسْلَامِ

(۲۰۲۰ مران والتراسي مروى ہے كه ني مليكات فرمايا اسلام ميں جانوروں كونيزوں سے زخمى كرنے كى كوئى اصليت

## المَّ مُنْ الْمَامُرُنُ فِيلَ يُنِيدِ مَنْ الْمِصَارِيْدِينَ الْمُعَالِمُ الْمِعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِيمِ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تہیں ہے۔

( ٢.٢.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۲۰۵) حضرت عمران رفائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے فر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہذااس کی نماز جناز ہ پڑھو۔

(۲۰۲۰ ) حضرت عمران والتخلاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ کسی سفر ہیں سے ، رات کے وقت ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تو نجر کی نماز کے وقت سب لوگ سوتے ہی رہ گئے ، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سوری طلوع ہو چکا تھا ، جب سورج خوب بلند ہوگیا تو نبی علیا نے ایک آ دی کو تھم دیا ، اس نے اڈ ان دی اور لوگوں نے دو منتیں پڑھیں ، پھر انہوں نے فرض نمازاداکی ، لوگ کہنے گئے یارسول اللہ! کیا ہم اسے کل آئندہ اس کے وقت میں دوبارہ نہلوٹالیں ؟ نبی علیا نے فر مایا کیا یہ ہوسکتا ہے کہ تبہارار بہمہیں سود سے منع کرے اور خود اسے قبول کر لے ؟

(٢.٣.٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ زَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ آسُرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٠١١].

(۲۰۲۰۷) گذشته حدیث ای دوسری سندے جی مروی ہے۔

(٢.٢.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ خُصَيْنٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَسَعَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [صححه مسلم (٢١٨)].

(۲۰۲۰۸) حضرت عمران بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے ستر بزار آ دمی بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، بیدہ ولوگ ہیں جو داغ کر علاج نہیں کرتے ، تعویذ نہیں لاکاتے ، پرندوں سے فال نہیں گیتے اور اپنے

#### هي مُنالًا اَعَدُرُنَ بَلِ مِينَا مِنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اَعَدُرُنَ بِلَهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْجَدِيُّ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْجَدِيُّ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْجَدِيُّ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْجَدِيْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْجَدِيثِ مِنْ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ مِنْ الْجَدِيثِ مِنْ الْجَدِيثِ مِنْ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَائِقِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَائِقِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَدِيثِ الْجَائِقِ الْجَائِقِ الْجَدِيلِ الْجَائِقِ الْجَائِقِ الْجَائِقِ الْجَائِقِ الْجَائِقِ

رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأْنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٥١٥].

(۲۰۲۰۹) حضرت عمران ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان ارشاد فر مایا جو شخص جان بوجھ کر کسی بات پر ناحق جھوٹی فتم کھائے، اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکا نہ جہنم کی آ گ میں بنالے۔

( ٢٠٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ أَبِى دَهُمَاءَ الْعَدَوِيِّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْا مِنْهُ ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ يَتَبِعُهُ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْا مِنْهُ ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ يَتَبِعُهُ وَسَلَّمَ مَنْ الشَّبُهَاتِ [راجع: ٢٠١٦]

(۲۰۲۱) حضرت عمران ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص خروج دجال کے متعلق ہے، وہ اس ہے دور ہی رہے (بیجلہ تین مرتبہ فر مایا) کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ دہ مسلمان ہے لیکن جوں جوں دجال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا، اس کی پیروی کرتا جائے گا۔

(٢٠٢١) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِى أَبِى حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا رَجُلُّ وَالرَّجُلُّ كَانَ يُسَمَّى فِى كِتَابِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَبِى رَحِمَهُ وَسَلَّمَ هِنْ خُبْزِ بُرُّ مَأْدُومٍ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَلْدُ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِى كِتَابِهِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّقِنِى بِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ صَحَّ صَحَّ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ إِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّانَّهُ لَمْ يَرُضَ الرَّجُلَ الَّذِى حَدَّتَ عَنْه يَزِيدُ

(۲۰۲۱) حفرت عمران ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا کے اہل بیت بھی جو کی روٹی سے سالن کے ساتھ سیراب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نبی ملیّا دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَارِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْنًا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ [راحع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۲۱۲) حضرت عمران طافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیق نے کسی سے بوچھا کیاتم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں کوئی روز ہ دکھا ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی طلیقا نے فر مایا جب رمضان کے روز ہے تتم ہوجا کیں تو اس کی جگددودن کے روز ہے رکھ لینا۔

( ٢٠٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِينُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ

هي مُنالِهَ أَنْ بَنْ بِلِ يَنْ ِمِنْ الْمَالِمَةِ مِنْ الْمِيلِينِ فَي مُنالُ الْبَصَرِيْدِينَ ﴾ الله المنالُ البصريَّينَ الله

بْنِ حُصَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَآشُكُ فِي عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عِمْرَانُ هَلُ صُمْتَ مِنُ سُرَدِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا ٱفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ سِرَادِ

(۲۰۲۱۳) حضرت عمران ڈاٹھئے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیکا نے ان سے پوچھا اے عمران! کیا تم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی الیکا نے فرمایا جب رمضان کے روز بے ختم ہوجا کیں تو اس کی جگہ دو دن کے روز بے رکھ لینا۔

(۲.۲۱۶) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَنْ حُمَيْد بُنِ هِلَالٍ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَقَالَ بُشَيْرٍ بُنِ كَعْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ أَحَدَّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي بُشَيْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا وَإِنَّ مِنْهُ عَجُواً فَقَالَ أَحَدَّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي بِشَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي بِالْمَعَارِيضِ لَا أَحَدِّثُكُ بِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالُوا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوَى وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى سَكَىٰ وَحَدَّثُكُ مِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالُوا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوَى وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى سَكَىٰ وَحَدَّنَكُ مِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالُوا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ طَيِّبُ الْهُوَى وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى سَكَىٰ وَحَدَّتُ

(۳۰۲۱۳) حضرت عمران ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا حیاء ہمیشہ خیر بی لاتی ہے، بیصدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے گئے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے کمزوری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران ڈاٹٹو نے فر مایا کہ میں تم سے نبی علیا آگی صدیث بیان کرر ہا ہوں اور تم اپنے محیفوں کی بات کرر ہے ہو، آئندہ میں تم سے کوئی صدیث بیان نہیں کروں گا، لوگ کہنے گئے اے ابو نجید ! یہا تھا آ دمی ہے اور انہیں مسلسل مطمئن کرانے گئے، یہاں تک کہوہ خاموش ہو گئے اور صدیث بیان کے کہ اس کے کہوں خاموش ہو گئے اور صدیث بیان کے کہ کہ کے اس کی کہا ہے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَعَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُصَامٍ الضَّبَعِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشَّفُعُ وَالْوَتُر فَقَالَ هِي الصَّلَامُ فِي الصَّلَامُ وَمِنْهَا وَتُرْ [راجع: ٢٠١٦١].

(۲۰۲۱۵) حضرت عمران بناتش سے مروی ہے کہ نبی علیہ سے سورۃ الفجر کے لفظ"والمشفع والوتر" کامعنی منقول ہے کہ اس سے مرادنماز ہے کہ بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق۔

( ٢٠٢٦ ) حُدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو ٱفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصُفُ آجُرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصُفُ آجُرِ الْقَاعِدِ [راحع: ٢٠١٢٨].

(٢٠٢١) حضرت عمران النفظ سے مروی ہے كمانبوں نے نبی مليا سے بيش كرنماز پڑھنے كے متعلق بوجھاتو نبی مليا نے فرمايا

#### مُنْ الْمُأْرِينِ لِيُعِدِ مِنْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ

کھڑے ہوکر نماز پڑھناسب سے افضل ہے، بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرْكُبُ الْأَرْجُوانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصِفِر وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ الْفَي مَيْبِ قَمِيصِهِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ الْمُحَدِينِ قَالَ الرَّمَا الْحَمَدَى: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨ ٤ ، ٤ ، الترمذى: أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنَ لَا رِيحَ لَهُ [قال الترمذى: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨ ٤ ، ٤ ، الترمذى: رولا البس القميص المكفف لالحرير)) فقد صح ما يخالفه وهذا اسناد رحاله ثقات].

(۲۰۲۱۷) حضرت عمران اللظ سے مروی ہے کہ نبی طلط نے فرمایا میں سرخ زمین پوش پر سواری نہیں کروں گا، عصفر سے ریکے ہوئے کپڑے یاریشم کے کف والی قبیص نہیں پہنوں گا،اور فرمایا یا در کھو! مردوں کی خوشبو کی مہک ہوتی ہے، ریک نہیں ہوتا،اور عورتوں کی خوشبو کارنگ ہوتا ہے،مہک نہیں ہوتی۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا آبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يَذْكُرُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى السَّوَّارِ فَيَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَدِيثَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَقُولُ الْحَدِيثَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَدِيثَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْ سَمِعْتُ أَبَا السَّوْارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّامُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْكُولُولَ الْمَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعْتَلُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُولُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّوْلُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعُولُولُولُ الْعَلَ

(۲۰۲۱۸) حضرت عمران اللؤے مروی ہے کہ میں نے نی الیا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ حیاء سراسر فیر بی ہے ، پھر راوی نے اور کا دوری مدیث ذکری۔

( 7.719 ) حَلَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقِّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

(۲۰۲۱۹) حفرت عمران ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نی ملیٹانے ارشاد فر مایا جس شخص کا کسی دوسرے پرکوئی حق ہواور وہ اسے مہلت دے دیتے حقدار کوروز اندصد قبر کرنے کا ثواب ماتا ہے۔

#### هي مُناهَا مَرْبِي مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ الْمِصْرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَرْبِي مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَرْبِي مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَا مَرْبِينِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

(٢٠٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمَيْنِ [راجع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا رَوْحُ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ عَنْ حَفُصِ اللَّيْفِي عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّخَيْمِ بِاللَّهْ بِاللَّهْ قِلَهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّخَيْمِ بِاللَّهْبِ [قال الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ٢٠٠٧] الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ٢٠٠٧] الألباني: صحيح رائترمذي: ١٧٣٨، النسائي: ١٧٠٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راجع: ٢٠٠٢٢) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْتٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ نُبُسِ وَمَنْ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ بَنِي الْمُولِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَمَنْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَمَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْتِمِ وَالْمَعْ الْمُعْتِمِ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُعْتُمُ اللَّهُ مَلْهُ مِنْ الْمُعْتَمِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَمِ وَالْمُ اللَّهُ مَلْهُ مُنْ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمِ وَالْمُعْتِمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِ وَسُلَمَ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَاقِمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِ

(۲۰۲۳) حَقَّرَت عَرَان الْمُقَّرِت مروى به كمين شهادت دينا مول كه ني اليهاف المنت ما الكُوهي اورريشم من فرما يا به (۲۰۲۳) حَقَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ يَسَارٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ ٱهْلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ آهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ آهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي الْبَعْنَةِ فَإِذَا أَكْثَرُ الْهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي الْبَعْنَةِ فَإِذَا أَكْثَرُ الْهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ الْهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ الْهُلِهَا النِّسَاءُ وَالسَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ الْهُلِهَا النِّسَاءُ وَاطَلَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنْ الْمُعْتُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلِقَا الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ الْمُولَاءُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعْرَاءُ الْمُولَاءُ الْمُعْتَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُعْتَلَامُ الْمُعْلَقَالَ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْتَاءُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَعُةُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاءُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامِ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَامُ الْمُعَالِقَالِمُ الْمُلْعَالِهُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ

(۲۰۲۲۳) حضرت عمران ٹاٹٹوسے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں اکثریت خوا تین کی نظر آئی ،اور جنت میں جھا تک کردیکھا تو اکثریت فقراء کی نظر آئی۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَعَفَّانُ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْصَلُ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو آفْصَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ يَصْفُ آجُو الْقَاعِدِ [راحع: ٢٠١٢٨].

(۲۰۲۲) حطرت عمران التافظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی مالیا ہے بیٹے کرنماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو ٹی مالیا نے فرمایا کھڑے ہو کرنماز پڑھناسب سے افضل ہے، بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹے کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٢.٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ آبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ الْآعُرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ مَنْ

#### هي مُنايَا اَمْنَ فِي الْبِيَا مِنْ الْبِصَرِيِّينَ لِيَهِ مُنْ الْبَصَرِيِّينَ لِيَهِ مُنْ الْبَصَرِيِّينَ لِي

هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [صححه مسلم (۲۱۸)].

(۲۰۲۲) حضرت عمران ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے ستر ہزار آ دی بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! بیکون لوگ ہوں گے؟ فر مایا بیدہ الوگ ہیں جوداغ کرعلاج نہیں کرتے، تعویذ نہیں لاکا تے، پرندوں سے فال نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آوُ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آوُ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آوُ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ الْكِيمِينِ [راحع: ٢٠١٨٧].

(۲۰۲۷) حضرت عمران ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے فر مایا اللّٰد کی نا فر مانی یا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہ ہی ہوتا ہے جو کفارہ شم کا ہے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ الشِّخْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي آهْلِ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ [راجع: ٢٠٠٧٦].

(۲۰۲۲۸) حضرت عمران بن حصین دلان است مروی ہے کہ نبی ملینانے ارشادفر مایا اہل جنت میں سب سے کم رہائش افرادخوا تین موں گی۔

(۲۰۲۹) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ الْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ٥٠، ٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ الْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ٥٠، ٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاعَ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْسَ فَعَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَ

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا ٱلْعُلَاتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ الْجُرَيْرِيُّ صُمْ يَوْمًا [رانج: ٢٠٠٧].

(۲۰۲۳) حفرت عمران والتناف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا نے کسی سے پوچھا کیا تم نے شعبان کے اس مینے کے آخریس کوئی روز ہ رکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، نبی علیا نے فرمایا جب رمضان کے روز ہے تم ہوجا کیں توالک دودن کے روز ہے رکھ لینا۔ (۲۰۲۱) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ حَدَّثُنَا فَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلْ يُسِيدُ مِنْ أَلْبِصَرِينِينَ وَمِي مُنْ الْمِصَرِينِينَ وَمِي مُنْ الْمِصَرِينِينَ وَمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْكُنِّي فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحُنَ [انظر: ٢٠٢٤٨].

(۲۰۲۳۱) حضرت عمران ظائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں داغنے کاعلاج کرنے سے منع فر مایا ہے ہمین ہم داغنے رہے اور مجھی کامیاب نہ ہو سکے۔

( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا ٱنْبَأَنَا ٱبُو هِلَالٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ حَسَنٌ عَنْ قَتَادَةً عَن الْبَهِ مَسَّانَ الْمُعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةً لَيْلِهِ عَنْ يَعُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاقٍ [يَعنى المَكْتُوبَة الفريضة قَالَ عَفَّان عَامَّة يُحَدِّثُنَا لَيَلَةً عَنُ بنى إِسُرَائِيلَ لا يَقُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاقٍ [يَعنى المَكْتُوبَة الفريضة قَالَ عَفَّان عَامَّة يُحَدِّثُنَا لَيَلَةً عَنُ بنى إِسُرَائِيلَ لا يَقُومُ إِلا لِعِظَمِ الصَّلاة]. [راجع: ٢٠١٦٣].

(۲۰۲۳۲) حضرتُ عمران ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹ ہمیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہتے تھے (اوربعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

( ٢٠٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَوٍ فَنَامَ عَنْ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فَأَمَرَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فَأَمَرَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ النَّطُرَ حَتَّى اسْتَقَلَّتُ ثُمَّ أَمَرُ فَقَامَ فَصَلَّى [راحع: ٢٠١١٣].

(۲۰۲۳) حضرت عمران ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا کسی سفر میں تھے، رات کے وقت ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تو فجر کی نماز کے وقت سب لوگ سوتے ہی رہ گئے، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا، جب سورج خوب بلند ہوگیا تو نبی علیکا نے ایک آ دمی کو تکم دیا، اس نے اذان دی اور لوگوں نے دوشتیں پڑھیں، پھرانہوں نے فرض نماز اداکی۔

(٢.٢٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنَا أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ حُصَيْنًا أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ حُصَيْنًا أَوْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ لَهُ مَا يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ وَآنْتَ تَنْحَرُهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ لَهُ مَا يَطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ وَآنْتَ تَنْحَرُهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ لَهُ مَا تَأْمُونِى قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى آرْشَدِ آمُرِى قَالَ قَالُ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى آرْشَدِ آمُرِى قَالَ قَالُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى آرْشَدِ آمُرِى فَمَا أَقُولُ الْآنَ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى آرْشَدِ آمُرِى فَمَا أَقُولُ الْآنَ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ وَمَا آغُلَنُتُ وَمَا أَغُلَمْتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا غَلِمُتُ وَمَا غَلِمُتُ وَمَا أَغُلِمُتُ وَمَا أَغُلِمُتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَغُلِمُتُ وَمَا غَلَمْتُ وَمَا غَلِمُتُ وَمَا غَلَمْتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَلَمْتُ وَمَا عَلَمُ لَقُولُ اللَّهُ مَا أَنْ فَلُ اللَّهُمْ وَمَا أَغُلَمْتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَلَى مَا أَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَعْلَمُتُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَلَمُ مَا أَوْلُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ الْمُولُ اللَّهُمُ الْمُ فَلَى اللَّهُمُ الْمُ مَلِى اللَّهُمُ الْمُعْرِقُ فِي اللَّهُ الْمُلْكُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

(۲۰۲۳۳) حضرت عمران بن حصین بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حصین نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محر اِمنا لیکٹی آپ ہے بہتراپی قوم کے لئے تو عبد المطلب تھے، وہ لوگوں کو جگر اور کو ہان کھلا یا کرتے تھے اور آپ ان ہی کو ذیح کر دیتے ہیں، نبی علیہ نے اسے مناسب جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کیا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر ما یا بوں کہا کروا ہے اللہ! مجھے میر ریفس کے شرسے بچا، اور سب سے زیا دہ بھلائی والے کام پر پچھنگی عطاء فرما۔

### هي مُنالًا اَحَوْنُ شِل يَبِيدُ مَرْمُ الْمُحْرِيِّ مِن اللَّهِ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ هُلِي اللَّهِ مِن البَصريتِينَ ﴾

وہ فض چلاگیا اور اسلام تبول کرنے کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے یہ کہنے کے لئے فرمایا تھا کہ اے اللہ! مجھے میر نے نفس کے شرسے بچا، اور سب سے زیادہ بھلائی والے کام پر پھٹگی عطاء فرما، اب میں کیا کہا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا ابتم یوں کہا کروکہ اے اللہ! میر سے پوشیدہ اور علانیہ غلطی سے اور جان ہو جھ کر، واقف ہو کر یانا وان ہوکر مرز دہونے والے تمام گنا ہوں کو معاف فرما۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسُوَاقِ يَمْنِي الدَّجَّالَ

(۲۰۲۳۵) حضرت عمران التنوي عمروي ہے كه ني اليا الله الله عبال بازاروں ميں كھانا كھا تااور چاتا چرتا ہوگا۔

(۲.۲۲۱) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ يَغْنِى الشَّافِعِيَّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ شَيْعًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ لَا ذَرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ لَا ذَرَيْتَ شَيْعًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ لَا ذَرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ لَا قَدْرَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ لَا قَدْرَيْتُ فَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَالُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِي بْنِ آبِى طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنُ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِى عِمْرَانُ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا قَبَلُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠٠٧٩].

(۲۰۲۳) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفد میں حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹؤ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی ٹاٹٹؤ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ مجدے میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نماز سے فراغت ہوئی تو حضرت عمران ٹاٹٹؤ نے میراہا تھ پکڑ کرفر مایا انہوں نے ہمیں نبی ملیکہ جیسی نماز پڑھائی ہے۔

#### من مُنالِمَ وَمُن البَصَرِيْ مِن الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِينَ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ ا

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَيْثَمَةً لَيْسَ فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ مَرَّ عِمْرَانُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ حُصَيْنِ بِرَجُلِ يَقُصُّ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِجْعُونَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِىءَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [انظر: ١٥٠١]. يَقُولُ افْرُولُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّه تَبَارُكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِىءَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [انظر: ١٥٠١]. (٢٠٢٩) حضرت عمران وَلَيْتُ كُوا لِي عَمْران وَلَيْقُولُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلِيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا عَوْلُ اللَّهُ مِلْ وَيُولُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ عِمْرَان بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ الْهُولَ اللَّهِ إِلَى الْمُعْلُوا تَضِلُوا اللَّهِ وَسَلَّمَ الشَّنَ ثُمُّ قَالَ اتَبُعُونَا فَوَاللَهِ إِنْ لَمْ اللَّهُ إِنْ لَمْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّنَ ثُمُّ قَالَ اتَبُعُونَا فَوَاللَّهِ إِنْ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى الْمُؤْلُوا اللَّهُ وَاللَّهِ إِلَى الْقَرْآنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

(۲۰۲۴۰) حضرت عمران ٹاٹٹاسے مردی ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا اور نبی طیا کے سنتیں متعین کی ہیں، پھرفر مایا کہ ہماری انتاع کروہ خدا کی تیم!اگرتم نے ایسانہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

(۲۰۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدٍ عَنُ آبِى قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ دَخُلُنَا عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِى رَهُطٍ مِنْ بَنِى عَدِيٍّ فِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعُبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ وَخُصَيْنٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ إِنَّ الْحَيَاءَ حَيْرٌ كُلُّهُ فَقَالَ بُشَيْرُ بُنُ كُعْبٍ إِنَّا فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ إِنَّ الْحَيَاءَ حَيْرٌ كُلُّهُ فَقَالَ بُشَيْرُ بُنُ كُعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِى بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ قَالَ الْجِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لَلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ صَعْفًا فَآعَادَ عِمْرَانُ لَتَهِ الْحَيْدِيثِ الْمُعْفِي وَمَعْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِحَدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُحَيْدٍ إِنَّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِحَدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُحَيْدٍ إِنّهُ لَا أَلَقُ مَنَّ إِنَّا حَتَّى سَكَنَ [انظر: ٢٠٢٥]. [صححه مسلم (٢٣٧]].

(۲۰۲۲) حفرت عمران نگانئے سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، یہ حدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے گئے کہ محکت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے کمزوری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران والنوئے فرمایا کہ میں تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، سے نبی علیہ کی حدیث بیان ترربا ہوں اور تم اپنے محیفوں کی بات کررہ ہو، آئندہ میں تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، لوگ کہنے گئے اے ابونجید! بیاجھا آ دی ہے اور انہیں مسلسل مطمئن کرانے گئے، یہاں تک کہوہ خاموش ہو گئے اور حدیث بیان کر زباکہ

( ٢.٢٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ آخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ آهَا

#### وَ مُنْلِهُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ اللَّ

إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَّا الْبِذُهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا [صححه ابن حبان (٢٠٨٥)، والحاكم (٢١٦/٤). وقال البوصيرى: ((هذا اسناد حسن)). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٥٣١)].

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسِيانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٢٠٢٤٤ ) وَأَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠١٧٤].

( ٢٠٢٤٥) وَحُمَيْدٍ وَيُونْسَ وَقَتَادَةَ وَسِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَجُلًا ٱعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمُ فَٱقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا ٱعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمُ فَاقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَرَدَّ ٱرْبُعَةً فِي الرِّقِ وَآعْتَقَ اثْنَيْنِ [راجع: ٥٨٠٠]

(۲۰۲۳۳-۲۰۳۳۳) حضرت عمران التخطیت مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھے غلام آزاد کر دیا جہ ایک آ دو دیئے ،جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا، نبی علیا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی ، پھر جن دو کانام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔

( ٢٠٢٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَنَّ يَعْلَى بُنَ سُهِيْلِ مَنَّ بِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ فَقَالَ لَهُ يَا يَعْلَى اللَّهُ أَنْكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِائِدَ الْفِ قَالَ بَلَى قَدْ بِعْتُهَا بِمِائِدِ الْفِ قَالَ فَإِنِّى مِعْتُ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتِلفُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتِلفُهَا سَعِمْ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتِلفُهَا سَعِمْ وَمَعْنَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتِلفُهَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرُاللَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٢.٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَّدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِنَّا إِراحِع: ٩٥ . ٢٠].

(۲۰۲۷۷) حضرت عمران تالنوس مروى بي كمرنى عليظائ ارشا وفر مايا جوشص لوث ماركرتا ب، وه بهم ميس سينهيس ب

هُ مُنلاً امَّةُ رَضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

(٢.٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْكُيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحُنَ وَلَا أَنْجَحُنَ وَقَالَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْكُيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحُنَ وَلَا أَنْجَحُنَ وَقَالَ عَنُ الْكُيِّ فَاكُتُويْنَا فَمَا أَفْلَحُنَ وَلَا أَنْجَحُنَ وَقَالَ عَنْ الْكُيِّ عَنْ الْكُيِّ فَاكُتُولُونَ فَلَمْ يُفْلِحُنَ وَلَمْ يُنْجِحُنَ [راجع: ٢٠٢٣].

(۲۰۲۸) حضرت عمران و النظامة من مروى من كرنى مليك في النظامة المرف ما ما يا باليكن بهم داغت رب اور المركة من كاملاج كرف من فر ما يا به الميكن بهم داغت رب اور المركة من كامياب ند بوسك -

( ٢.٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ آبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّى فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ راحع: ٢٠١٠٨

(۲۰۲۳۹) حضرت عمران ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے فر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہذااس کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ نبی طالیہ کھڑے ہوئے اور ہم نے چیچے مغیس بنالیں، پھر نبی طالیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا جنازہ سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔

( .٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا عَيُلانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَهُوَ شَاهِدٌ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَدٍ هَذَا الشَّهُرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا ٱلْهَطُرُتَ فَصُمْ يَوْمَيْن (راحع: ٢٠٠٧٨).

(۲۰۲۵) حضرت عمران خالفئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیف نے کسی سے پوچھا کیاتم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں کوئی روز ہ در کھا ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی طلیفا نے فرمایا جب رمضان کے روز نے ختم ہوجا کیں تو دودن کے روز رکھ لینا۔ (۲۰۲۵) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۰۲۰) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٢٠٢٥١ ) حَدَّثُنا عَفَان حَدَّثُنا هَمَّام عَن قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَن عِمرُ أَنَّ بِنِ حَصَينٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَا قَدُّ رَجَمَ [راحع: ٢٠١٦].

(۲۰۲۵۱) حضرت عمران رفانون مروی ہے کہ نی ملیا نے رجم کی سز اجاری فرمائی ہے۔

(٢٠٢٠) حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدَّثُ عَنُ آبِي قَتَادَةَ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ [راحع: ٢٠٢١].

(۲۰۲۵۲) حضرت عمران بالتا التا التا التا عمروى ہے كه ني الله النا ما المرخري ہے۔

(٢.٢٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجُلَةٍ لَهُ فَجَاءَ وَرَئَتُهُ مِنْ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هي مُنالًا اَفَانَ شِل اللَّهُ الل

وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ قَالَ أُوَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ عَلِمُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ قَالَ فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَٱعْتَقَ مِنْهُمْ الْثَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ [راحع: ٢٠٠٨٥].

(۲۰۲۵۳) حضرت عمران دلائلی سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ غلام آ زاد کردیتے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا، اس کے در ثاء نے آ کرنی علیا کو بتایا کہ اس نے ایسا کیا ہے، نبی علیا نے فر مایا اگر جمیں پہلے پہنہ چل جاتا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے ، پھرنی علیا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تشیم کر کے ان کے درمیان قر عداندازی کی ، پھر جن دوکانا م نکل آیا نہیں آزاد کردیا اور باقی جارکوغلام ہی رہنے دیا۔

(٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عُثُمَّانُ بُنُ عُمْرَ آنحبَرَنَا مَالِكُ وَآبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَغْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ [راحع: ١٠٥٠] عَنْ حِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ [راحع: ١٠٥٠] عَنْ حِمْرَانَ بْنَ مُعْرَبِ مِلْ مَانِ مُنْ سَعِرَانَ ثَلَّا مُعَلِيَّا فَي الشَّعْبِيُّ فَي الشَّعْبِيِّ فَي الشَّعْبِيِّ فَي السَّعْبِيلُ فَي السَّعْبِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِلْهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِيْلُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى السَّلِقُلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْك

# حَدِيثُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ آبِيهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَاللَيْمَ مَا النَّبِيِّ مَاللَيْمَ مَا وَيات معاويه بن حيره واللَّهُ كَي مرويات

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي شِبُلُ بُنُ عَبَّادٍ وَابْنُ آبِي بُكَيْرٍ يَغْنِي يَحْيَى بُنَ آبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُعْنَى قَالَ سَيِعْتُ آبَا قَزَعَة يُحَدِّثُ عَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ آبِيهِ آلَّهُ فَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَنَكَ اللَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَنَكَ اللَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَنَكَ اللَّهُ تَنَالَ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا وَكُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۲۰۲۵۵) حفرت معاویہ بہنری بھا تھا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طابقات عرض کیا کہ بیں نے اتن مرتب (اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر کہا) فتم کھائی تھی (کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اب میں آپ کے پاس آگیا ہوں تو) مجھے بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ نبی طابقات فرما یا اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی علیا ہے نہی علیا ہے کہ کہ مورنیس اور یہ کھی تالیق اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرواور زکو قادا کرو۔

(٢٠٢٥٦) أَخُوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ آجَدٍ تَوْبَةً ٱشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ [قال الالباني: حسن (ابن ماحة:

#### هي مُناكا اَمَان شِي مِنْ البَصِريتين ﴾ هم لهم المحالي هي مُناك البَصريتين الم

٢٥٣٦)]. [انظر: ٢٠٢٧، ٢٠٢٧، ٢٠٢١، ٢٠٢١، ٢٠٣١، ٢٠٣١].

(۲۰۲۵۲) یکی دونوں چیزیں مدد گار ہیں، اور اللہ اس شخص کی توبہ تبول نہیں کرتا جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں جتلا ہوجائے۔

( ٢٠٢٧) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكُلُتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضُرِبُ الْوَجْمَةَ وَلَا تُفْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢١٤٣ و٢١٤٣ و٢١٤٣ و٢١٤٣). ووي ٢١٤٣ و٢١٤٣ و٢١٤٣. ١٤٤٥ ابن ماحة: ١٨٥٠). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٢٠، ٢٠٣٠، ٢٠٢٥، ٢٠٢٥، ٢٠٠٤].

(۲۰۲۵) میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم پراپنی ہوی کا کیاحق بنما ہے؟ نی طینا نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع نقلقی اگر کروتو صرف گھر کی حد تک رکھو۔

( ٢٠٢٨) ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ فَلَاثًا رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ [قال الترمذي، حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٩٢ و ٢٤٢٤ و ٣١٤٣). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٢١، ٢٠٢٤، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩].

(۲۰۲۵۸) کچرتین مرتبہ فرمایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤگے بتم میں سے بعض سوار ہوں گے ، بعض پیدل اور بعض چیروں کے بل۔

( ٢٠٢٥٩ ) تُوفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٨٢٦، ٢٨٢٨). الترمذي: ٢٠٣٠). [انظر: ٢٠٢٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨].

(۲۰۲۵۹) قیامت کے دن تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اور سب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہوگے۔

( ٢٠٢٠ ) تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ أَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ [انظر: ٢٠٢٥، ٢٠٢٥، ٢٩٣، ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹۰) قیامت کے دن جبتم لوگ پیش ہول کے قرتمہار مند پر میر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز ہولے گی، دوران ہوگی۔

(٢٠٢١) حَدَّثَنَا مُهَنَّأُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ آبُو شِبْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِي قَزَعَةً عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَالًا وَوَلَدًا حَتَى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءً عَصْرٌ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ آيُ بَنِيَّ آيَ آبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبٍ مَالًا وَوَلَدًا حَتَى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءً عَصْرٌ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ آيُ بَنِي آيَ آبُ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبٍ قَالَ اللّهِ صَلّى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### هي مُنالاً اَمَرُرَيْ بل يَنِيدِ مَرْم اللهِ المُعَالِينِينَ اللهِ المُعَالِمِينِينَ اللهِ المُعَالِمِينِينَ اللهِ المُعَالِمِينِينَ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ الْهُرُسُونِي بِالْمِهُرَاسِ يُومِيءُ بِيَدِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ اذُرُونِي فِي الْبُحْرِ فِي يَوْمِ رِيْحٍ لَعَلِّى أَضِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ أَيْ رَبِّ مَخَافَتُكَ قَالَ فَتَلَافَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا [احرجه الدارمي (٢٨١٦). قال شعيب:

صحيح لغيره وهذا استاد حسن]. [انظر: ٢٠٢٧، ٢٩٥، ٢٠٢٠ ٢٠].

(۲۰۲۱) حضرت معاویہ باللہ تعالیٰ نے خوب مل وہ کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا پہلے زمانے میں ایک آوی تھا جے اللہ تعالیٰ نے خوب مل ودولت اوراولا و سے نواز رکھا تھا، وقت گذرتا رہا حتی کہ ایک زمانہ چلا گیا اور دوسرا زمانہ آگیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوا میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ، اس نے کہا کیا اب تم میری ایک بات ما گلو گے؟ انہوں نے کہا جی بال اس نے کہا دیکھو، جب میں مرجاؤں تو بچھے آگ میں جلادینا اورکوکلہ بن جانے تک جھے آگ میں رہنے دینا، پھراس کو کئے کو ہاون دستے میں اس طرح کوٹنا (ہاتھ کے اشارے سے بتایا) پھرجس دن ہوا چل رہی ہو، میری را کھکوسمندر میں بہا دینا، شاید اس طرح میں اللہ کو نینل سکوں، نبی علیہ نے فرمایا اللہ کی متم ان لوگوں نے اس طرح کیا، نیکن وہ اس کمے اللہ کے قبضے میں تھا، اللہ نے اس سے بوچھا کہ اے ابن آدم! بختے اس کام پر کسی جیز نے ابھارا؟ اس نے کہا پر وردگار! تیرے خوف نے ، اللہ تعالی نے اس خوف کی برکت سے اس کی تلافی فرمادی۔

( ٢٠٢٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي قَرَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَالَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ تُطُعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [راجع: ٢٠٢٥٧].

(۲۰۲۷۲) حضرت معاویہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم پراپنی بیوی کا کیاحق بنتا ہے؟ نبی علیاہ نے فرمایا جبتم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جبتم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چبرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تغلقی اگر کروتو صرف گھرکی عد تک رکھو۔

(٣٠٦٣) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةً سُويُدُ بُنُ حُجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَخَاهُ مَالِكًا قَالَ يَا مُعَاوِيَةً إِنَّ مُحَمَّدًا أَخَذَ جِيرَانِي فَانْطَلِقُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَفَكَ وَكَلَّمَكَ قَالَ فَا فَقَالَ دَعُ لِي جِيرَانِي فَإِنَّهُمْ قَدُ كَانُوا أَسُلَمُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ مُتَمَعِّظًا فَقَالَ أَمْ وَاللَّهِ لَيَنْ فَعَلْتَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْمُرُ بِالْأَمْرِ وَتَخُلُفُ إِلَى غَيْرِهِ وَجَعَلْتُ أَجُرُّهُ وَهُو يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ فَقَالُوا إِنَّكَ وَاللَّهِ لَيَنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْمُرُ بِالْآمْرِ وَتَخُلُفُ إِلَى غَيْرِهِ وَجَعَلْتُ أَجُرُّهُ وَهُو يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ فَقَالُوا إِنَّكَ وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْمُرُ بِالْآمْرِ وَتَخُلُفُ إِلَى فَعَلْتُ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْمُرُ بِالْآمْرِ وَتَخُلُفُ إِلَى فَعَلْتُ ذَاكَ وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَمَا خَلَقُ إِلَى عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَمَا خَلَقُولُ أَوْ قَالُولُهُ أَوْ قَائِلُهُمْ فَلَئِنْ فَعَلْتُ ذَاكَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا عَلَى وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُمْ فَلَئِنْ فَعَلْتُ ذَاكَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا عَلَى وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ

#### هي مُنالًا اَمَرُانَ بَل مِنْ مُنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ مُنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيِّينَ لَهُ

مِنْ شَيْءٍ أَرْسِلُوا لَهُ جِبِرَانَهُ [صححه الحاكم (٦٤٢/٣). قال الألباني: حَسِن الاسناد (ابو داود: ٣٦٣١، النسائي:: ٦٧/٨)]. [انظر: ٢٠٢٦،٢٠٢٦، ٢٠٢٩٨].

(۲۰۲۷) حضرت معاویہ بنبری ٹائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدان کے بھائی مالک نے ان ہے کہا کہ معاویہ اجمد (مثانیو کیا نے میرے پڑوسیوں کو پکڑلیا ہے، ہم ان کے پاس جاؤ، وہ تہہیں بہچانے اور ہم ہے بات کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا گیا، اس نے بی طیفا ہے عرض کیا کہ میرے پڑوسیوں کو چھوڑ و بیجئے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، نی طیفا نے اس کی بات ہے اعراض کیا، (میرابھائی) اکھڑے بن کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آ ہتہ ہے کہا کہ بخدا! اگر آ پ ایسا کر لینے تو لوگ سیجھے کہ آ پ ایک کام کا تھم دیتے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اپنی چا در گھیٹنا ہوا جا رہا تھا کہ نی طیفا نے فرمایا تم کیا کہ رہے تھے؟ (وہ خاموش رہا) لوگوں نے بتایا کہ یہ کہ رہا تھا اگر آ پ ایسا کر لیتے تو لوگ سیجھے کہ آ پ ایک و ماقا کی ایک ہورے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نی طیفا نے فرمایا کیا لوگ اس کہ سکتے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا بھی تو اس کا اثر جھ پر ہوگا، ان پر تو بھی تیس ہوگا، اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتُمْ اللَّهِ مَنَا أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكُرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راجع: ٢٠٢٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتُمْ اللَّهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَى [راجع: ٢٠٢٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتُمْ اللَّهِ عَبَارِكُ وَتَعَالَى [راجع: ٢٠٢٩] حضرت معاويد وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(٢٠٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونِ لَا تُفَرَّقُ إِبلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعُطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجُرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا مَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَزَمَاتً مِنْ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَةً مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الللللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْك

(۲۰۲۲۵) حفرت معاویہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ میں نے ٹی المیلا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے سائمہ اونٹوں کی ہرچالیس تعداد پ ایک بنت آبون واجب ہوگی ، اورز کو ہ کے اس حساب سے کسی اونٹ کوالگ نہیں کیا جائے گا ، جو شخص ثواب کی نیت سے خود ہی ز کو ہا داکر دے تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو شخص ذکو ہا اوانییں کرے گا تو ہم اس سے جبر اُ بھی وصول کر سکتے ہیں ، اس کے اونٹ کا حصہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے ، اور اس میں سے آل محد مثل ٹیکٹر کے لئے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهَ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَ أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ آخْبِرْنِي بِمَ أُخِذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ

منالاً اَمْرُانُ لِيُسْتِرُ الْمُحْرِينِينَ لَهُ ﴿ مُعْرَالُ الْمُحْرِينِينَ لَهُ الْمُحْرِينِينَ لَكُونِ الْمُحْرِينِينَ لِيَعْلِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِي الْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِيَعْلَى الْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِ لِلْمُحْرِينِ لِلْمُحْرِينِينَ لِلْمُحْرِينِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِينِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْمُحْرِيلِ لِلْ

إِنَّهُمْ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنَهَى عَنُ الْعَى وَتَسْتَخُلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوْ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَقَدُ قُلْتُمُوهَا أَوْ قَائِلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَعَلَىَّ وَمَا هُوَ عَلَيْكُمْ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ [راجع: ٢٠٢٦٣]

(۲۰۲۹۲) حضرت معاویہ بہری ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدان کے والدیا چیانے نی علیہ ہے حض کیا کہ میرے پر وسیول کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ نی علیہ نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومر تبدای طرح ہوا پھر والدیا چیانے کہا کہ بخدا! اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بھتے کہ آپ ایک کام کاحم دیتے ہیں اور خودہ می اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بولتا جار ہا تھا اور میں میں اپنی جا در گھیٹا ہوا جا رہا تھا کہ آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بھتے کہ آپ ایک کام کاحم دیتے ہیں اور خودی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نی علیہ نے فر مایا کیا لوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا جو رہوگا، ان پر قر پھڑیں ہوگا، اس کے پڑ وسیوں کو چھوڑ دو۔

(٢٠٦٧) حَلَّاثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ حَلَّائَنَا أَبُو قَزَعَةً عَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَهَاوَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةً عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۷۷) حضرت معاویہ و النظام مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا اللہ اس محض کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

(٢.٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِى فِى تُهُمَةٍ فَحَبَسَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَكَمَ تَحْبِسُ جِيرَتِى فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا لَيْقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الشَّرِ وَتَسْتَخُلِى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَعُوضُ لَيْقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الشَّرِ وَتَسْتَخُلِى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَعُوضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةً أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدُعُو عَلَى قَوْمِى دَعُوةً لَا يُغْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَلَمْ يَزَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَى وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُوا عَلَى اللَّهُ مَا يَعُولُ قَالَ قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَى قَوْمِى كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُوا

لُهُ عَنْ جِيرَانِهِ [راجع: ٢٦٣ ٢ ٢].

(۲۰۲۱۸) حضرت معاویہ بہری دفائق سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والدیا چپانے نبی ملیا سے عرض کیا کہ میرے پروسیوں کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ نبی ملیا نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومر تبدای طرح ہوا پھر والدیا چپانے کہا کہ بخدا! اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بحصے کہ آپ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور خودہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بولٹا جارہا تھا اور میں میں اپنی چا در گھسٹٹا ہوا جارہا تھا کہ نبی ملیا ہے فرمایا یہ صاحب کیا کہ رہے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کہدرہا تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بچھتے کہ آپ ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور خودہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی ملیا کے فرمایا کیا لوگ

#### هي مُناااَمَةُ رَضَالِ مِنْ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنَاااً مَنْ رَضَالِ مِنْ مُنَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾

الی بات کہد سکتے ہیں ،اگر میں نے ایسا کیا بھی تو اس کا اثر مجھ پر ہوگا ،ان پرتو کچھٹیس ہوگا ،اس کے پروسیوں کوچھوڑ دو۔

(٢٠٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ [وقد حسنه الترمذي. قال

الألباني: حسن (ابو داود: ١٣٩٥، النسائي: ٨٢/٥)]. [انظر: ٢٠٢٠، ٢٨٥،٢٠١٦].

(۲۰۲۹) حضرت معاویہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص سے اس کا پچا زاد بھائی اس کے مال کا زائد حصد مائلے اور وہ اسے نددے تو قیامت کے دن اسے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ثُمَّ يَكُذِبُ لِيُضْحِكَهُمْ وَيُلٌ لَهُ وَوَيُلٌ لَهُ [صححه الحاكم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لَهُ [صححه الحاكم (٢٠٢٥) وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٩٩٠، ١ لترمذي: ٢٣١٥)]. [انظر: ٢٠٣٥، ٢٠٣١)

( ٢٠٢٧ ) أَخُوانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ الله عَزَّوَ جَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشُوكَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ [راحع: ٢٠٢٥]. (٢٠٢٧ ) يبي دونوں چيزيں مدد گار بين، اور الله اس مخض كي توبة بولنبين كرتا جو اسلام قبول كرنے كے بعد دوباره شرك ميں

(٢٠٢٧٣) قُلْتُ مَا حَتَّى زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضُرِبِ الْوَجْة

#### هي مُنالُهُ امَرُانُ بل مِنْ سَرَّم کُل کُل کُل کُل البَصَرِیِّينَ کُلْ

وَلَا تُقَبُّحُ وَلَا يَهُجُو إِلا فِي الْبَيْتِ [راحع: ٢٠٢٥٧].

(۲۰۲۷) میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم پراپنی ہوی کا کیا حق بناہے؟ نبی علیہ انے فرمایا جبتم کھاؤٹو اسے کھلاؤ، جبتم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پرنہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی اگر کروتو صرف گھر کی حد تک رکھو۔ (۲۰۲۷) قال تُحْشَرُونَ هَاهُنَا وَ أَوْمَا بِيكِهِ إِلَى نَحْوِ الشّامِ مُشَاةً وَرْكُبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمُ [راحع: ۲۰۲۸] (۲۰۲۷) قال تُحْشِرُونَ هَاهُنَا وَ أَوْمَا بِيكِهِ إِلَى نَحْوِ الشّامِ مُشَاةً وَرْكُبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمُ [راحع: ۲۰۸۸] بلال اور (۲۰۲۷) پھر فرمایا تم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کے جاؤگے، تم میں سے بعض سوار ہوں گے، بعض پیدل اور ایک بل۔

( ۲۰۲۷ ) تُعْرَضُونَ عَلَى الله تَعَالَىٰ وَعَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ [راحع: ٢٠٢٦]. ( ٢٠٢٧ ) قيامت كه دن جبتم لوگ پيش مول گوتر تمهارے منه پرمبرلگادی جائے گی اورسب سے پہلے جو چيز بول گی، وہ ران ہوگی۔

(٢٠٢٧) وَقَالَ مَا مِنْ مَوْلِّي يَأْتِي مَوْلِّي لَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَا جَعَلَهُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ شُجَاعاً يَنْهَسُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَالَ عَفَّانُ يَعْنِي بِالْمَوْلَى ابْنَ عَمِّهِ [راحع: ٢٠٢٦].

(۲۰۲۷) اور نی ملیلا نے فرمایا جس شخص سے اس کا پچازاد بھائی اس کے مال کا زائد حصد مانکے اور وہ اسے ندد بے تو قیامت کے دن فیصلہ سے پہلے اسے گنجاسانپ بنادیا جائے گا، جواسے ڈستار ہے گا۔

( ٢٠٢٧) قَالَ وَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ الله تَعَالَىٰ مَالًا وَوَلَداً حَتَّى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءَ آخَرُ فَلَمَّا الْحَنْظِرُوا الْحَنْظِرَ قَالَ لِوَلَدِهِ أَى أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا حَيْرَ أَبِ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطِيعِيَّ وَإِلاَ أَحَدْتُ مَالِى مِنْكُمُ انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُ أَنُ تُحَرِّقُونِي حَتَّى تَدَعُونِي حُمَماً ثُمَّ الْهُرسُونِي بِالْمِهْرَاسِ وَأَدَارَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَفَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَفَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَفَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلُوا وَالله فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَعَلُوا وَالله فَالَ فَقَالَ فَالله تَعَالَىٰ فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَالَ فَتَلَا فَالُهُ الله تَعَالَىٰ فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَعَلَوا وَالله قَالَ فَتَلَا فَالَ فَتَكُوا وَاللّه قَالَ فَتَكُوا الله تَعَالَىٰ فِقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَعَلُوا وَاللّه تَعَالَىٰ بِهَا إِراحِع الله تَعَالَىٰ فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَاللّه وَلَا فَتَلَا فَالَا فَتَعَلُوا وَاللّه تَعَالَىٰ بِهَا إِراحِع الله تَعَالَىٰ فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَالله فَعَلُوا وَالله فَعَلُوا وَالله فَعَلَى فَالَ فَقَالَ فَالُو فَقَالَ فَاللّه وَاللّه وَلَا فَتَعَلّم وَاللّه وَلَا فَتَالَ فَاللّه وَاللّه وَالْ فَلَا لَا الله وَلَا فَتَعَلّم وَالَعُلَا عَلَى فَا الله وَلَا فَتَعَلّم وَالْمُوا وَاللّه وَلَا فَاللّه وَلَا فَتَعَلّم وَاللّه وَلَا فَتَعَلّم وَاللّه وَلَا فَلَا فَلَا فَا فَاللّه وَلَا فَلَا فَاللّه وَلَا فَلَا فَاللّه وَلَا فَلَا فَلَا فَاللّه وَلَا فَلَا فَقَالَ فَاللّه وَلَا فَا فَالَا فَلَا فَاللّه وَلَا فَاللّه فَلَا فَاللّه فَاللّه فَلَا لَا فَ

(۲۰۲۷) حضرت معاویہ بھاتھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے ارشاد فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدی تھا جے اللہ تعالی نے خوب
مال ودولت اور اولا دینے نواز رکھاتھا، وقت گذرتا رہا حی کہ ایک زبانہ چلا گیا اور دوسرا زبانہ آگیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچو! میں تمہارے لیے کیساباپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ، اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ اس نے کہا جی ہاں! اس نے کہا دیکھو، جب میں مرجاؤں تو جھے آگ میں جلادینا اور کوئلہ بن جانے تک مجھے آگ میں میں رہنے دینا، پھر اس کو کئے کو باون دیتے میں اس طرح کوئن (ہاتھ کے اشارے سے اور کوئلہ بن جانے تک مجھے آگ ہی میں رہنے دینا، پھر اس کو کئے کو باون دیتے میں اس طرح کوئن (ہاتھ کے اشارے سے اور کوئلہ بن جانے تک مجھے آگ ہی میں رہنے دینا، پھر اس کو کئے کو باون دیتے میں اس طرح کوئن (ہاتھ کے اشارے سے

#### هي مُنالِهَ المَدِينَ بن المَاكِمِينَ مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ ا

بتایا) پرجس دن ہوا چل رہی ہو، میری را کھ کوسمندر میں بہاد بنا، شایداس طرح میں اللہ کونہ کُل سکوں، نی علیہ ان فر مایا اللہ ک قتم اان لوگوں نے اس طرح کیا، کیکن وہ اس لیے اللہ کے قبضے میں تھا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابن آ دم! بختے اس کام پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا پر وردگار! تیرے خوف نے ، اللہ تعالی نے اس خوف کی بر کمت سے اس کی تلافی فرمادی۔ (۲۰۲۷۸) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَمَّادٌ فِيمَا سَمِعْتُهُ قَالَ وَسَمِعْتُ الْجُرَيْرِیَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيم بُنِ مُعَاوِيةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَبُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آنِهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلّ وَمَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آنِهُ وَإِنَّهُ لَكُظِيظٌ [راحی : ۴۵ ۲۰ ۲]. رسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ عَامًا وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكُظِيظٌ [راحی : ۴۵ ۲۰ ۲]. بَیْنَ مِصْرَاعَیْنِ مِنْ مَصَادِیعِ الْجَنَّةِ مَسِیرَةُ آرْبَعِینَ عَامًا وَلَیَاتِینَ عَلَیْهِ یَوْمٌ وَإِنَّهُ لَکَظِیظٌ [راحی : ۴۵ ۲۰ ۲]. وضرت معاویہ بہری واللّهٔ شامری ہے کہ نی علیہ اللّه عامت کے دن تم لوگ کائل سر امتوں کی شکل میں ہو

- گ اورسب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو گے اور جنت کے دو کواڑوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے لیکن ایک دن وہاں بھی رش لگا ہوا ہوگا۔
  ( ۲.۲۷۹) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ٱبُو مَسْعُودٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَوَانَ الْجُرَيْرِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِيَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ تَحِيدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَفُوَاهِكُمُ الْفِدَامُ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآدَمِیِّ فَخِدُهُ وَ كَفُّهُ إِراحَع: ٢٠٢٠].
- قال تجینون یوم القیامیه علی اقواهیکم القدام و إِن اول ما یتکلم مِن الا دمی فیحده و دهه[راحع ۲۰۴۰].

  (۲۰۲۷ منرت معاویه بهنری رفاتن سے مروی ہے کہ بی مائیلانے فرمایا قیامت کے دن جبتم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے مند برمبرلگادی جائے گی اورسب سے پہلے جو چیز بولے گی ، وہ ران ہوگی۔
- ( ٢٠٢٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ عَنْ آبِيهِ آلَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلِّيَّ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْةَ وَلَا تَهْجُورُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [انظر: ٢٠٢٥٧].
- (۲۰۲۸) حضرت معاوید ببنری دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم پراپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا جب تم کھا وُ تو جب تم پہنوتو اسے بھی پہنا وُ ، اس کے چبرے پر نہ مارو ، اسے گالیاں مت دو ، اورائے قطع تعلقی اگر کروتو صرف گھرکی حد تک رکھو۔
- (٢٠٢٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ حَلَّثَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ مَنْ قَالَ الْأَلْبَانِي: حسن (ابو داود: ٢٠٣٩ه الترمذي: قَالَ الأَلْبَانِي: حسن (ابو داود: ٢٠٣٩ه الترمذي: انظر: ٢٠٣٠). [انظر: ٢٠٣٧].
- (۲۰۲۸) حضرت معاویہ بہزی والنوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیایار سول اللہ! میں کس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ نے والدہ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ نے والدہ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ ا

#### هي مُنالاً اَحْدِينَ بل يَعِيْمَ وَ الْحَالِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۲۰۲۸۲) حضرت معاویہ بہری والنظ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا قیامت کے دان تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اور سب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے نزویک سب سے زیادہ باعزت ہوگے۔

( ٢.٢٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ حَرْثُكَ اثْتِ حَرْثُكَ أَنَّى شِنْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضُرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهُجُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَٱطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ كَيْفَ وَقَدْ ٱفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا [راحع: ٢٠٢٥٧].

(۲۰۲۸۳) حضرت معاویہ بہری اٹائٹو سے مروی ہے کہ پیل نے بارگا و نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ اہم اپنی عورتوں کے س عصے بیں آئیں اور کس جھے کو چھوڑیں؟ نبی طینوا نے فرمایا تہاری بیوی تہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہال سے چاہوآ و، البتہ جب تم کھا دُتو اسے کھلا وُ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہنا وُ، اس کے چرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلق اگر کروتو صرف گھر کی حد تک رکھو، یہ کیسے مناسب ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے پاسے حلال طریقے سے آتے بھی ہو۔

بی ایس (۲۰۲۸ ۳) حضرت معاویہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے کہاں جانے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیلہ مالٹ نے فرمایا تم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤگے،تم میں سے بعض سوار ہوں گے، بعض پیدل اور بعض چیروں کے بل ۔۔۔

( ٢.٢٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلَاهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلُهُ الَّذِى مَنَعَهُ [راجع: ٢٠٢٩].

(۲۰۲۸۵) جفرت معاوید ٹاکٹا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوید فرماتے ہوئے سا ہے کہ جس مخص سے اس کا پچپازاو بھائی اس کے مال کازا کد حصہ مانگے اور وہ اسے نہ دیے قیامت کے دن اسے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔

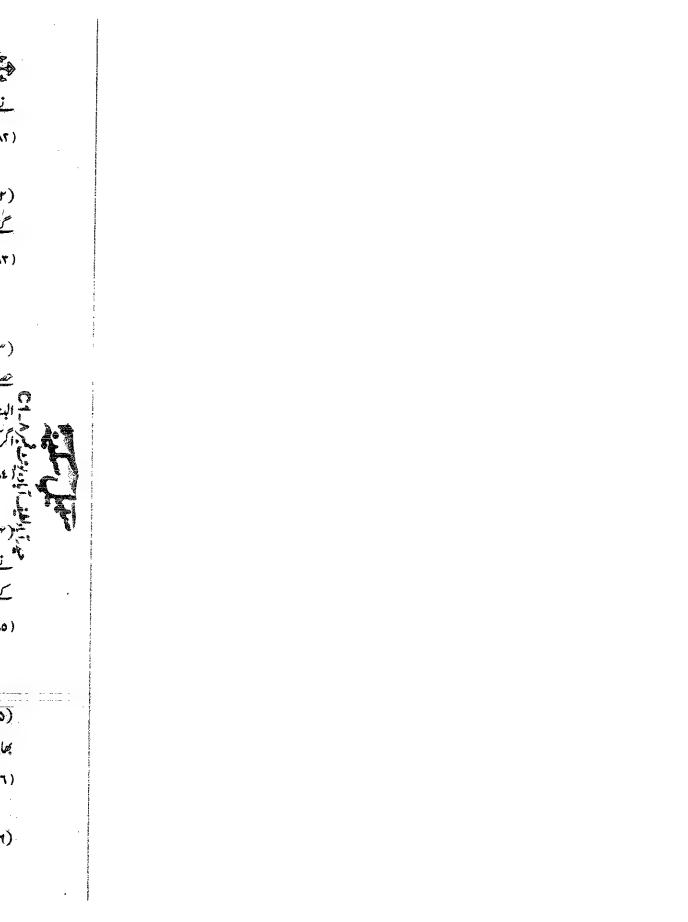

#### هي مُنالًا اَمَارُينَ بل بينيا مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ

آپس میں ایک دوسرے کا مال مانگنے رہتے ہیں، نبی مالیا انسان اپنی قوم میں صلح کرانے کے لئے کسی زخم یا نشان کا تاوان مانگ سکتا ہے، جب وہ منزل پر پہنچ جائے یا تکلیف باقی رہے تو وہ اپنے آپ کوسوال کرنے سے بچائے۔

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا لَلَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قَالَ أَنْ السَّعَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَّنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَغْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَّنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَنْعَلَى الْعَلْمُ بَعُولُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود:

٧٠١٧، ابن ماحة: ١٩٢٠، الترمذي: ٢٧٦٩ و ٢٧٩٤)]. [انظر: ٢٠٢٨، ٢، ٢٨٩، ٢، ٢٩٦.

(۲۰۲۸) حضرت معاویہ ناٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم اپی شرمگاہ کا کتنا حصہ چھپا کیں اور کتنا چھوڑ سکتے ہیں؟ بی علیہ نے فرمایا اپنی ہوی اور بائدی کے علاوہ ہرایک سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بعض لوگوں کے دشتہ داران کے ساتھ رہتے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہوکہ وہ تنہاری شرمگاہ نہ دیکھیں ،تم انہیں مت دکھاؤ، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص تنہا بھی تؤ ہوتا ہے؟ نبی علیہ انہوں فرمایا اللہ تعالی اس بات کازیادہ حق دارہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزٍ فَلَكُرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ [راحج: ٢٠٢٨ ].

(۲۰۲۸۸) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ أَيْضًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فُوضَعَهَا عَلَى فَرُجِهِ [ ٢٠٢٨٩ ) وَالْحَادِ ٢٨٧ ].

(۲۰۲۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۲.۲۹۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بَهُزٍ قَالَ آخَبَرُنِى آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ آكُورَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءٍ وَصَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْوَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنِّى قَدْ جِنْتُ امُراً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَمْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنِّى أَنْ لَا آعُقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَمْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنِّى أَنْ تَقُولَ أَنْ تَقُولَ أَسُالُكَ يوجُهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبَّنَا إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسُلَامِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسُلَمْتُ وَجُهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبَّنَا إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسُلَمْتُ وَجُهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبَّنَا إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُسُلِمٍ عَلَى مُسُولِ اللَّهِ مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ عَلَى مُسُلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسُلِمٍ عَلَى مُولِ اللَّهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مُسُلِمٍ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى مُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

#### هُ مُنْ الْمُأْمَةُ وَيُنْ الْمُعَالِينَ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينِ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينِ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْ

تعالی نے آپ کوئس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ بی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے جھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ نی علیہ نے فرمایا تم یوں کہوکہ میں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے لئے یکسوہو گیا اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواوریا در کھو! ہرمسلمان دوسرے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے۔

(٢٠٢٩) أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹) یمی دونوں چیزیں مدرگار بین، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام قبول کرنے کے بعد یا مشرکین کوچھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آنے کے بعد ووبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

(۲۰۲۹) مَا لِي أُمُسِكُ بِحُجَزِ كُمْ عَنُ النَّادِ أَلَا إِنَّ رَبِّى دَاعِیَّ وَإِنَّهُ سَائِلِی هَلْ بَلَّفْتَ عِبَادِی وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ رَبِّ قَدْ بَلَاثَتُهُمُ الله فَلْمِيلِّمُ الله فَلْمِيلِّمُ الله فَلْمِيلِّمُ الله فَلْمِيلِّمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَلْمِيلِمُ الله فَالله الله وصوری: هذا اسناد حسن وقال الألبانی: صحیح (ابن ماحة ٢٠٢١) الله و ٢٠٢٩٢) بركيا معالمه به كه مين تهمين تهمين تهماری كرول على مرابع على ميرابيعام يم في الله على الله وردولا الله الله وردولا الله الله وردولا الله الله والله الله والله وال

(٣٠٢٣) ثُمَّ إِنَّكُمْ مَلْعُوُّونَ وَمُفَدَّمَةٌ أَفُواهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ وَقَالَ بِوَاسِطِ يُتَرْجِمُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينُنَا قَالَ هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُخْسِنُ يَكُفِكَ [راحع: ٢٠٢٠].

(٢٠٢٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنِى أَبِي عَنُ جَلِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَزْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُفَرَّقُ إِبِلَّ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آجِدُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَةً وَاللَّهُ وَتَعَالَىٰ لَا يَجِلُّ لَإِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ [راحم: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹ ) حضرت معاویہ ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی ایک کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے سائمہ اونوں کی ہر چالیس تعداد پر ایک بنت لیون واجب ہوگی، اور زکو ہ کے اس حساب ہے کسی اونٹ کوالگ نہیں کیا جائے گا، جو شخص ثواب کی نیت سے خود ہی زکو ۃ اداکردے تواسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو شخص زکو ۃ ادانہیں کرے گا تو ہم اس سے جر اُبھی وصول کر سکتے ہیں، اس

#### هي مُنالِهَ احَيْنَ بن بِيدِ مَرْم كُولُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ و الله المعالية من البصريِّينَ البَصريِّينَ الله

کے اونٹ کا حصہ ہمارے پر وردگار کا فیصلہ ہے ، اوراس میں سے آل محمد تا انتخار کے لئے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔

( ٢٠٢٥) خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَيَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا بِهُزَّ الْمَعْنَى حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله أَعْطَاهُ الله تبارَكَ وَتَعَالَى مَا لَا وَوَلَداً وَكَانَ لَا يَدِينُ الله عَزَّوَ جَلَّ دِينًا قَالَ يَزِيدُ فَلَبتَ حَتَّى ذَهَبَ عُمُرٌ وَبَقِى عُمُرٌ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنْ لَمْ يَبْتَئِرُ عِنْدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَيْراً دَعًا بَنِيهِ قَالَ يَا بَنِيَّ أَيَّ أَبِ تَعْلَمُونِي قَالُوا خَيْرَهُ يَا أَبَانَا قَالَ فَوَاللَّه لَا أَدَعُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا لَّا هُوَ مِنِّي إِلَا أَنَا آخِذُهُ مِنْهُ أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ قَالَ فَأَخَذَمِنْهُمْ مِينَاقاً قَالَ أَمَّا لَا فَإِذَّا مُتُ فَخُذُونِي فَٱلْقُونِي فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَماً فَدُقُّونِي قَالَ فَقِالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ قَالَ فَجيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَعُرضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ إِنِّي لَّا سُمَعَنَّ الرَّاهِبَةَ قَالَ يَزِيدُ أَسْمَعُكَ رَاهِباً فَتِيبٌ عَلَيْهِ قَالَ بَهْزٌّ فَحَدَّثْتُ بِهَلَا الْحَدِيثِ الْحَسَنَ وَقَتَادَةَ وَحَدَّثَانِيه فَتِيبَ عَلَيْهِ أَوْفَتَابَ الله عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ شَكَّ يَحْيَى[راحع: ٢٦١، ٢] (۲۰۲۹۵) حضرت معاوید رفان سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا پہلے زمانے میں ایک آ دمی تھا جے اللہ تعالی نے خوب مال ودولت اوراولا دینے نواز رکھا تھا، وقت گذرتار ہاحتیٰ کہ ایک زمانہ چلا گیا اور دوسرا زمانہ آ گیا، جب اس کی موت کا وقت قريب آياتواس في اين بيول سے كها كه مير ي بيو! من تهارے ليے كيما باپ ثابت موا؟ انہوں نے كها بهترين باپ،اس نے کہا کیا ابتم میری ایک بات ما تکو کے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس نے کہا دیکھو، جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلاوینا اور کوئلہ بن جانے تک مجھے آگ ہی میں رہنے دینا، پھراس کو ئلے کو ہاون دیتے میں اس طرح کوٹنا (ہاتھ کے اشارے ہے بتایا) پھرجس دن ہوا چل رہی ہو،میری را کھ کوسمندر میں بہا دینا،شایداس طرح میں اللہ کو نیل سکوں، نبی علیلا نے فرمایا اللہ کی فتم!ان لوگول نے اس طرح کیا ہمین وہ اس کمھے اللہ کے قبضے میں تھا ، اللہ نے اس سے یو چھا کہ اے ابن آ دم! تجھے اس کا م پر کس چیزئے ابھارا؟ اس نے کہا ہروردگار! تیرے خوف نے ،اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی برکت ہے اس کی تولیقبول فرمالی۔

#### حَديثُ مُعَاوِيَةً بُنِ حَيْدَةً عَنِ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمْ وَهُوَ جَدُّ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ

#### حضرت معاوريه بن حبيره زلاتن كي مزيدا حاديث

(٢٠٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهُزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه عَوْرَاتَنا مَا نَأْتِي عِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُ هُمْ فِي بَغْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً قَالَ فَاللّٰه

هي مُنالهَ امْنُون بل يَسِيدُ مَرْمُ الْمُحَالِينِينَ اللَّهِ مُنَالُهُ الْمِعَالِينِينَ اللَّهِ مُسْتَلُ المِعَالِينِينَ اللَّهِ

تَبَارِكُ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيى مِنَ النَّاسِ [راجع: ٢٠٢٨].

(۲۰۲۹۲) حضرت معاویہ رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم اپنی شرمگاہ کا
کتنا حصہ چھپائیں اور کتنا چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اپنی ہوی اور باندی کے علاوہ ہرا کیہ سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو،
میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بعض لوگوں کے دشتہ داران کے ساتھ رہتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو کہ وہ تمہاری
شرمگاہ نہ دیکھیں، تم انہیں مت و کھاؤ، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص تنہا بھی تو ہوتا ہے؟ نبی علیہ ان فرمایا اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ بَهُزِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُون لَا يُقَرَّقُ إِبِلَّ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُوْتَجِراً فَلَهُ أَجُرُهَا وَمَنْ فِي كُلِّ إِبِلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُون لَا يُقَرَّقُ إِبِلَهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لَإِلِ مُحَمَّدٍ مَنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لَإِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ وَرَاحِم: ٢٠٢٥ )

(۲۰۲۹) حفرت معادیہ بھا تھنے مردی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سائمہاد نول کی ہر چالیس تعداد پر ایک بنت لبون واجب ہوگی، اور زکو ق کے اس حساب ہے کہی اونٹ کوالگ نہیں کیا جائے گا، جو محض ثواب کی نیت سے خود ہی زکو قادا کردے تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو محض زکو قادا نہیں کرے گا تو ہم اس سے جرا بھی وصول کر سکتے ہیں، اس کے اونٹ کا حصہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اور اس میں سے آل محمد کا لئے بچھ بھی حلال نہیں ہے۔

(٢٠٦٨) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا بَهُزُ بَنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخِلُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ قَالَ لِينَ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَنْهَى عَنِ الْفَيِّ وَيَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ لَيْنَ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَنْهَى عَنِ الْفَي وَيَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهُ وَسَلَّم مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوِ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ إِنَّهُ فَقَالَ أَمَا لَقَدْ فُلْتُمُوهَا أَوْ قَالَ طَيْلُكُمْ وَلِينَ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَعَلَى وَمَا هُوَ عَلَيْكُمْ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ [راجع: ٢٠٢٦].

(۲۰۲۹۸) حفرت معاویہ بہری والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبان کے والدیا چانے نی عایش ہے وض کیا کہ برے پر وسیوں کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ نی عایش نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومرتبہ ای طرح ہوا پھر والدیا چانے کہا کہ بخدا! اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ میں بھتے کہ آپ ایک کام کا تھم ویتے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بواتا جار ہا تھا اور ہیں ہیں اپنی چا در گھیٹنا ہوا جار ہا تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ میں بھیٹنا ہوا جار ہا تھا کہ نی عالیہ نے فر مایا میصاحب کیا کہ درہ بھے؟ لوگوں نے بتایا کہ میہ کہ درہ تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ میں بھتے کہ آپ ایک کام کا تھم ویتے ہیں اور خود بی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نی عایش نے فر مایا کیا لوگ ایسی بات کہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا گھا ورزی کرتے ہیں، نی عایش نے فر مایا کیا لوگ ایسی بات کہ کہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا جم کی جو وردو۔

#### هي مُنالاً احَيْنَ بْلِ يَسْتِهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْمَاسَدُنُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾

( ٢٠٩٩) حَلَّقُنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْمَيْتُ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ الْحُثَرَ مِنْ عَدَدٍ أُولَاءِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِي دِينَكَ وَجَمَعَ بَهُزْ بَيْنَ كَفَيْهِ وَقَدْ جِنْتُ امْرَأً لَا آغَيْلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ وَإِنِّى ٱسْأَلُكَ بِوَجُهِ اللَّهِ بِمَ كَفَّيْهِ وَقَدْ جِنْتُ امْرَأً لَا آغَيْلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ وَإِنِّى ٱسْأَلُكَ بِوَجُهِ اللَّهِ بِمَ بَعْنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَتَعَلَيْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ آسُلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَتَعَلَيْتُ وَتُقِيمَ الطَّلَاةَ وَتَوْلِ آسُلُمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَتَعَلَيْتُ وَتُقِيمَ الطَّلَاةَ وَتَوْلِ آسُلُمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَتَعَلَيْتُ وَتُولِ آسُلُمْ وَتُولِ آسُلُمْ وَتُهُمِى لِلَّهِ وَتَعَلَيْتُ وَتُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹) حضرت معاویہ بہری ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیس ہے مرض کیا کہ میں نے اتنی مرتبہ (اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر کہا) معنی کھائی تھی (کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اب میں آپ کے پاس آگیا ہوں تو) مجھے بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوکس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ نبی طیس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، یو چھا اسلام کیا ہے؟ نبی طیس نے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے لئے کیسوہو گیا اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور یا درکھو! ہرمسلمان دوسرے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے۔

(٢٠٣٠) أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ آشُرَكَ بَعْدَ مَا آسُلَمَ عَمَلًا وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

(۴۰۳۰۰) یمی دونوں چیزیں مددگار ہیں،اوراللہائ خص کی توبہ قبول نہیں کرتا جواسلام قبول کرنے کے بعد یا مشرکیین کوچھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آنے کے بعدد وہارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

( ٢٠٣٠ ) مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنَ النَّارِ أَلَا إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتُ عِبَادَهُ وَإِنِّى قَائِلٌ رَبِّ إِنِّى قَدُ بَلَّغْتُهُمْ فَلْيَبَلِّعُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ [راجع: ٢٠٢٩٦].

(۲۰۳۰۱) یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کچڑ کرجہنم سے بچار ہا ہوں، یا در کھو! میر اپروردگار مجھے بتلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے میرے بندوں تک میر اپنام پہنچا دیا تھا؟ اور میں عرض کروں گا کہ پروردگار! میں نے ان تک پیغام دیا تھا، یا در کھو! تم میں سے جو حاضر ہیں، وہ غائب تک سہ بات پہنچا دیں۔

(٢.٣.٢) ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدُعُوُّونَ مُفَلَّمَةً أَفُوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبِينُ عَنُ أَحَدِكُمُ لَفَخِذُهُ وَكَفَّهُ قُلْتُ يَا نَبِيّ اللَّهِ هَذَا دِيننَا قَالَ هَذَا دِينكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِكَ [راجع: ٢٠٢٦]:

(۲۰۳۰۲) قیامت کے دن جبتم لوگ پیش ہوں گے تو تنہارے مند پر مہر لگادی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز ہولے گ، وہران ہوگی، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا یہ ہماراوین ہے؟ نبی علیا ان فر مایا بیتمہاراوین ہے اور تم جہال بھی اچھا کام کرو گےوہ تنہاری کفایت کرے گا۔

( ٢٠.٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالًا اَمَٰرُن شِل يَنْهِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمِلْمِينِينَ اللَّهِ مِنْ الْمِلْمِينِينَ اللَّهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ عَبُدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَعُطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَكَانَ لَا يَدِينُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْرًا دَعَا فَيَهِ فَقَالَ أَيَّ أَنِ يَبْتِيرَ عِنْدَ اللَّهِ تِبَارِكَ وَتَعَالَى خَيْرًا دَعَا بَيْنِهِ فَقَالَ أَيَّ أَبِ تَعْلَمُونِى قَالُوا خَيْرَهُ يَا أَبَانَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَدَّعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُو مِنِّى إِلَّا أَنَا آخِدُهُ مِنْهُ وَلَيْهِ فَقَالَ أَيَّ أَنَا مَثُ مَالِّهُ هُو مِنِّى إِلَّا أَنَا آخِدُهُ مِنْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا أَنَا مَثُ فَالْعُونِى فِى النَّارِحَتَى إِلَا أَنَا مَثُ فَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا أَنَا مُثُ فَالْقُونِى فِى النَّارِحَتَى إِلَا أَنَا مَثُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ وَمُو يَقُولُ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ كُنْتُ حُمَمًا فَدُقُونِى قِالَ فَكَانِى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ فَجِىءَ بِهِ فِى الرِّيحِ لَعَلَى أَصِلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ إِنِّى الْمُعَلِّى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ إِنِّى السَّمَعُكُ لَوْاهِمُ فَتِيتَ عَلَيْهِ وَرَاحِع : ٢٠٢٦١].

#### هي مُناهَا آمَٰهِ بَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلَّ لَهُ [زاحع: ٢٠٢٧].

(۲۰۲۰۵) حفرت معاویہ بہری والٹھ سے مروی ہے کہ بین نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے اس محف کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں کے سامنے انہیں بنسانے کے لئے جموفی باتیں کہتا ہے ، اس کے لئے بلاکت ہے۔

(٢.٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ بَهُزِ بُنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلًى لَهُ يَسُأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِى مَنَعَ [راجع: ٢٠٢٦].

(۲۰۳۰ ۲) حضرت معاویہ ڈاٹٹئنے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص سے اس کا چھازاد بھائی اس کے مال کا زائد حصہ مائے اور وہ اسے نہ دی تو قیامت کے دن اسے تنجا سانپ بنا دیا جائے گا جو اس کے زائد جھے کو چہا جائے گا۔

( ٢.٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ الْمَافُوبَ فَالْمَافُوبَ وَرَاحِع: ٢٨١ - ٢].

(۲۰۳۰۷) حضرت معاویہ بہری بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاؤر سالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ نبی طیا نے فر مایا اپنی والدہ کے ساتھ، تین مرتبہ میں نے یہی سوال کیا اور تینوں مرتبہ نبی ملیا نے اللہ کے ساتھ، تین مرتبہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔

نے یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ کے سوال پر نبی ملیا نے فر مایا اپنے والد کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔

د میں یہ کی تازی کے گئی ان کے آئی گئی کے آئی قال میں در ہے گئی قال میں در درجہ بدرجہ قریبی رائد کے آئی ہوگی اُل اللہ کے اللہ کے ساتھ کے اللہ کا در کی ملیا کہ کا کہ در کہ اللہ کے اللہ کی اللہ کی کا در کہ در کہ کا در کی در کی در کہ کا در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کی در کی کی در کی د

( ٢٠٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهُوْ حَدَّثِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ وَ وَغَيْتُهُ سَبُعِينَ أُمَّةً أُنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكُومُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٠٢٥].

(۲۰۳۰۸) حفرت معاویہ والٹن ہم وی ہے کہ نبی طابع نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اورسب سے آخری امت تم ہول کے اور اللہ کے زویک سب سے زیادہ باعزت ہو گے۔

( ٢.٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهُ إِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيْنَ تَأْمُرُنِي خِرُ لِي فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ وَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكِانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۳۰۹) حضرت معاویہ رفاقت مروی ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ جھے کہاں جانے کا علم دیتے ہیں؟ نبی علیفا نے فرمایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤ کے بتم میں سے بعض سوار ہوں کے بعض پیدل اور بعض چروں کے بل۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهُوْ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَائلُ أَمُوالَنَا قَالَ يَسُألُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ آوُ كَرَبَ اسْتَعَفَّ [راجع: ٢٨٦].

#### هي مُنلاً المَهْ وَمَنل يَنْ سُرَى كُولِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن

(۲۰۳۱۰) حضرت معاویہ بہری رہ گئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاوِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ما تکتے رہتے ہیں، نبی ملیسے نے فرمایا انسان اپنی قوم میں صلح کرانے کے لئے کسی زخم یا نشان کا تاوان ما تک سکتا ہے، جب وہ منزل پر پہنچ جائے یا تکلیف باقی رہے تو وہ اپنے آپ کوسوال کرنے سے بچائے۔

( ٢٠٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي بَهْزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحُرُ اللَّيْنِ وَبَحُرُ الْمَاءِ وَبَحُرُ الْعَسَلِ وَبَحُرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحُرُ اللَّيْنِ وَبَحُرُ الْمَاءِ وَبَحُرُ الْعَسَلِ وَبَحُرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحُرُ اللَّيْنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسَلِ وَبَحُرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحُولُ اللَّيْنِ وَبَحُرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسَلِ وَبَحُو الْعَمْدِي الْعَرَادُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْدِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ الْمُعْوِي الْعَمْدِي وَاللَّهُ عَلِيهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي عَلَيْهُ اللَّ

(۲۰۳۱) حفرت معاویہ بنری دانشے مروی ہے کہ میں نے نبی طابھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں دودھ کا سندرہو گا، پانی کا، شہد کا اور شراب کا سمندرہوگا، جس سے نبریں چھوٹیس گی۔

( ٢٠٣١٣ ) حَدَّثَنَا يُونِسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي قَرَّعَةَ الْبَاهِلِتِي عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ تُوْبَةَ عَبْدٍ آشُرَكَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسُلَامِهِ [راحع:٢٥٦ : ٢]

(۲۰ سا۲) حضرت معاویہ را نظام میں میں جائے ہیں ملیکائے فرمایا اللہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جواسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

( ٢٠٣٣) حَدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ حُدُوا إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ حُدُوا إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ حُدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلَى إِلَى مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِيهُ اللَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُولُولَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُا عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُلُولُوالْمُوالِقُلُولُوا عَلَيْهُ وَالْمَالِقُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه

( ٢٠٣١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا بَهُزَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَيُلَّ لَهُ وَرَاحِع: ٢٧٠٠].

(۲۰۳۱۳) حفرت معاویہ بنری والت مردی ہے کہ میں نے نی ملا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس مخص کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں کے سامنے انہیں بنسانے کے لئے جموٹی با تیں کہتا ہے، اس کے لئے بلاکت ہے۔

#### وي مُنالًا أَمَرُ نَصْبِل يَنِيدُ مِنْ أَلْهُ مِنْ لِيَنِيدُ مِنْ أَلْهُ مِنْ لِيَنِينَ لَكُولُ مِنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْ

#### حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ الْنَبِيِّ مَنَّ الْنَبِيِّ

#### أيك ديباتي صحابي والفؤ كاحديث

(٢.٣١٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ الْآغُرَابِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَرَفَعَ كَفَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَوْ بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ كَأَنَّهُمَا مِرْوَحَتَان

(۲۰۳۱۵) ایک و بہاتی صحابی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کونماز پڑھتے ہوئے و مجھاہے، نبی علیا اسے رکوع سے سراٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک بلند کیے، گویا کہ وہ دوئی کھے ہوں۔

(٢٠٣٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ قَالَ وَحَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ قَالَ وَكَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَبَهْزٌ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ بَقَرٍ قَالَ فَنَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ تَقَلَ بِنَعْلِهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ بَقَرٍ قَالَ فَنَفْلَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ حَكَّ حَيْثُ ثَقُلَ بِنَعْلِهِ

(۲۰۳۱۷) ایک و بہاتی صحابی التلائے سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نی ملیکھ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آ پ مُلَافِقِ آنے گائے آ

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا آبُو آَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ قَالَ آبُو آَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ قَالَ آنُولَ بَنِ الشِّخِيرِ قَالَ آنُولَ بَنِ الشِّخِيرِ قَالَ آنُولَ بَنِ الشِّخِيرِ قَالَ آنُولَ بَنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَوفَةً [انظر: ٢٠٨٦٣، ٢٠٥٦].

(۲۰۳۱۷) مطرف بن هخیر کہتے ہیں کہ میں ایک ویہاتی صحافی ڈاٹٹانے بتایا کہ میں نے تمہارے نبی ٹاٹٹٹا کے جوتے چڑے کے ویکھے ہیں۔

#### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَو عَمَّهِ بوتميم كايك آوي كي اين والديا چياسے روايت

( ٢.٣١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَارِ فَى حَدَّثَنَا شَعِيدٌ الْجُرَيْرِ فَى عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قَمِيمٍ وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ صَلَّلْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَدْرِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ فَقَالَ قَدُرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ ثَلَاثًا [انظر: ٢٢٦٨٥].

(۲۰۳۱۸) بنوتم کے ایک آ دمی کی اپنے والدیا چھات روایت کے کمیں نے نبی الیا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم نے ان سے نبی الیا کے روح وجود کی مقدار کے متعلق پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ اتنی دیرجس میں بندہ تین مرتبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہد سکے۔

#### 

#### حَدِيثُ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ الْأَنْهُ

#### حضرت سلمه بن مجبق والفئة كي مرويات

( ٢٠٣٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ آنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَتُ طَاوَعَتْهُ فَهِى لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا وَإِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِى حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا [راحع: ٢٠٠٦].

(۲۰۳۱۹) حضرت سلمہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ سی محض نے اپنی بیوی کی بائدی سے بدکاری کی تو نبی ملیہ نے فر مایا اگر اس نے اس بائدی سے زبر دئتی بیر کت کی ہوتو وہ بائدی آزاد ہوجائے گی اور مرد پر اس کے لئے مہرش لازم ہوجائے گا،اور اگر بیکام اس کی رضامندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی بائدی ہی رہے گی،البتہ مردکومہرش ادا کرنا پڑے گا۔

( ٢٠٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَسَأَلَ الْبَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً

(۲۰۳۲) حفرت سلمہ رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے حن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی بلیٹا نے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی ما نگا تو وہ کہنے گئے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی بلیٹا نے فرمایا و باغت کھال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔

( ٢٠٣١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ النَّبِيَّ وَالْمَحْبَقِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسْتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسْتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُورُهُ دِبَاغُهُ [راجع: ٢٠٠٣].

(۲۰۳۲) حضرت سلمہ النافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ایک ایسے گھرکے پاس سے گذر ہے جس کے حن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی علیا نے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی مانگا تو وہ کہنے گئے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی علیا انے فرمایا و باغت کھال کی یا کیزگی ہوتی ہے۔

( ٢٠٣٢) حَلَّاثُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكُرِ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَجُلًا غَشِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُو فِي غَزُو فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا رَجُلًا غَشِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُو فِي غَزُو فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا [راحع: ٢٠٣١]. فَهِي حُرِّهُ عَنْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِها [راحع: ٢٠٣٢]. ومرات ابن بي بيوى كي باندى سے بدكارى كي تو

هي مُنلاً امَيْنَ فِي الْنِي مِنْ الْبِصِرِيِّينَ ﴾ المحليِّينَ إليه ويتينَ البَصِرِيِّينَ إليه ويتينَ البَصِرِيِّينَ المُعلَم مُنلاً البَصَرِيِّينَ المُعلَم المُعلم المعلم المعلم

نی علیہ نے فرمایا اگراس نے اس باندی سے زبردی بیرکت کی ہوتو وہ باندی آ زاد ہوجائے گی اور مرد پراس کے لئے مہرش لازم ہوجائے گا، اور آگر بیکام اس کی رضا مندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی باندی ہی رہی گا، البت مردکوم مشل اواکر نا پڑے گا۔ لازم ہوجائے گا، اور آگر بیکام اس کی رضا مندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی باندی ہی رہی ہوگا کو تعقید کے تعقید کو تعقید کو تعقید کے تعقید کو تعقید

(۲۰ ۳۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٠٦].

(۲۰۳۲۵) گذشته حدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

(٢.٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بُنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قِرْ بَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَدَعَا مِنْهَا بِمَاءٍ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتُ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ سَلُوهَا ٱلْيُسَ قَدُ دُبِغَتُ فَقَالَتُ بَلَى فَأَتَى مِنْهَا لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ذَكَاةُ الْآدِيمَ دِبَاغُهُ [انظر: ٣٠٠٠]:

(۲۰۳۲۷) حفرت سلمہ نگاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ غز وہ حنین کے موقع پر ایک آیے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے صحن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ٹی علیہ ان ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی مانگا تو وہ کہنے لگے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نی علیہ انے فرمایا دیاغت کھال کی یا کیزگی ہوتی ہے۔

(٣٦٧) حَلَّثَنَا بَهُزَّ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحُسَنِ عَنْ جَوُنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَآتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةً مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الشَّرَابَ فَقِيلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَآتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الشَّرَابَ فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ ذَكَاتُهَا دِبَاعُهَا [راجع: ١٦٠٠٣].

(۲۰۳۲۷) حضرت سلمہ ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینیا غز وہ حنین کے موقع پر ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے صحن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی طینیا نے ان لوگوں سے پینے کے لئے پائی مانگا تو وہ کہنے لگے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا

#### هي مُنالِهُ امَانُ فَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّ

ہے، نبی ﷺ نے فرمایا دباغت کھال کی پاکیز گی ہوتی ہے۔

( ٢.٣٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ حُرِيْثٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَطَى رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ قَطَيْهِ لَسَيْدَتِهَا مِثْلُهَا وَان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها]. [قال النسائي: لا تصح هذه الاحاديث. وقال الحطابي: منكر. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٠، النسائي: ٢٤/٦)].

(۲۰۳۲۸) حفرت سلمہ ٹائٹو سے مروی ہے کہ کی شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے بدکاری کی تو نبی ملیلی نے اس کے متعلق میر فیصلہ فرمایا اگر اس نے اس باندی سے زبر دئتی میر کت کی ہوتو وہ باندی آزاد ہوجائے گی اور مرد پراس کے لئے مہرشل لازم ہوسے جائے گا،اوراگر میکام اس کی رضامندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی باندی ہی رہے گی،البت مردکوم ہرشل اداکر ناپڑے گا۔

(٢٠٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ آبِي الْمُحَارِقِ عَنُ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ الرَّاسِيِّيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً الْهُلَلِيِّ عَنْ آبِيهِ سَلَمَةً وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ مَعَ رَجُلٍ وَقَالَ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا فَانُحَرُهُمَا وَاغْمِسُ النَّعْلَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بَعْتَ بَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ وَقَالَ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا فَانُحَرُهُمَا وَاغْمِسُ النَّعْلَ فِي حَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْ رَجُلُ وَقَالَ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا فَانُحَرُهُمَا وَاغْمِسُ النَّعْلَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَتَّى يُعْلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا وَالْعَرْفُونِ لَعُلَا وَالْ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُمَّ الْمُولِبُ بِهِ صَفْحَتَهُ عَلَى مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى مُعْمَالًا لَعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَلْكُولُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَى مُعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ ال

(۲۰۳۲۹) حضرت سلمہ نوائن سے مردی ہے کہ ایک مرحبہ نبی علیا نے ایک آدمی کے ہاتھ قربانی کے دواونٹ بھیجے، اور فر مایا اگر انہیں کوئی بیاری لاحق ہوجائے (اور بیمرنے کے قریب ہوجا کیں) تو انہیں ذئ کر دینا اور ان کے فعل کوان ہی کے خون میں ڈیوکر ان کی پیشانی پر نگا دینا تا کہ بیواضح رہے کہ بید دونوں قربانی کے جانور ہیں، اور تم یا تمہارے رفقاء میں سے کوئی بھی اس میں سے پھھ نہ کھائے، بلکہ بعد والوں کے لئے اسے چھوڑ دینا۔

(۲۰۳۰) حضرت سلمہ رفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے حن میں ایک مشکیز وافکا ہوا تھا، نبی علیہ نے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی ما نگا تو وہ کہنے لئے کہ بیم دہ جانور کی کھال کا ہے، نبی علیہ نے فرمایا کیا تم نے اسے دباغت نہیں دی تھی ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، نبی علیہ نے فرمایا دباغت کھال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔
(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا عَنْدُ الطَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الطَّمَدِ بْنُ حَبیب الْعَوْدِیُّ حَدَّثِنِی آبی قَالَ غَوْدُنَا مَعَ سِنَان بْن

(٢.٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبِ الْعَوْذِيُّ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ غَزُوْنَا مَعَ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ مُكْرَانَ فَقَالَ سِنَانُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثِنِي آبِي سَلَمَةً بُنُ الْمُحَبِّقِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالِهَ مَنْ البَصَرِيْسِ مَنْ البَصَرِيْسِينَ ﴾ وه المنال البَصَرِيْسِينَ البَصَرِيْسِينَ الْ

وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَذُرَكَهُ رَمَضَانُ لَهُ حُمُولُهُ يَأْدِى إِلَى شِبَعِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَذُرَكَهُ [داحع: ١٦٠٠٧]. (٢٠٣٣١) حضرت سلمه وَالنَّا سے مروی ہے کہ نبی اکرم سَلَّا اَلْاَ اَنْ اِسْ اَنْ اِسْ اِسْ اِلْمَ اَنْ اِسْ اِلْ وہ بھوک کو برداشت کر سکے تو وہ جہاں بھی دورانِ سفر ما ورمضان کو پالے، اے دوزہ رکھ لینا جا ہے۔

( ٢٠٣٢) و قَالَ سِنَانٌ وُلِدُتُ يَوْمَ حُنَيْنِ فَبُشِّرَ بِي آبِي فَقَالُوا لَهُ وُلِدَ لَكَ غُكَرُمْ فَقَالَ سَهُمْ أَرْمِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا بَشَرُتُمُونِي بِهِ وَسَمَّانِي سِنَانًا

(۲۰۳۳۲) اور سنان کہتے ہیں کہ میں غزوہ حنین کے دن پیدا ہوا تھا، میرے والد کومیری پیدائش کی خوشخبری دی گئی اور لوگوں نے بتایا کہان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، انہوں نے فر مایا کہ نی طینا کے دفاع میں وہ تیر جو میں چلاؤں ،اس خوشخبری سے زیادہ مجھے پیند ہے جوتم نے مجھے دی ہے، پھر انہوں نے میرانا مسنان رکھا۔

#### بِقِيَّةُ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

#### حضرت معاويي بن حيده رالفن كي اورحديث

( ٢.٣٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ وَيُلُّ لَهُ [راحع: ٢٠٢٧].

(۲۰ سس) حفرت معاویہ بہری التی ایک میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہاں شخص کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں کے سامنے آبیں بنیانے کے لئے جولوگوں کے سامنے البیان کے لئے ہلاکت ہے۔

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حفرت برماس بن زياد بابلي دان كى مديثيس

( ٢.٣٣٤) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِرُمَاسُ بُنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى مُرْدِفِى خَلْفَهُ عَلَى حِمَارٍ وَآنَا صَغِيرٌ فَرَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَى عَلَى نَاقَيْهِ الْعَضْبَاءِ [راحع: ٢٠٦٤].

(۲۰۳۳) حفرت ہر ماس بن زیاد والتئ ہے مروی ہے کہ میں نے دس ذی الحجہ کے دن میدان منی میں نبی علیا الوعضاء نامی اونٹنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت میرے والدنے جمھے اپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اور میں چھوٹا بچہ تھا۔

(٢٠٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ كَانَ آبِي مُرْدِفِي فَرَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ

#### مُنلُهُ المَدْرُقُ بِل مُنظَا المُدِينَ بِي مُنظَا المُدِينَ بِينَ المُحْرِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِينَ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِينِ المُحْرِينِ المُحْرِينِ

(۲۰۳۳۵) حضرت ہر ماس بن زیاد ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے دس ذی الحجہ کے دن میدان منی میں نبی علیہ الا کوعضباء نامی اونٹن پرخطبددیتے ہوئے دیکھاہے، اس وقت میرے والد نے جھے اپنے چیچے بٹھار کھا تھا اور میں چھوٹا بچے تھا۔

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَعُدِ بْنِ الْأَطُولِ اللَّهُ

#### حضرت سعد بن اطول والثين كي حديث

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَوٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْأَطُولِ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِلَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ آذَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ اذَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَاغْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ [راحع: ١٧٣٥٩]

(۲۰۳۳۷) حضرت سعد بن اطول و التخطیت مروی ہے کہ میراایک بھائی فوت ہوگیا، اس نے تین سود ینارتر کے میں چھوڑ ہے اور چھوٹے نیچ چھوڑے، میں نے ان پر پچھٹر چ کرنا چاہا تو نبی علیا نے فر مایا کہ تمہارا بھائی مقروض ہو کرفوت ہوا ہے البڈا جا کر پہلے ان کا قرض اوا کرو، چنا نچہ میں نے جا کراس کا قرض اوا کیا اور حاضر ہو کرع ض کیا یارسول اللہ ایس نے اپنے بھائی کا سارا قرض اوا کردیا ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ دو دیناروں کی مری ہے کیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، نبی علیا نے فر مایا اسے سے سمجھواور اس کا قرض بھی اوا کرو۔

( ٢٠٣٧ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [انظر: ١٧٣٥٩].

(۲۰۳۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّا اللَّهِيِّ مَنَّا اللَّهِيِّ مَنَّا اللَّهِيّ

#### حضرت سمره بن جندب الألفظ كي مرويات

( ٢٠٣٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمْرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمِّمُ خُلامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا فَإِنَّكَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمِّمُ خُلامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا فَإِنَّكَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمِّمُ خُلامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا فَإِنَّكَ إِنْ خُلُوا لَا وَصِحِهِ مِسَلَم (٢١١٧)، وابن حباد (٨٣٨٥)]. [انظر: ٢٠٣٦٨، ٢٠٣٥، وابن حباد (٨٣٨٥)].

(۲۰۳۸) حضرت سمرہ بن جندب رہائٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام اللح ، نجی ( کامیاب) بیار

#### هي مُنالِهِ أَخْرُن بَلِ مِينَةِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه

(آسانی) اوردباح ( نفع ) مت رکھو، اس کے کہ جبتم اس کا نام لے کر پوچھو کے کہ وہ بہاں ہے تو لوگ کہیں گے کہیں ہے۔ (۲.۳۲۹) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُشْيْرٍ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشْيْرِیِّ وَکَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بُنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجُرُ أَوْ يَطُلُعَ الْفَجُرُ [صححه مسلم (۱۰۹٤)، وابن حزیمة: (۱۹۲۹)]. [انظر: ۲۰۲۵، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲).

(۲۰۳۳۹) حضرت سمرہ بن جندب رہ النظر نے ایک مرتبہ دورانِ خطبہ فرمایا کہ جناب رسول الله مَنَّا الْمِثْمَ الْمِثْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو آخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدَ بُنَ خَالِدٍ يُحَدَّثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [انظر: ٢٠٤٨٠، ٢٠٤٦].

(۲۰۳۰ منرت سمره بن جندب التافيز عمروى به كم ني عليكا عيدين ش "سبح اسم ربك الاعلى" اور "هل اتاك حديث الغاشية" كى الاوت فرمات تقر

(٢٠٢١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُتَنَانِ فِي صَلَابِهِ وَقَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ آنَا مَا آخَفَظُّهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبُى بُنِ كَعْبٍ يَسْالُونَهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أُبَى أَنَى سَمُرَةً قَدْ حَفِظَ [انظر: ٢٠٥٣١، ٢٠٥٩) .

(۲۰۳۲) حفرت سمرہ بن جندب و النظافر ماتے سے کہ نبی طالیہ نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے سے ،حفرت عمران بن حصین والنظ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی طالیہ کے حوالے سے بیریا دنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب والنظ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے بیرمسئلہ دریافت کیا ،حضرت ابی بن کعب والنظ نے جواب میں لکھا کہ سمرہ نے بات یا در کھی ہے۔

(٢.٣٤٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِى الْعَصْرُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى [انظر: ٢٠٣٥، ٢٠٣٥، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّةِ الْوُسْطَى [انظر: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۲۲) حفرت سمرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملی سے کی نے پوچھا کہ "صلوۃ وسطی" سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیان نے فرمایا نماز عصر۔

( ٢٠٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

#### المِن مُنالِهَ الْمِنْ الْبِيمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْبِيمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَيْمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَيْمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَيْمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَيْمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَيْمِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ

عَنْ سَمُزَةَ بِنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ وَيُدُمَّى وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ قَالَ يَزِيدُ رَأْسُهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٣٧ و ٢٨٣٨، ابن ماحة: ٣١٦٥، ألترمذي: ١٥٢١، النسائي: ١٦٦٧)]. [أنظر: ٢٠٤٠، ٢٠٣٥، ٢٠٤٥، ٢٠٤٥، ١٠٤٥٠].

(۲۰۳۲۳) حضرت سمرہ دلائی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، لہذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اس دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈے جائیں۔

( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر فِي حَدِيثِهِ لِآهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِآهْلِهَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر فِي حَدِيثِهِ لِآهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِآهُلِهَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر فِي حَدِيثِهِ لِآهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِآهُلِهَا إِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِذَا اسناد رحاله ثقات إِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَهِذَا اسناد رحاله ثقات إِ الظرنَ ٤ ٢٠ ١٨ ، ٢٠ ٤ ٤ ٤ ].

(۲۰۳۳۲) حضرت سمرہ رہ اُٹھ نے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اس شخص کے حق بیل ' عمری' ، جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔

(۲.۳٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثِمَ الْمُرَاةِ وَشَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبَيُوعِ فَقَالَ عَنْ عُقْبَةَ آوْ سَمُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثِمَا الْمُرَاةِ وَشَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثِمَا الْمُرَاةِ وَشَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثِمَ الْمُوا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا [صححه الحاكم (٢٠٥٧١). قال زُوّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَصحه الحاكم (٢٠٥٧١). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٠٥١). [انظر: ٢٠٣٧٠، ٢٠٣٧، ٢٠٣٧، ٢٠٣٥، ٢٠٣١، ٢١٥٠ ١٤]. [انظر: ٢٠٣٥٠) والله عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

(٢.٣٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَوٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَا تَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُدُّدِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْهَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيهُ وَقَالَ ابْنُ بِشُو حَتَّى تُؤَدِّي جُدُدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْهِدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيهُ وَقَالَ ابْنُ بِشُو حَتَّى تُؤَدِّي [احرحه الدارمي (٢٥٩٩) و ابوداود (٢٢٥٦) والترمذي (٢٢٦٦) و ابن ماحه (٢٤٠٠)

(۲۰۳۲) حضرت سمرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیتا ہے، وہ اس کے ذمے رہتی ہے بہاں تک کہ (دینے والے کو) واپس ادا کردے۔

(٢٠٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَيَزِيدُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنِى قُدَامَةً بُنُ وَبَرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرٍ عُدُرٍ

## هي مُنله امَّن فِيل يَنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمُ لَكُونُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ وَمِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصُفُ دِينَارٍ [احرجه الطيالسي (٩٠١) وابوداود (٩٠١) و ابن حزيمة (١٨٦١) و ابن حباد (٢٧٨٨)]

(۲۰۳۴۷) حضرت سمرہ بن جندب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فرمایا جوشخص بلا عذر ایک جمعہ چھوڑ دے، اسے جا ہے کہ ایک دینارصد قد کرے، اگر ایک دینار نہ ملے تو نصف دینار ہی صدقہ کردے۔

(۲.۳٤٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسِّنِ عَنْ سَمْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ [احرحه الطيالسي (٤٠٩)، وابوداو د (١٣٦٨)، والترمذي (١٣٦٨)] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ [احرحه الطيالسي (٤٠٩)، وابوداو د (١٣٥٥)، والترمذي (١٣٦٨)] عفرت مروى به كه نبي النَّامِ عَنْ مِنْ النَّامِ كَارُ وَى دوسر من كُنْ نبت اللَّهُ كَارُ ياده حقد اربوتا مه من النَّامُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلْمُ الللللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الللللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ الللللَّهُ عَل

( ٢.٣٤٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبَيهِ وَمَنْ الْعَرَمَدِي ( ١٩٤ ع ) ]

(۲۰۳۲۹) حضرت سمرہ را اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جو محض جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو محض عشل کر لے تو بیزیا دہ افضل ہے۔

( .٣٥٠) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةُ الْوَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْآوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ السَّمْرَةُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا نَكُحَ الْمَرْأَةُ الْوَلِيَّانِ فَهِىَ لِلْآوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَهُوَ لِلْآوَلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْنِ فَهُو لِلْآوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا لَكُعَ الْمَرْأَةُ الْوَلِيَّانِ فَهِى لِلْآوَلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا لَكُعَ الْمَرْأَةُ الْوَلِيَّانِ فَهِى لِلْآوَلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا لَكُعَ الْمَرْأَةُ الْوَلِيَّانِ فَهِى لِلْآوَلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِيلًا لَكُولُ مِنْهُمَا [حسنه الترمذي: ٢٠٩٥] و ١٩٤٤ عنه ٢٠٣٤]

(۲۰۳۵۰) حضرت سمرہ دلائوں ہے کہ نی الیا نے ارشاد فر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

(٢٠٣١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الطَّلَقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَسَمَّاهَا لَنَا إِنَّمَا هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الطَّلَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَسَمَّاهَا لَنَا إِنَّمَا هِيَ صَلَاةً الْعَصْرِ وَهَذَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اللهُ المَدِينَ عَلَيْهِ وَهَذَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَذَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي

(۲۰۳۵۱) حضرت سمرہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا سے کسی نے پوچھا کہ "صلوۃ وسطی" سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا نماز عصر۔

(٢٠٣٥) حَدَّثَنَا بَهُزْ خَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ

# هِ مُنلِهُ الْمَدُن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

حُنَيْنِ فِي يَوْمٍ مُطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [احرجه الطيالسي (٩٠٧): قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٢٠٤١٥، ٢٠٤٣٢

(۲۰۳۵۲) حضرت سمرہ نگان سے مروی ہے کہ بی علیا نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ وَجَدَّثِنِي رَجُلٌ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ يَخُطُّبُ عَلَى مِنْبَوِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدُ إِقَامَةَ الضَّلُع تَكُسِرُهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا

(۲۰۳۵۳) حضرت سمرہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ بیں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے، اگرتم پہلی کوسیدھا کرناچا ہو گے تو اسے توڑ دو گے ،اس لئے اس کے ساتھ اسی حال میں زندگی گذارو۔

( ٢٠٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْمُطَارِدِيِّ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُندُبِ الْفَزَارِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ و شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ قَالَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَانِي وَإِنَّهُمَا وَأَيَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقُ كَمْ وَإِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى عَلَيْهِ اللُّهُ اللَّهُ عُرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتَكُ الْحَجَرَ يَأْخُذُهُ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحُّ ﴿ إِنَّ مُنْ اللَّهِ مَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ قَالَ قَالَا كُلِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ۚ ﴿ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي آَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْٱوَّلِ فَمَا يَفُرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْٱوَّلُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ الْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلْقُنَا فَٱتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ قَالَ عَوْفٌ وَٱحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا فِيهِ لَغُطُّ وَٱصْوَاتٌ قَالَ فَاظُّلَعْتُ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ غُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا قَالَ قُلْتُ مَا هَوُ لَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَخْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا حَجَرًا قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَفَرَ لَهُ فَاهُ وَٱلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأْكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً فَإِذَا

هي مُنالًا اَمَٰوَانُ بِلِي مِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَخُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَ لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ قَالَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانِي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَنْ أرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوَّلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكُثَرِ وِلْدَانِ رَآيَتُهُمْ قَطُّ وَٱخْسَنِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا وَمَا هَوُ لَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ ٱعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ فَقَالًا لِي ارْقَ فِيهَا فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْتُ إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَٱتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُيْحَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَلَقِينَا فِيهَا رِجَالًا شَطُرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْخُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشُطُرٌ كَأَفْبَح مَا أَنْتُ رَاءٍ قَالَ فَقَالًا لَهُمُ الْذَهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ فَإِذَا نَهَرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِى كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ قَالَ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فَقَالَا لِى هَلِهِ جَنَّةُ عَدُن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَبَيْنَمَا بَصَرِى صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا لِى هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَأَذُخُلُهُ قَالَ قَالَا لِى الْآنَ فَلَا وَٱنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ ۚ فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِى رَآيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُٰلُ الْأَوَّلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثَلِّغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيَّى ٱتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ فِيَكُذِجُّ الْكَذِبَةَ تَبَلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي بِنَاءٍ مِثْلِ بِنَاءِ التُّنُورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيَّى وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَآمًّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْكَ النَّارِ مُهُمِّ يَحُشُّهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَٱوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطُرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ [صححه البحاري (١٤٥)،

ومسلم (۲۲۷)، وابن حبان (۲۰۹۰، ۲۰۹۱)، وابن عزیمه: (۹٤۳) [انظر: ۲۰۲۰، ۲۰۳۱، ۲۰۲۰] [انظر: ۲۰۳۵، ۲۰۳۱، ۲۰۳۱] [انظر: ۲۰۳۵، ۲۰۳۱، ۲۰۳۵] و است من است کم من است من من است کم من است کم است من است کمی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا تھا اور آپ من الله علی خواب دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا تھا اور آپ من الله علی خواب دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا تھا اور آپ من الله علی من من من است کے موافق اس کی تعبیر دے دیتے تھے۔

چنانچ حسب وستورایک روزحضور تالی انج ہم سے پوچھاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، آپ تالی ان نے اور میرے ہاتھ پکڑ کر جھے پاک

#### هي مُناهَامَانُ بن يَبِي مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَامَوْنَ بَل يَبِينَ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

زمین (بیت اکمقدس) کی طرف لے گئے ، وہاں ایک محض بیٹے ابوا تھا اور ایک آ دمی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں او ہے کا آ تکڑا تھا، کھڑا ہوا آ دی بیٹے ہوئے آ دی کے مندمیں وہ آ کڑا ڈال کرایک طرف سے اس کا جبڑا چیر کرگدی ہے ملا دیتا تھا اور پھر دوس ہے جڑے کو بھی ای طرح چرکرگدی ہے ملا دیتا تھا، اینے میں پہلا جڑ اسمیح ہوجاتا تھا اور وہ دوبارہ پھرای طرح چرتا تھا میں نے دریافت کیا پر کیابات ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا آ کے چلو، ہم آ کے چل دیے، ایک جگہ بہنچ کر دیکھا کہ ایک شخص جت لیٹا ہے اور ایک اور آ دمی اس کے سر بر پھر لئے کھڑا ہے اور پھر سے اس کے سرکو کچل رہا ہے، جب اس کے سر بر پھر مارتا ہے تو چھرلڑک جاتا ہے اور وہ آ دمی چھر لینے چلا جاتا ہے ، استے میں اس کا سرجڑ جاتا ہے اور مار نے والا آ دمی چھروا پس آ کراس کو مارتا ہے، میں نے یو چھا کہ بیکون ہے؟ ان دونو ل مخصول نے کہا کہ آ گے چلو، ہم آ گے چل دیئے ، ایک جگہ دیکھا کہ تنور کی طرح ایک گڑھاہے جس کا منہ تنگ ہے اور اندر ہے کشادہ ہے ، ہر ہندمر دوعورت اس میں موجود ہیں اور آ گ بھی اس میں جل رہی ہے جب آگ ( تنور کے کناروں کے ) قریب آجاتی ہے تو دہ لوگ اویراٹھ آتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہوجاتے جیں اور جب آ گ پنچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ پس نے پوچھا کہ پیکون لوگ ہیں؟ ان دونوں آ دمیوں نے ا کہا کہ آ کے چلو، ہم آ کے چل دینے اور ایک خون کی ندی پر پہنچے جس کے اندرایک آ دی کھڑا تھا اور ندی کے کنارہ پر ایک اور آ دی موجود تھا جس کے آ گے پھرر کھے ہوئے تھے، اندروالا آ دی جب باہر نکلنے کے لئے آ گے بردھتا تھا تو باہروالا آ دی اس کے مند پر پھر مارکر پیچیے ہٹادیتا تھا اوراصلی جگہ تک پہنچادیتا تھا ، دوبارہ پھرا ندروالا آ دمی نکلنا چاہتا تھا اور باہروالا آ دمی اس کے مند یر پتخر مارتا تھااوراصلی جگہ تک پلٹا دیتا تھا، میں نے بوجھا کہ بیرکون ہے؟ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آ گے چلو، ہم آ گے چل دیئے۔ ایک جگدد یکھا کدایک درخت کے بنچے جڑ کے پاس ایک بوڑھا آ دی اور کچھاڑ کے موجود ہیں اور درخت کے قریب ایک اورآ دمی ہے جس کے سامنے آگ موجود ہے اور وہ آگ جلار ہاہے میرے دونوں ساتھی جھے اس درخت کے اور پڑھا کے گئے اور ایک مکان میں داخل کیا،جس سے بہتر اور عمدہ میں نے بھی کوئی مکان نہیں دیکھا گھر کے اندر مرد بھی متے اور عور تیں بھی ، پوڑھے بھی جوان بھی اور بیچے بھی اس کے بعدوہ دونوں ساتھی مجھے اس مکان سے نکال کر در خت کے او ہر چڑھا کر لے کئے میں ایک شہر میں پہنچا جس کی تغییر میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جاندی کی استعال کی گئ تھی ،ہم نے دروازے پر کننج کراہے کھٹکھنایا، درواز ہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے تو ایسے لوگوں سے ملا قات ہوئی جن کا آ دھا حصہ تو انتہائی حسین وجمیل تھا اور آ دھا دھز انتہا کی فتیج تھا،ان دونوں نے ان لوگوں ہے کہا کہ جا کراس نہر میں غوط لگاؤ، دہاں ایک جھوٹی سی نہر بہدرہی تھی،جس کا یانی انتہائی سفیدتھا، انہوں نے جا کراس میں غوطہ لگایا، جب واپس آئے تو وہ قباحت ختم ہو چکی تھی اوروہ اُنتہائی خوبصورت ہو چکے تھے، پھران دونوں نے مجھ ہے کہا کہ بیہ جنت عدن ہےاور وہ آپ کا ٹھکا نہ ہے، میں نے نظرا ٹھا کر دیکھا تو تو سفیدرنگ کاایک کل نظر آیا، میں نے ان دونوں ہے کہا کہ اللہ تہمیں برکتیں دے، مجھے جھوڑ دو کہ میں اس میں واخل ہو جاؤں، انہوں نے کہا بھی نہیں ،البتہ آب اس میں جائیں کے ضرور ، میں نے کہا کہتم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا اب جو بچھ میں نے

# المَّنْ الْمُعْرِينَ مِنْ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِ

دیکھاہے اس کی تفصیل توبیان کروانہوں نے کہا کہ اچھاہم بناتے ہیں۔

جس شخص کے تم نے گل پھڑے جرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جھوٹا آ دمی تھا کہ جھوٹی باتیں بنا کرلوگوں سے کہتا تھا اورلوگ اس سے سیکھ کراوروں سے نقل کرتے تھے یہاں تک کہ ساڑے جہان میں وہ جھوٹ مشہور ہو جاتا تھا، قیامت تک اس پر یہ عذاب رہے گا اور جس شخص کا سرکیلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قر آن کا علم عطا کیا تھا لیکن وہ فرض نماز سے عافل ہو کررات کو سوجا تا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا قیامت تک اس پر یہی عذاب رہے گا اور جن لوگوں کو تم نے گڑھے میں دیکھا تھا وہ شخص سودخور تھا اور درخت کی جڑکے پاس جس میں دیکھا تھا وہ فخص سودخور تھا اور درخت کی جڑکے پاس جس بوڑھے مردکو تم نے بیٹھا دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم مالیا تھے اور وہ لڑکے لوگوں کی وہ اولا دین تھیں جو بالغ ہونے سے قبل مرکئے تھے اور جو شخص بیٹھا آ گ بھڑکا رہا تھا وہ مالک دار وغہ دوز خ تھا، کی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ او ہاں مشرکیوں کی اولا دیتھی وہ بیٹھا آ گ بھڑکا رہا تھا وہ مالک دار وغہ دوز خ تھا، کی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ او ہاں مشرکیوں کی اولا دیتھی اور جو تھی بیٹھا آگ بھڑکا رہا تھا وہ مالک دار وغہ دوز خ تھا، کی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ اور وہ لوگ جن کا آ دھا وہ حسین اور آ دھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھا ور برے دونوں طرح کے تمل کی ہے تھے، اللہ نے ان سے درگذر فرمایا۔

( ٢٠٣٥ ) سَمِعْت مِنْ عَبَّادٍ بُنِ عَبَّادٍ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا قَالَ أَبِي فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ فَصَاحَةٍ عَبَّادٍ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَعَا الْحَجَّامَ فَأَتَاهُ بِقُرُونِ فَٱلْوَمَهُ إِيَّاهَا قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَوْنِ ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفُوةٍ فَلَحَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلَا عَفَّانُ مَرَّةً بِقَوْنِ ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفُوةٍ فَلَحَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلَا عَفَانُ مَرَّةً بِقُونِ ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفُوةٍ فَلَا عَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجُمُ قَالَ عَلَا الْحَجُمُ قَالَ هَذَا الْحَجُمُ قَالَ هَذَا الْحَجُمُ قَالَ هَذَا الْحَجُمُ قَالَ مَا هَذَا فَى إِلَيْ اللّهِ عَلَامَ تَذَعُ مَا تَذَاوَى بِهِ النَّاسُ [صححه الحاكم (٢٠٨/٤). قال شعب: اسناده صحبح الطاكم (٢٠٨/٤). قال شعب: اسناده صحبح الظر: ٢٠٤٣مُ قَالَ هَذَا مِنْ خَيْرٍ مَا تَذَاوَى بِهِ النَّاسُ [صححه الحاكم (٢٠٨/٤). قال شعب: اسناده صحبح الظر: ٢٠٤٨مُ قَالَ هَذَا مِنْ خَيْرٍ مَا تَذَاوَى بِهِ النَّاسُ [صححه الحاكم (٢٠٨/٤). قال شعب النادة عليه النَّاسُ المُعْدَلِقُ الْحَبْمُ قَالَ هَذَا الْعَرْمُ تَلَاثُونَ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلْمُ الْفَامُ الْحَلَامُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَامُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ ال

(۲۰۳۵۲) حضرت سمرہ بن جندب مثانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طالیا کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا، نبی علیا نے جام کو بلایا ہواتھا، وہ اپنے ساتھ سینگ کے کرآ گیا، اس نے نبی علیا کے سینگ لگایا اور نشتر سے چیرالگایا، اس اثناء میں بنوفزارہ کا ایک دیباتی بھی آ گیا، جس کا تعلق بنوجذیہ کے ساتھ تھا، نبی علیا کو جب اس نے سینگی لگواتے ہوئے دیکھا تو چونکہ اسے سینگی کے متعلق بھی معلوم نہیں تھا، اس لئے وہ کہنے لگایا رسول اللہ! بیکیا ہے؟ آپ نے اسے اپنی کھال کا شنے کی اجازت کیوں دے دی جائی ہے گئیا نے فرمایا اسے '' جم'' کہتے ہیں، اس نے پوچھا کہ'' جم'' کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا علاج کا سب سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں۔

# هي مُنالًا اَمَيْنَ شِل يَنِيْ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ الله المُعلى الله المنال البَصريِّينَ اللهِ اللهِ

- ( ۲.۲۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِى سَوَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَمُّرَةً بْنَ جُندُبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ [راحع: ٢٠٣٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ [راحع: ٢٠٣٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا يَعُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا مَنْ مَن بَدَب رُاللَّهُ عَلَيْهِ وَرَانِ خَطْبِهُ مِا يَ كَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن جَدَب رُاللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَا يَعْمَلُ وَرَبِي اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَكُنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِلَّا فِي مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْفَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ
- (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَيَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْأَسْقَعِ بُنِ الْأَسْلَعِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [احرحه النسائي في الكَبري (٩٧٢٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٤٣].
- (۲۰۳۵۸) حضرت سمرہ جان شاہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا تہبند کا جو حصہ مخنوں کے نیچے رہے گا، وہ جہنم کی آگ میں طع گا۔
- (٢.٣٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرَّومِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٢٣١ و٣٩٣١)]. [انظر: ٢٠٣٥، ٢٠٣٥، ٢٠٣٥].
- (۲۰۳۵۹) حضرت سمرہ ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیسانے ارشا دفر مایا سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام اہل جش کا مورث اعلیٰ ہے اور یافث رومیوں کا مورث اعلیٰ ہے۔
- (٢٠٣٠) حَذَّنَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَعَادَةً قَالَ وَحَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ [راحع: ٢٠٣٥].
- (٢.٣٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ آبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِى بِي رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهَرٍ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَسَأَلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ لِي آكِلُ الرِّبَا [راجع: ٢٠٣٥].
- (۲۰۳۱) حضرت سمرہ جھنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا شب معراج میں نے ایک آ دمی کود یکھا جونہر میں تیرر ہاتھا اور اس کے مندمیں پھروں کالقمد دیا جارہا تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا توجھے بتایا گیا کہ وہ سودخور ہے۔
- (٢.٣٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقُوى [صححه الحاكم (١٦٣/٢) وقال الترمذي: حسن

#### هي مُنالِهُ امْرِينَ بل يَدِيدُ مِنْ البَصريتِينَ ﴾ ها لهم الله المستدن البصريتين له

صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٩، الترمذي: ٣٢٧) قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف إ (٢٠٣٦٢) حفرت مره رُفَّ فَنَا عَرُول مِهِ كُهُ فَيَا الشَّاد فرما ياحسب مراد مال ودولت مهاور كرم معمرا وتقوى م (٢٠٣٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً وَسَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرةً بُنِ جُندُبِ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعُيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعُيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ [صحمه مسلم النَّارُ إِلَى رُكْبَتْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ [صحمه مسلم (٢٨٤٥)]. [انظر: ٢٠٤٧٠، ٢٠٣٦].

(۲۰۳۲۳) حضرت سمرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اہل جہنم میں پچھالوگ تو ایسے ہوں کے جوٹخوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، پچھ گھٹوں تک پچھسرین تک اور پچھالوگ ہنملی کی ہڈی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

(۲۰۳۲۳) حضرت سمرہ ڈاٹٹز ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر ما یا جو محض اپنے غلام کو قبل کرے گا،ہم اسے قبل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کاٹے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٢٠٦٥ ) حُدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٨٥٥٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف ومنقطع]. [انظر: ٢٠٤٩، ٢٠٩٩].

(۲۰۳۱۵) حضرت مره الله عن مروى م كذي الله المارة ما السفيد كراس كرواورا بين مردول كوان بي ملى وفن كياكرور (۲۰۳۱۵) حَدَّفَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّفَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ الْفَزَادِ فَ قَالَ دَمَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ الْفَزَادِ فَقَالَ وَحَدَّدُكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ سَمُرَةً بُنُ جُندُب عَنْ دَخَلُتُ عَلَى الْحَجَّاجِ بُنِ يُوسُفَ فَقُلْتُ أَصْلَحَ اللَّهُ اللَّهِ الله الله عَدَّثَنِيهِ سَمُرةً بُنُ جُندُب عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسُألَ رَجُلٌ ذَا سُلْطَانِ الْمُسَائِلُ كُذَّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهِهُ فَمَنْ شَاءَ آبْقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسُألَ رَجُلٌ ذَا سُلْطَانِ الله الله الله عَنْ مَنْ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَى مَنْ الله الله الله الله المنافى: حسن صحيح قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ١٦٣٩ الترمذى: حسن صحيح قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ١٦٩٩ الترمذى: ١٩٠٤). [انظر: ٢٠٤٨ الله الترمذى: حسن صحيح قال الألبانى:

(۲۰۳۲۲) زید بن عقبہ فزاری میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجاج بن یوسف کے پاس گیا، اوراس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی

# هي مُنالًا اَعْدِرَ شِيلَ مِينَةِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

اصلاح کرے، کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں جو حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹھ نے نبی علیا کے حوالے سے مجھے سنائی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ زیدنے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا کس کے آگے دست سوال دراز کرنا ایک زخم اور داغ ہے جس سے انسان آپ چہرے کو داغ دار کر لیتا ہے، اب جو چاہے، اسے اپنے چہرے پر دہنے دے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، اللہ یہ کہ انسان کسی ایسے خص سے سوال کرے جو بااختیار ہو، یا کسی ایسے معاطم میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی چارہ کارنہ ہو۔

(٢٠٣٧) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْعِ أَنْ مَاكُمُ وَاللّهُ مُرَاكًا إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِللّهُ إِلَاهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ إِلّٰ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَا إِلَاهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِل

(٢٠٣٦٤) حضرت سمره النافظ عمروى به نها اكرم النفظ النه عنها الله كنزويك سب سه زياده بهنديده كلمات جاري الآلا إلله إلا الله والله والماحة الله اورالحمد لله الله الله الله الله والمنطقة المناسب الله والله والمنطقة الله الله والمنطقة الله والمنطقة الله الله والمنطقة الله والمنطقة والم

(۲۰۳۹۸) اورائی بچوں کا نام افلح ، نیچ ( کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح ( نفع) مت رکھو، اس لئے کہ جبتم اس کا نام لے کر پوچھو گے کہوہ یہاں ہے تولوگ کہیں گے کنہیں ہے میرچار چیزیں ہیں، ان پرکوئی اضافہ نہ کرو۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ [راحع: ٢٠٣٦٣].

(۲۰۳۹۹) حضرت سمرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ بی طالبہ ان ارشاد فر مایا اہل جہنم میں پچھلوگ تو ایسے ہوں گے جو ڈخوں تک آگ کی لیپٹ میں ہوں گے، پچھ گھٹنوں تک پچھسرین تک اور پچھلوگ بنسلی کی ہڈی تک اس کی لیپٹ میں ہوں گے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ ٱحَقَّ بِهِ

(۲۰۳۷ ) حضرت سمرہ اللہ اللہ عمروی ہے کہ نبی ملیکہ کُنے فر مایا جو خص بعینہ اپناسامان کسی ایسے خص کے پاس دیکھے جسے حکومت نے مفلس قرار دے دیا ہو، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٠٣١) وَعَنْ سَمْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّثُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

# هُ مُنالِهُ الْمُرْنُ مِنْ لِيُسْتِدُ مِنْ الْمُحَدِيِّينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا المِحَدِيِّينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا المُحَدِيِّينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

(۲۰۳۷) حضرت سمرہ روائش سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا میت کواس پر ہونے والے نوے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ

(۲۰۳۷۲) حضرت سمرہ رہ النفاعة سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ہمیں تھم دیا ہے کہ بیٹھنے میں اعتدال سے کام لیں ، اور بے اطمینانی کے ساتھ نہ بیٹھیں۔

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا الْحَكَّمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنُ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجَمُعَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ آهُلِهَا

(۲۰۳۷۳) حفرت سمرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی طیٹانے ارشاد فر مایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرواورامام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے بیچھے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ اس کامستق ہوتا ہے۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَّةَ بْنِ جُنْدُبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً الْغُدَاةِ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِمَّتِهِ [قال البوصيري هذا اسناد صحيح ان كان الحسن سمع من سمرة. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٩٤٦). قال شغيب: صحيح لغيره وهذا اسناد رجاله ثقات ].

(۲۰۳۷۳) حضرت سمرہ نگاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے فر مایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اللہ کی ذیدداری میں آ، جا تا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذیندداری کو ملکامت سمجھو۔

( ٢٠٣٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ مِنْ حِفْظِهِ وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثُةٌ سَامُ وَحَامُ وَيَافِثُ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۷۵) حضرت سره رفائن مروی ہے کہ بی ملیات ارشاد فرمایا سام اہل عرب کا مورث اعلی ہے، حام اہل جش کا مورث اعلیٰ ہے اور اللہ جس کا مورث اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے۔

(٢٠٣٧٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَعَ مَا إِنْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِهِ الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ ال

# هي مُنالِهَ احْدُن شِل يَنْ مِنْ الْبَصِرَةِ مِنْ الْبَصِرَةِ مِنْ الْبَصِرَةِ مِنْ الْبَصِرَةِ مِنْ

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانَ فَهِى لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانَ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰ ۲۰۷۷) حضرت سمرہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

(٢.٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمُلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَآمْرِهِ [صححه الحاكم (٢/٥٤٥). وقال يَعِيشُ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَآمْرِهِ [صححه الحاكم (٢/٥٤٥). وقال الترمذي حسن غريب وقال ابن كثير: هذا الحديث معلول الا اننا برئنا من عهدة المرفوع قال الألباني ضعيف (الترمذي ٢٠٧٧)].

(۲۰۳۷۸) حضرت سمرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ ٹی علیہ نے فرمایا جب حضرت حواء میں المبدسے ہوئیں تو ان کے پاس شیطان آیا، حضرت حواء میں کا کوئی بچے زندہ ندر ہتا تھا، شیطان نے سے ان سے کہا کہ اپنے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا، چنانچے انہوں نے اپنے بچے کا نام عبدالحارث رکھ دیا اوروہ زندہ بھی رہا، یہ شیطان کے وسوسے اور فہمائش پر ہوا۔

( ٢.٣٧٩) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ وَأَكْبَرُ ظُنِّي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ مَالِكِ عَنْ اللّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذَ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ مَالِكِ عَنْ سَمَوْةَ بُنِ جُنْدُب أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْضُرُوا اللَّه حُرَّ وَاذْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ سَمَعْهُ وَسَلَّمَ قَالَ احْضُرُوا اللَّهُ كُرَ وَاذْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ اللهِ يَتَاعَدُ حَتَّى يُؤَخِّر فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا [صححه الحاكم (٢٨٩/١). وقال المنذرى: في اسناده انقطاع. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٠٨٩). فال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۳۷۹) حضرت سمرہ ٹاٹن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے چیچے رہتے رہتے جنت سے پیچیے رہ جاتا ہے حالانکہ وہ اس کاستحق ہوتا ہے۔

( ٢.٣٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ تَتَلَقَّى الْأَجُلَابُ حَتَّى تَبُلُغَ الْأَسُواقَ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۲۰۳۸) حضرت سمرہ باللہ اسے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے باہرے آنے والوں تاجروں کے ساتھوان کے منڈی پہنچنے سے پہلے ملاقات کرنے سے منع فرمایا ہے، ماید کہ کوئی شہری کسی دیباتی کا سامان تجارت فروخت کرے۔

(٢.٣٨١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنُ قَتَّادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ إِراجِع: ٢٠٣٤٩

# البحريت المراق المن المنظم ال

( ٢٠٨٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكِحَتُ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِى لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۸۲) حضرت سمرہ رفی نظامت مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دو مختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

(٢٠٣٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلُنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع:٢٠٣٦٤].

(۲۰۳۸۳) حضرت سمرہ طالفات مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا وفر مایا جو محض اپنے غلام کو قل کرے گا،ہم اسے قل کریں گے۔ اور جواپنے غلام کی ناک کانے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آيْدِيكُمْ مِنْ الْعَجَمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسْدًا لَا يَفِرُّونَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آيْدِيكُمْ مِنْ الْعَجَمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسْدًا لَا يَفِرُّونَ فَيَقْتُلُونَ مُنْتَكُمْ وَانظر: ٢٠٥١، ٢٠٥١، ٢٠٥١).

(۲۰۳۸۵) حفرت سمره نگانٹ مروی ہے کہ ایک مرتب نی مائٹ نے فیحر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعدفر مایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نی مائٹ نے فرمایا تمہارا ساتھی (جوفوت ہو گیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلسلے میں جنت کے دروازے پرروک لیا گیا ہے (لبذاتم اس کا قرض اداکرو)

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ قَتَلُنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٣٦].

(۲۰۳۸ ۲) حضرت سمره و النظام وي ب كه نبي النظام ارشاد فرما يا جو من النيام كون كرے كا، بهم الے قل كري كے اور

#### هي مُنالِهَ احَيْرِينَ بِي مِنْ الْبَصِرِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ

جواینے غلام کی ناک کائے گا ،ہم اس کی ناک کاف دیں گے۔

(٢.٣٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ وَهُنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ وَهُنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ جَدِيثًا فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ وَهُنَّ مِنْ اللَّهُ وَالْكَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وصحم ابن حمان من من الله والمُحمد الله والْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وصحم ابن حمان من من الله والمُحمد المُحمد الله والمُحمد الله والمُحمد الله والمُحمد الله والمُحمد الله والله والمُحمد الله والمُحمد الله والله والله والله والله والمُحمد المُحمد المحمد المحمد

(٩٣٩). قال الألباني، صحيح (ابن ماجة: ٢٨١١)]. [انظر: ٢٠٤٨].

(۲۰۳۸۷) حضرت سمرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیا کرو، اللہ اُکٹیو اور الْحَمْدُ لِلَّهِ ان میں سے جس سے بھی آغاز کراو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
میں سے جس سے بھی آغاز کرلو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

(٢.٣٨٨) ثُمَّ قَالَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ أَفَلَحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا [اخرحه ابن حمان (٥٨٣٧) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۳۸۸) پھرنی مالیا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام افلے ، نیج ( کامیاب) بیار ( آسانی) اور رباح ( نفع) مت رکھو۔

( ٢.٣٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كَانَ إِذَا كَبَرَ سَكَتَ هُنَيَّةً وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ الشَّورَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَى بُنِ كَعْبٍ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ الشُّورَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَى بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبُ أُبَى يُصَدِّقُهُ [حسنه الترمذي قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٧٧ و ٧٧٨ و ٧٧٨ و ٧٨٠ ابن ماحة مُلَّاتَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنَاقِقَ الْكُولُونَ عَلَى الْمُعِيْمُ وَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْمِي وَمِوْلِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُلْكَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعْلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى ال

(۲۰۳۸۹) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹیئو فرماتے تھے کہ نبی بلیٹا نماز میں دومر تبہ سکوت فرمائے تھے، حضرت عمران بن حسین ڈاٹٹیئو کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی بلیٹا کے حوالے سے سے یا دنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت الی بن کعب ڈاٹٹیئو کی طرف خط لکھا جس میں ان سے سیمسکلہ دریافت کیا ، حضرت الی بن کعب ڈاٹٹیؤ نے جواب میں لکھا کہ سمرہ نے بات یا در کھی ہے۔

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّالِ أَحَقُّ بِاللَّالِ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۹۰) حضرت سمره والتي سيم مروى به كه في عليه أف فرمايا كهر كاپروى دوسر كى نسبت اس كهر كازياده حقدار بوتا ب-( ۲۰۳۹ ) وَعَنْ سَمُّرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [راحع: ٢٠٣٤]

(۲۰۳۹۱) حضرت سره التافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتب نبی ملیا نے فرمایا "صلوة وسطی" سے نماز عصر مراد ہے۔

( ٢٠٩٢ ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَجَاطَ حَائِظًا عَلَى أَرْضَ فَهِي لَهُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داوذ: ٣٠٧٧). قال شعيب: حسن لغيره رجاله رجال الصحيح]. [انظر: ٣٠٧٠). قال شعيب: حسن لغيره رجاله رجال الصحيح].

#### هُ مُنلُهُ اَمْدُنُ شِلْ مِينِهِ مِنْ أَلِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُمُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مُنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللّلْمُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مُنالِكُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنْ مُنالِكُ مِنْ مُنالِكُ مِنْ مُنْ مُنالِكُ مُنْ مُنالِكُ مُنْ مُنالِكُ مُنَالِكُ مُنْ مُنْ مُ

(۲۰ ۳۹۲) اورنبی ملین نے فرمایا جو شخص کسی زمین پر باغ لگائے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے۔

( ٢٠٩٣ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤُذِّي [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۹۳) اور نبی ملیان نے ارشاد فر مایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیتا ہے، وہ اس کے ذیبے رہتی ہے یہاں تک کہ (دینے والے کو) واپس اداکر دے۔

( ٢٠٣٩ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٣٦]. ( ٢٠٣٩ هـ) اور نبي طِيَّانَ ارشا دفر ما يا جوُّخص اپنے غلام کوَثل کرے گا، ہم اسے قبل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کائے گا، ہم اس کی ناک کاٹ ویں گے۔

( ٢٠٩٥ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ تُذُبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأَسُهُ [راجع: ٢٠٣٤٣].

(۲۰۳۹۵) اور نبی طینان ارشاد فرمایا ہر لڑکا اپنے مقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، لبندان کی طرف سے ساتویں دن قربائی کیا کرو،ای دن اس کانام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈے جائیں۔

( ٢.٣٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَغْنِى أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِى يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِى النَّبِيذِ بَعُدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ

(۲۰۳۹۲) عاصم کہتے ہیں کہ بیر حدیث'' نبی ملیا نے ممانعت کے بعد خود ہی نبیذ کی اجازت دے دی تھی'' منذر ابوحسان ، حضرت سمرہ بن جندب رہائٹو کے حوالے سے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تجاج کی مخالفت کرتا ہے، وہ خلاف کرتا ہے۔

(٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي الْفَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ بَيْنَا لَا يَعْنَى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ سَمُّرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ بَيْنَا لَكُونَهَا لَحُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتِي بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَآكَلَ وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَزَلُ يَتَدَاوَلُونَهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ الظَّهْرِ يَأْكُلُ كُلُّ قَوْمٍ ثُمَّ يَقُومُونَ وَيَجِىءُ قَوْمٌ فَيَتَعَاقَبُوهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلُ كَانَتْ تُمَدُّ

بِطَعَامٍ قَالَ أَمَّا مِنُ الْأَرْضِ فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تُمَدُّ مِنْ الْسَّمَاءِ [انظر: ٢٠٤٥].

(۲۰۳۹۷) حضرت سمره ڈالٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی تالیا کی خدمت میں حاضر سے کہ ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا،
نبی تالیا نے اسے تناول فر مایا اور لوگوں نے بھی اسے کھایا، ظہر کے قریب تک اسے لوگ کھاتے رہے، ایک قوم آ کر کھاتی، وہ کھڑی
ہوجاتی تو اس کے بعد دوسری قوم آ جاتی، اور پیسلسلہ چلتا رہا، کسی آ دمی نے پوچھا کہ اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جارہا ہے؟
نبی عالیا نے فر مایا زمین پرتو کوئی اس میں پھینیں ڈال رہا، البت اگر آسان سے اس میں برکت پیدا کردی گئی ہوتو اور بات ہے۔
( ۲۰۲۸ ) حَدَّفَنَا هُ شَدِیْمٌ حَدَّفَنَا حُمَیْدٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا لَهُ اَبْقَ وَإِنَّهُ نَذَرَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ

# البصريتين كالمائن في مناه المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافية المناف

يَفُطَعَ يَكَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَ فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى فِيهَا عَنُ الْمُثْلَةِ [انظر: ٢٠٤٨].

(۲۰۳۹۸) حسن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی ان کے پاس آ یا اور کہنے لگا کہ اس کا ایک غلام بھاگ گیا ہے اور اس نے منت مانی ہے کہ کہ اگر وہ اس پر قادر ہو گیا تو اس کا ہاتھ کا ان دے گا، حسن نے جواب دیا کہ ہمیں حضرت سمرہ ڈٹائٹونے بیصدیث سنائی ہے کہ بہت کم کسی خطبے میں ایسا ہوتا تھا کہ بی مائٹیا نے صدقہ کا تھم نہ دیا ہوا ور اس میں شالہ کرنے کی ممانعت نہ کی ہو۔

( ٢٠٣٩٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راجع: ٢٠٣٦٤].

(۲۰۳۹۹) حفرت سمرہ نگاٹئے سے مروی ہے کہ نبی مالیا اس ارشاد فر مایا جو مخص اپنے غلام کو آل کرے گا،ہم اسے قل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کاٹے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٢٠٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَمِّى رَقِيقَكَ ٱرْبَعَةَ ٱسْمَاءِ ٱفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا [راحع: ٢٠٣٨].

(۲۰۲۰۰) حضرت سمرہ بن جندب اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے ارشادفر مایا اپنے بچوں کا نام اللح ، نجی (کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح ( نفع ) مت رکھو۔

( ٢٠٤٠١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ الْسَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى [راحع: ٣٤٣].

(۲۰۴۰) حضرت سرہ اللہ اسم میں ہوئی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا ہراؤ کا اپنے عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے،الہذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو،ای دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال موتڈے جائیں۔

(۲۰۶۰۲) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ [راجع: ٢٠٣٥] (٢٠٢٥٣) حضرت سره المُنْ تَن مروى ہے كہ في طابق في ارثا وفر بايا سفيد كيڑوں كوا ہے اوپر لازم كرلو، خود سفيد كيڑے بہنا كرو اورا ہے مردول كوان بى ميں وفن كياكروكونك يتمهار سے كيڑوں ميں سب سے بہترين ہوتے ہيں۔

#### هي مُنالِهَ أَمُن شِل بِينِي مِنْتِم كِي هِي اللهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ اللهِ مُنالِهُ البَصَرِيِّينَ اللهِ

- ( ٢٠٤٠٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [انظر: ٢٠٤١٦، ٢٠٥١٧، ٢٠٥٢).
- (۲۰۴۰ه) حضرت سمرہ ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہے بائع اور مشتری کواس وقت تک ( نبیع فنٹح کرنے کا ) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے۔
- ( ٢٠٤٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [قال الترمذى: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٤٧، الترمذى: ٢٣٧، النسائي: ٢٠٤٧). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٤٧،
- (٢٠٣٠٥) حضرت مره وَ الْمَثَوْتِ مروى بِ كَهُ بَيْ مَالِيْ الْمُشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ أَبِي هِنَدٍ عَنِ ابْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ (٢٠٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنَدٍ عَنِ ابْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ (٢٠٤٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٣٨). قال
  - . شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- (۲۰۴۰ ۲۰) حضرت سمرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا جوخص (میدان جنگ میں) سی مشرک کو آل کرے گا ،اس کا ساز وسامان اس کو ملے گا۔
- ( ٢٠٤٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةً بْنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ قَالَ عَبْد اللَّهِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ يَقُولُ الشَّيْخُ لَا يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ وَالشَّابُ آئَى يُسْلِمُ كَانَّهُ أَقْرَبُ هَذَا الْحَدِيثِ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ يَقُولُ الشَّيْخُ لَا يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ وَالشَّابُ آئَى يُسْلِمُ وَالشَّابُ آئَى يُسْلِمُ وَالشَّابُ آئَى يُسْلِمُ وَالشَّابُ اللَّهُ الْوَرْبُ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الشَّيْخِ قَالَ الشَّهُ وَ الشَّبَابُ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٤٧، الترمذي: ٢٥٤٣)]. [انظر: ٢٠٤٩].
- (۷۰۲۰) حضرت مرہ فی فی سے کہ نی این فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کوئی کرددادران کے جوانوں کوزندہ چھوڑدو۔
  امام احمد مُن اللہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بوڑھا آ دی عام طور پر اسلام قبول نہیں کرتا اور جوان کر لیتا ہے، گویا جوان اسلام کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت بوڑھے کے۔
- ( ٢٠٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عُبَيْدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقٌ بِهِ

# البصريتين المسكر البصريتين المسكر البصريتين المسكر البصريتين المسكر البصريتين

وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ [انظر: ٢٠٤٦].

(۲۰۴۰۸) حضرت سمرہ ڈگاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جس شخص کا کوئی سامان چوری ہوجائے یا ضائع ہوجائے ، پھروہ بعینہ اپنا سامان کسی شخص کے پاس دیکھے تو وہ اس کا زیادہ حق دارہے اور مشتری بائع سے اپنی قیمت وصول کر لے گا۔

( ٢٠٤٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ أَحَقٌ بِالدَّارِ آراحع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۴۰۹) حضرت سمرہ رہائنگئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا گھر کا پڑوسی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقد ارہوتا ہے۔

( ٢٠٤١ ) حَلَّاثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَكَرِيَّا حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بُنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ أَحَقٌّ بِعَيْنِ مَالِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ بَيْعَهُ

(۱۰۴۰) حضرت سمرہ وٹائٹؤے مروی ہے کہ بی علیات نے فر مایاً جو تحض بعینہ اپنا سامان کسی شخص کے باس دیکھے، وہ اس کا زیادہ حق دار ہےاور مشتری بالغ سے اپنی قیمت وصول کرلے گا۔

( ٢٠٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ [راحع: ٣٣٩].

(۲۰ ۳۱۱) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹنؤ نے ایک مرتبہ دورانِ خطبہ فر مایا کہ جناب رَسول اللّهُ فَاللَّيْظِ نِے ارشاد فر مایا تہمیں بلال کی اذ ان اور بیسفیدی دھوکہ نہ دے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہوجائے۔

(٣٠٤١) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَلَّثَنَا مَعْبَدُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ [صححه ابن حبان

(۲۸۰۸)، وابن خزیمة: (۱۸٤۷). قال الألباني: صحیح (ابو داود: ۱۱، ۱۱، النسائي: ۱۱، ۱۱/۳]. [انظر: ۲۰٤۲].

(۲۰۲۲) حضرت سره بن جندب الله الله على على الله الله الله عد من سبّع الله ورقل التاكة حديث النّع الله على اور هل التاكة حديث الفّاهيئة كى الاوت فرمات تقد

(٢٠٤١٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بَنِ جُنْدُبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ وَهُو آعُورُ عَيْنِ الشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ وَإِنَّهُ يَبْرِءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيَلَمْ فَمَنُ قَالَ أَنْتَ رَبِّى فَقَدُ فُتِنَ وَمَنْ قَالَ رَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلَبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَبِّى اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَقَدُ عُصِمَ مِنْ فِننَتِهِ وَلَا فِنْنَة بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلَبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلَبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلُبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلُبِهُ وَلَا عَذَابَ فَيلُبِهُ وَلَا عَذَابَ فَيلُبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَتِهِ وَلَا عَذَابَ فَيلُبُ مُونَ فِيلَا الْمَعْرِبِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَى مِلَّتِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَى مِلَتِهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَى مِلَّتِهِ فَي الْمُعْرِبِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَى مِلَّيهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ فَي فَي أَلُولُولُ مَا مُنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَى مِلْتِهِ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا شَاعَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُعُولِ فَي الْمُعَلِي وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْمُعُولُ الْمُعُولُولُ أَلَا عَلَمُ عَ

#### مُنالًا اَمَٰزِينَ لِيَدِيدَ مِنْ الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْم

(۲۰۳۳) حضرت سمرہ ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا دجال کا خروج ہونے والا ہے، وہ با کیں آ کھ ہے کا نا ہوگا، اس پر ایک موٹا نا خند ہوگا، وہ مادر زادا ندھوں اور برص کی بیاری والوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دے گا اور لوگوں سے کہ گا کہ میں تبہارار ب ہوں، جو محص بیا قر ارکر لے کہ تو میرار ب ہوہ فتند میں پڑ گیا اور جس نے بیکہا کہ میرار ب اللہ ہوا دوہ آخر دم تک اس پر برقر ارر ہے تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد اسے کسی آزمائش میں جتلا کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی عذاب ہوگا، اور دجال زمین میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، پھر مغرب کی جانب سے حضرت عیسی علیہ (کا مزول ہوگا اور وہ) تشریف لا کیں گے، وہ نبی علیہ کی تصدیق کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں گے، وہ دجال کوئل کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں گے، وہ دجال کوئل کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں گے، وہ دجال کوئل کریں گے اور پھر قیا مت قریب آجائے گی۔

( ٢٠٤١٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلَّهْلِهَا [راحع: ٢٠٣٤]

(۲۰۴۱۴) حضرت سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیا اسٹے فرمایا اسٹی کے لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ٢٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۴۱۵) حضرت سمرہ رفحانی ہے کہ نبی ملیا نے غز وہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فر مادیا کہا ہے اپنے خیموں میں نمازیر صلو۔

(۲۰۳۱۲) حضرت سمرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیثانے ارشاوفر مایا سفید کپڑوں کواپنے اوپرلازم کرلو،خود سفید کپڑے پہنا کرو اوراپنے مردوں کوان ہی میں فن کیا کرو کیونکہ ریتمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین ہوتے ہیں۔

( ٢٠٤١٧) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [راحع: ٢٠٣٤].

(٢٠٥١) حفرت مره التي عمروى به كه ايك مرتبه نبي علياً فرمايا "صلوة وسطى" سنما زعمر مراوب \_ . (٢٠٢١) حقرت مره التي صَلَى اللّه الله عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ

# البَهَرِينِينَ الْمُعَالِينِينَ اللهِ الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَكِّيَّهُ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ قَالَ لَا يَضْمَنُ [راحع: ٢٠٣٦].

(۲۰ ۳۱۸) حضرت سمرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیتا ہے، وہ اس کے ذے رہتی ہے بہال تک کر (دینے والے کو) واپس ادا کردے۔

(٢٠٤١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَاهُنَا مِنْ بَنِى فُكَانٍ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ هُو ذَا فَكَانِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ آسَمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَالْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّ مَا لِيَّالَ عَلَيْهِ وَسَلِيْهُ وَسَلَّ مَا لَكُونَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالًا عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسُلَّ مَ لَيْنِ عَلَيْهِ وَسُلَّا مُ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَسُلِسَ عَلَى بَابِ الْجَعَةِ مِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَالَ إِنْ صَاحِبَكُمُ قَدْ مُعْتِي عَلَى بَالِ الْعَالَةِ عَلَيْهِ وَالْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَاعِ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَيْ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعُلِهُ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَالَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ و

(۲۰ ۲۹) حضرت سمرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فر مایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی ملیک نے فرمایا تمہارا ساتھی (جوفوت ہوگیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلسلے میں جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے (لہذاتم اس کا قرض اداکرو)

( ٢٠٤٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ سَوَادَةً بُنِ حَنْظُلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكُونَ الْفَائِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(٢٠٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ قُدَامَةً بُنِ وَبَرَةً عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَنَهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ آراحع: ٢٠٣٤٧].

(۲۰ ۴۲۱) حضرت سمرہ بن جندب اٹانٹا سے مروی ہے کہ نبی علیشائے ارشا دفر مایا جو شخص بلاعذرا یک جمعہ چھوڑ دے،اسے جاہیے کہ ایک وینارصد قد کرے،اگرایک دینارنہ ملے تو نصف دینارہی صد قد کردے۔

(٢٠٤٢) حَلَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبُدِيِّ عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ فَلَمْ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا [انظر: ٢٠٤٤، ٢، ٤٤١، ٢٠ ٢٠٤٥٢].

(۲۰ ۳۲۲) حضرت سمرہ طافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی تو (سری قراءت فرمائی اور) ہم نے نبی علیا گئا وازنہیں سی ۔ کی آوازنہیں سی ۔

#### هي مُنلاً احَدِينَ بل بِينَ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ البَصَرِيِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

( ٢٠٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ حَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى وَهَلُ آتَكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۲۲) حضرت سره بن جندب النافظ عدم وى ب كه نبى عليه عيدين من سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اورهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَعَاشِيةِ كَى الاوت فرمات تقد

( ٢٠٤٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْمُعَلِّمِ وَسَطَهَا [صححه البحارى (٣٣٢)، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلانِ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [صححه البحارى (٣٣٢)، والنَّمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ فُلانٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [صححه البحارى (٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤)، وابن حبان (٣٠٦٧)]. [انظر: ٢٠٤٧٩، ٢٠٤٧٩].

(۲۰۳۲۳) حضرت سمرہ ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ام فلاں کی نمانے جنازہ پڑھائی جونفاس کی حالت میں فوت ہوگئ تھی اوراس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

( 5.27) حَلَّقْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى آنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ [صححه مسلم (فبل: ۱)، وابن حبان (۲۹)]. [انظر: ۲۰٤۸۷، ۲۰۲۸].

(۲۰ ۲۲۵) حضرت سرہ طافیز سے مروی ہے کہ ٹی ملیکا نے ارشاد فر مایا جو مخص میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اوروہ سمجھتا ہے کہ بیت حدیث جموثی ہے۔

( ٢٠٤٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بَنِ حَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَمُرَةً بَنِ جُندُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (راحع: ١٠٤١ ١ ١ ١ ١ قَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الرَّهُ لَ الْعَلَى الرَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِبُ ثَلْكُ حَدِيثُ الْعَلَى الرَّهُ لَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِبُ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِبُ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَى الرَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْكُ عَلَ

( ٢٠٤٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً الْغَدَاةِ آثَبُلَ عَلَيْهَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلُ رَأَى جُندُ مِنكُمُ اللَّيلَةَ رُوْيًا قَصَّهَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مِنكُمُ اللَّيلَةَ رُوْيًا قَالَ فَقُلْنَا لَا قَالَ لَكِنْ أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ آتَيَانِي فَأَخَذَا فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلُ رَأَى آخَدٌ مِنكُمُ اللَّيلَةَ رُوْيًا قَالَ فَقُلْنَا لَا قَالَ لَكِنْ أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ آتَيَانِي فَأَخَذَا لَا قَالَ لَكِنْ أَنَا رَأَيْتُ رَجُلِيْنِ آتَيَانِي فَأَخَذَا لِيَا قَالَ فَقُلْنَا لَا قَالَ لَكِنْ أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ آتَيَانِي فَأَخَذَا لِيَوْلِهُ مِنْ مَا فَقَالَ هَلُ أَنْ رَأَيْتُ مَا فَقَالًا مَا سَاءَ اللّهُ أَنْ مَا لَكُونُ أَنَا رَأَيْتُ وَعُلَيْ مَا فَقَالٍ هَلُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى رَجُلِ وَرَجُلٌ قَالِمُ مَنْ عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٌ قَامُ مُنْ مُ يَخْوِجُهُ فَيُدُولُكُ فِي شِفِيهِ فَيَشُقُولُهُ حَتَى يَبُلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يُخْوِجُهُ فَيُدُولُكُ فِي شِفِيهِ الْآخِو وَيَلْتَعَمُ مَذَا

# المَنْ الْمُعَارِينَ بِلْ مِنْ مِنْ الْمُعَارِينِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمِينِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

الشُّقُّ فَهُو يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَإِذَا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ فِهُرٌ أَوْ صَخْرَةٌ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدَّهُدَى الْحَجَرُ فَإِذَا ذَهَبَ لِيَأْخُذَهُ عَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ فَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا لِيَ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَإِذَا بَيْتٌ مَنْنِيٌّ عَلَى بِنَاءِ التَّنُورِ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يُوقَدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا أُوقِدَتُ ارْتَفَعُوا حَتَّى يَكَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتُ رَجَعُوا فِيهَا فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا لِي انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا نَهَرٌ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ وَعَلَى شَطَّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا دَنَا لِيَخُرُجَ رَمَى فِي فِيهِ حَجَرًا فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَهُوَ يَفُعَلُ ذَلِكَ بِهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالًا انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا رَوْضَةٌ خَضْرَاءً فَإِذَا فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَإِذَا شَيْخٌ فِي أَصْلِهَا حَوْلَهُ صِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ فَهُو يَحْشُشُهَا وَيُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشُّجَرَةِ فَأَدُخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ دَارًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَفِيهَا نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ فَأَخُرَ جَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَأَدُخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَٱفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُيُوخٌ وَشَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدُ طُوَّفُتُمَانِي مُنُذُ اللَّيْلَةِ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ فَقَالَا نَعَمُ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَأَيْتَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَذَّابٌ يَكُذِبُ الْكَذِبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ فَهُوَ يُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مَا شَاءَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ مُسْتَلْقِيًّا فَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَغْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ فَهُوَ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي التَّنُورِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي النَّهَرِ فَلَاكَ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي أَصُلِ الشَّجَرَةِ فَلَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَمَّا الصِّبْيَانُ الَّذِي رَأَيْتَ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ يُوقِدُ النَّارَ وَيَحْشُشُهَا فَذَاكَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَتِلْكَ النَّارُ وَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي دَخَلْتَ أَوَّلًا فَدَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الدَّارُ الْأُخْرَى فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ ثُمَّ قَالَا لِيَ ارْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هِي كَهَيْئَةِ السَّحَابِ فَقَالَا لِي وَتِلْكَ دَارُكَ فَقُلْتُ لَهُمَا دَعَانِي أَدْخُلُ دَارِي فَقَالَا لِي إِنَّهُ قَدْ بَقِي لَكَ عَمَلٌ لَمْ تَسْتَكُمِلُهُ فَلَوْ اسْتَكُمَلْتَهُ دَخُلُتَ دَارَكَ [راجع: ٢٠٣٥].

(٢٠٣٧) حفرت سمرہ بن جندب ڈائٹو فرماتے ہیں کدرسول الله تائیو فرکن نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرماتے سے کہ تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا تھا اور آپ مائیو فی خدا کی مشیت کے موافق اس کی تعبیر دے دیتے تھے۔

چنانچے حسب دستورایک روز حضور مُلَّالَّيْمُ نے ہم سے پوچھاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں ، آپ مُلَّالِمُنْ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دوآ دمی میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے پاک

## مُنْلِهَ اَمْرُينَ بِلِي مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْلِهِ الْمُحْرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِهَ الْمُحْرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

زین (بیت المقدس) کی طرف لے گئے ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک آ دی گھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لو ہے کا آگڑا افکا آ دی بیٹھے ہوئے آ دی کے مند میں وہ آگڑا ڈال کر ایک طرف سے اس کا جڑا چرکر گدی ہے ملا دیتا تھا اور پھر دوسرے جڑے کو بھی اسی طرح چرتا تھا دوروہ دو بارہ پھراسی طرح چرتا تھا دورسے جڑے کو بھی اسی طرح چرتا تھا میں نے دریافت کیا یہ کیابات ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا آ گے چلو، ہم آ گے چل دیے ، ایک جگہ بھڑج کردیکھا کہ ایک شخص جب لیٹ ہے اور اور آ دی اس کے سرپر پھر لئے گھڑا ہے اور پھر سے اس کے سرپر پھر لئے گھڑا ہے اور پھر سے اس کے سرپر کو کی دبا ہے ، جب اس کے سرپر پھر مارتا ہے اور ہوا کہ اس کے سرپر پھر لئے گھڑا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے اور ہار نے والا آ دی پھروا پس آ کراس کو مارتا ہے، میں نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آ گے چلو ، ہم آ گے چل دیے ، ایک جگہ دیکھا کہ تورک کو مارتا ہے ، میں نے پوچھا کہ بیکون ہے ، ایک جگہ دیکھا کہ تورک مرح اس کے سرپر پھر اسی اور آ گر بھی اس میں جو میں اور آ گر بھی اس میں جو دیس اور آ گر بھی اس میں جو بیں اور ابر نگلئے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب آ گر تورکے کناروں کے ) قریب آ جاتی ہو وہ لوگ او پر اٹھ آ تے ہیں اور باہر نگلئے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب آ گر تورکے کناروں کے ) قریب آ جاتی ہیں دی بی بیٹے جس کے اندرایک آ دی گڑا تھا اور ابروالا آ دی اس کہ اسی کون لوگ ہیں؟ ان دونوں آ دی موجود تھا جس کے بیٹو وہ اور الا آ دی جب باہر نگلئے کے لئے آ گے بوستا تھا تو باہروالا آ دی اس کے منہ پر پھر مارکر چھچے بٹادیتا تھا بورا بیار والا آ دی جب باہر نگلئے کے لئے آ گے بوستا تھا تو باہروالا آ دی اس کے منہ پر پھر مارکر چھچے بٹادیتا تھا بیس نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا کر آ گے چلو، ہم آ گے چل دیے ۔

ایک جگہ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچ بڑے پاس ایک بوڑھا آ دمی اور پھ لڑے موجود ہیں اور درخت کے ڈیب
ایک اور آ دمی ہے جس کے سامنے آ گے موجود ہے اور وہ آ گ جلارہا ہے میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت کے اوپر پڑھا
کے گئے اور ایک مکان میں داخل کیا ، جس سے بہتر اور عمدہ میں نے بھی کوئی مکان نہیں دیکھا گھر کے اندرم دبھی تھے اور عورتیں
بھی ، بوڑھے بھی جوان بھی اور بچ بھی اس کے بعد وہ دونوں ساتھی مجھے اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر پڑھ لے گئے اور وہاں ایک اور مکان میں بھی بڑھے جوان سب طرح اور وہاں ایک اور مکان میں داخل کیا جس سے بہتر ہے میں نے بھی کوئی مکان نہیں دیکھا اس میں بھی بڑھے جوان سب طرح کے آ دمی میں آخر کار میں نے کہا کہ تم دونوں نے بچھے دات بھر گھمایا اب جو بچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل تو بیان کرو انہوں نے کہا کہ تم دونوں نے بچھے دات بھر گھمایا اب جو بچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل تو بیان کرو

جس شخص کے تم نے گل پھڑے چرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جھوٹا آ دمی تھا کہ جھوٹی باتیں بنا کرلوگوں سے کہتا تھا اورلوگ اس سے سکھ کراوروں سے نقل کرتے تھے یہاں تک کہ سارے جہان میں وہ جھوٹ مشہور ہو جاتا تھا، قیامت تک اس پریہ عذاب رہے گا اور جس شخص کا سرکھلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا تھا لیکن وہ قرآن سے عذاب رہے گا اور جن لوگوں عافل ہوکررات کو سوجاتا تھا ( تبجد نہ پڑھتا تھا ) اور دن کو اس پڑمل نہ کرتا تھا قیامت تک اس پریبی عذاب رہے گا اور جن لوگوں

#### هي مُنزلها اَحْدِينَ بل اللهِ مَنْ اللهِ مَن

کوتم نے گڑھے میں ویکھا تھا وہ لوگ زنا کارتھا ورجس شخص کوتم نے خون کی نہر میں ویکھا تھا وہ شخص سودخور تھا اور درخت کی ہڑ کے پاس جس بوڑھے مرد کوتم نے بیٹھا ویکھا تھا وہ حرضت ابراہیم علیہ تھے اور وہ لڑکے لوگوں کی وہ اولا ویں تھیں جو بالغ ہونے سے قبل مرکئے تھے اور جو شخص بیٹھا آگ بھڑ کار ہا تھا وہ ما لک دار وغد دوزخ تھا اور اول جس مکان میں تم داخل ہوئے تھے وہ وہ عام ایمان داروں کا مکان تھا اور بیر مکان شہیدوں کا ہے، اور میں جرئیل ہوں اور بیر مکائیل علیما السلام ہیں ابتم اپنا سر اٹھاؤں، میں نے سراٹھ کر دیکھا تو میرے اوپر ابر سایہ کے ہوئے تھا، انہوں نے کہا یہ تم ارامقام ہے، میں نے کہا کہ جھے اب این مرائھ کر دیکھا تو میرے اوپر ابر سایہ کے ہوئے تھا، انہوں نے کہا یہ تم اربی ہوئی ہے، جب مدت ذندگی پوری کر ایپ مکان میں جانے دو، انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری مدت حیات باقی ہے عمر پوری نہیں ہوئی ہے، جب مدت ذندگی پوری کر چو گے تو اپنے مکان میں آ جاؤگے۔

(٢٠٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ سَكُتَنَانِ سَكُتَةٌ حِينَ يَفْتِتُ الصَّلَاةَ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ سَكُتَةً خِينَ يَفْتِتُ الصَّلَاةَ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَلْلَ آنْ يَرْ كَعَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ كَذَبَ سَمُوّةُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبِي أَنِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي أَنِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الْمَدِينَةِ إِلَى أَبُولُ أَنْ يَوْ كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَدْلِينَةُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالِي اللْمُعَالَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۰۳۲۸) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹنڈ فرماتے تھے کہ نبی علیکا نماز میں دومر شبہ سکوت فرماتے تھے، ایک مرشبہ نماز کے آغاز میں اور ایک مرشبہ کوئے سے بہلے اور قراءت کے بعد، حضرت عمران بن حصین ڈاٹنڈ کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیک کے حوالے سے یہ یاد نہیں ،ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ کی طرف خط کھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریا فت کیا ،حضرت ابی بن کعب ڈاٹنڈ کی قصدیت کی ۔

( ٢٠٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً رَفَعَهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُو حُرُّ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٩٤٩، ابن ماجة: ٢٥٢٤، الترمذي: ١٣٦٥). قال شعيب: صحيح لغيره هذا اسناد رجاله ثقات]. [انظر: ٢٠٤٩، ٢٠٤٦].

(۲۰ ۳۲۹) حضرت سمرہ ڈٹاٹیؤے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دارآ زاد ہو جاتا ہے۔

( ٣٠٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ ذَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ آبِي هِنَدٍ عَنُ آبِي قَزَعَةَ عَنِ الْآسُقَعِ بْنِ الْآسُلَعِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [راحع: ٢٠٣٥٨].

(۲۰۴۳) حضرت سمرہ ڈائٹز سے مروی ہے کہ ٹبی علیا نے ارشاد فر مایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں کے بنچے رہے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔

(٢٠٤٣١) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ سَمُرَةٌ بْنُ

#### هي مُنالِهَ احْدُرُ فَيْلِ بِيدِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِي اللِّهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيلِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيهِ مِنْ أَلِيلًا مِ

جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا حِينَ تَسْقُطُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ وَتَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ [صححه ابن حزيمة: (٢٧٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٤٨٩].

(۲۰ ۳۳۱) حضرت سمرہ ڈٹاٹنئ سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹیا نے ارشا دفر مایا سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت نمازنہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔

(٢٠٤٣) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّ الْكَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۲۳۲) حفرت سمرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی الیا نے غزوہ کھنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فر مادیا کہ اپنے اپنے اپنے دیں میں نماز پڑھاو۔

( ٢٠٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحَجْمَ [راجع: ٢٥٣٥٦].

(۲۰ ۳۳۳) حضرت سمرہ بن جندب وٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے فر مایا علاج کا سب سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں، وہ سینگی لگوانا ہے۔

(٣٠٤٠) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ حَلَّثَنِى حُصَيْنُ بُنُ آبِى الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا حَجَّامًا فَأَمَرَهُ أَنُ الْحُرِّ عَنْ سَمُرَة بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا حَجَّامًا فَأَمَرَهُ أَنُ يَعُرُمُهُ فَا خُرَجَ مَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونِ فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهُ فَشَرَطَهُ بِطَرَفِ شَفْرَةٍ فَصَبَّ الدَّمَ فِي إِنَاءٍ عِنْدَهُ فَلَا يَعْجُمُهُ فَا لَحَجُمُ النَّهِ عَلَامَ تُمَكِّنُ هَذَا مِنْ جِلْدِكَ يَقُطَعُهُ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَجْمُ قَالَ وَمَا الْحَجُمُ قَالَ هُوَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ (راحع:٢٠٥٥) مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَجُمُ قَالَ وَمَا الْحَجُمُ قَالَ هُوَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ (راحع:٢٠٥٦)

(۲۰۲۳۳) حفرت سمره بن جندب دانش سمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ایشا کی خدمت اقدس میں میں حاضر ہوا، نبی ایشانے عہام کو بلایا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ سینگ لگایا اور نشر سے چرالگایا، اس اثناء میں بنو فزاره کا ایک دیہاتی بھی آگیا، جس کا تعلق بنو جذبمہ کے ساتھ تھا، نبی ایشا کو جب اس نے سینگی لگواتے ہوئے ویکھا تو چونکہ اسے سینگی کے متعلق بچر معلوم نہیں تھا، اس لئے وہ کہنے لگایا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے اپنی کھال کا شنے کی اجازت کیوں وے دی؟ نبی ایشانے فرمایا اسے ''جم'' کہتے ہیں، اس نے بوچھا کہ'' جم'' کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی مایشانے فرمایا علاج کا سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں۔

( ٢٠٤٣٥) حَدَّثَنَا الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُرِّ الْعَنْبَرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَ

# هي مُنالاً امَّهُ رَقُ بل يُنظِيم مَنْ المُعَالِمَةُ مِنْ المُعَالِمَةُ مِنْ المُعَالِمَةُ مِنْ المُعَالِمَةُ مَنْ المُعَالِمَةُ مِنْ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ

حَدِيثِ زُهَيْرٍ [راجع: ٢٠٣٥٦].

(۲۰۴۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُو ٱفْضَلُّ وَاحِمَ ٢٠٣٤٩].

(۲۰ ۳۳۲) حضرت سمرہ رفی تنظیا ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو محض جعد کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو محض عنسل کر لے تو بیزیادہ افضل ہے۔

( ٢٠٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مَهْدِی وَ أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةَ بُنِ جُندُ بِ وَاللهِ وَلا بِغَضِهِ وَلا بِالنَّارِ إقال الترمذي حسن قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلا بِغَضِهِ وَلا بِالنَّارِ إقال الترمذي حسن عند مسل قال الله عند وهذا اسناد رحاله ثقات الصحيح قال الألباني صحيح (الوداود: ٣٩٠٦) الترمذي ١٩٧٦) قال شعب حسن لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات المحتل عند عند الله عند مروى م كه في علينا في ارشاوفر ما يا الله كي لعنت ، الله كي فضب اور الله كي آگ سايك دوسر كولعنت ندكيا كرو

(٢.٤٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ لِى عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ السُمُ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَبْدُ اللَّهِ وَاسْمُ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عُبَيْدُ اللَّهِ

(۲۰۴۳۸) محمد بن عمر و رئینی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن حسین رئیلیا نے فر مایا کہ حضرت جبریل ملیلہ کا نام عبدالله اور حضرت میکائیل ملیلہ کا نام عبیداللہ ہے۔

( ٢.٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنُ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ ٱفْضَلُ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰ ۴۳۹) حضرت سمرہ رفائقا ہے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے فر مایا جو شخص جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو شخص عنسل کر لے تو بیززیادہ افضل ہے۔

( ٣٠٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَلْاسُودُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بُنُ عَبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنُ آهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمْرَةً بُنِ جُنْدُبٍ فَلَاكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَا أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غُرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَيْنَا أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غُرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ قِيدَ رُمُحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ السُودَّتُ حَتَّى آضَتُ كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ قَالَ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطُلِقُ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأَنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

كُمُ مُنْ الْمُ اَحَدُن مِنْ لِي يَسْتُ مُرْمُ كُمُ الْمُ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

أُمَّتِهِ حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ قَالَ وَوَافَقُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَاسْتَقُدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطَّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمُس جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ زُهَيُرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَضَّوْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ رِسَالَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبِغِي لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرُ تُمُونِي ذَاكَ قَالَ فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ثُمَّ سَكَّتُوا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ وَزَوْالَ هَلِهِ النَّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ فَيَنْظُرُ مَنْ يُخْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدُ رَآيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلَّى مَا ٱنْتُمْ لَاقُونَ فِي آمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا ۖ آخِرُهُمْ الْأَعُورُ الدَّجَّالُ مَمُسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى لِشَيْخ حِينَنِذٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجُرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَإِنَّهَا مَتَى يَخُرُجُ أَوْ قَالَ مَتَى مَا يَخُرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالَحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ بِسَيٍّ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظُهَرُ أَوْ قَالَ سَوْفَ يَظُهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّهَا إلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُزَلِّزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ أَوْ قَالَ أَصْلَ الْحَائِطِ وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِي أَوْ قَالَ يَقُولُ يَا مُؤْمِنُ أَوْ قَالَ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِئٌ أَوْ قَالَ هَذَا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقْتُلُهُ قَالَ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَائَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلُ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكُرًا وَحَتَّى تَزُولَ حِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ الْقَبْصُ قَالَ ثُمَّ شَهِدُتُ خُطْبَةً لِسَمْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا قَدُّمَ كُلِمَةً وَلَا أَخُرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا [صححه ابن حبان (٢٨٥١ و٢٨٥٦ و٢٨٥٦)، وابن خزيمة: (١٣٩٧)، والحاكم (٣٢٩/١). وقال الترمذي: حسن صحيح وقد اعله ابن القطان. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۱۱۸٤، ابن ماحة: ۲۶۵، الترمذي: ۵۲، النسائي: ۳/۱۵، و ۱۵، و ۱۵، و ۱۵، [راجع: ۲۰٤۲].

(۲۰۲۴۰) تعلیہ بن عباد عبدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹؤ کے خطبے میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی علیات کے حوالے سے اپنے خطبے میں بیرحدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک دن میں اور ایک انصاری لڑکا نبی علیات کے دورِ باسعادت

#### هي مُنالًا اَمَةِ نَضِل مِنْ مَرْمُ الْمُحَالِيِّينَ اللَّهِ مُنالًا المَعْرِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ اللَّهِ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهِ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهِ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهِ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيِّينَ اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيّةِ مُنالًا المُعَالِيّةِ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا المُعَالِيّةِ مُنالًا المُعَالِيّةِ مُنالًا اللَّهُ مُنالِيّةُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِقُلْمُ اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالِقُلْمُ اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالِقُلْمُ اللَّهُ مُنالِقًا لَمِنْ اللَّهُ مُنالِقُلْمُ اللَّهُ مُنالِقًا لِمُنالِقُلْمُ اللَّهُ مُنالِعُلِمُ اللَّهُ مُنالِقًا لَمُنالِقِيلًا اللَّهُ مُنالًا اللّ

میں نشانہ بازی کررہے تھے، جب ویکھنے والوں کی نظر میں سورج دوتین نیزوں کے برابر بلند ہو گیا تو وہ اس طرح تاریک ہو گیا جیسے'' تنومہ'' گھاس سیاہ ہوتی ہے، بیدد کھ کرہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ، مبجد چلتے ہیں، بخدا! سورج کی ب کیفیت بتاری ہے کہ نبی طائیلا کی امت میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔

ہم لوگ مبحد پنچے تو نبی طینا بھی اس وقت تک باہر تشریف لا چکے تھے،لوگ آرہے تھے،اس دوران ہم نبی طینا کے پاس کھڑے رہے، پھر نبی طینا آگے بوٹ سے اور ہمیں اتنا طویل قیام کرایا کہ اس سے پہلے بھی کسی نماز میں اتنا طویل قیام نہیں کیا تھا کھڑے رہے، پھر نبی طینا آگے بوٹ سے اور ہمیں اتنا طویل قیام کرایا کہ اس سے پہلے بھی کسی نماز میں اتنا طویل رکوع کیا کہ اس سے پہلے بھی کسی نماز میں اتنا طویل رکوع نہیں کیا تھا، اور ہمیں آپ منگا ہیں گئی اور سائی نہیں دے رہی تھی، پھر اتنا طویل سجدہ کیا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نماز میں اتنا طویل سجدہ نہیں کیا تھا، اور ہمیں آپ منگا ہیں آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی ، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھائی ، دوسری رکعت کے قعدہ میں چہنچے تک سورج روثن ہوگیا۔

نبی طینا نے سلام پھیر کرالڈی حمد و ثناء بیان کی اور خود کے بندہ خدا اور رسول ہونے کی گوائی دے کرفر مایا اے اوگوا پیس تہمیں اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم سمجھتے ہو کہ بین نے اپنے پروردگارے کسی پیغام کوتم تک پہنچانے بیں کوئی کوتا ہی کی ہوتو مجھے بتا دو، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے اپنے رب کا پیغام اس طرح پہنچا دیا ہے جیسے پہنچانے کاحق تھا، اور اگرتم سمجھتے ہو کہ میری طرف سے میرے رب کے پیغام تم تک پہنچا گئے ہیں تب بھی مجھے بتا دو، اس پر پچھلوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نگائی تی اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امت کی خیرخواہی کی اور اپنی ذمہ داری پوری کردی، پھروہ لوگ خاموش ہوگئے۔

نی علیا نے ''امابعد'' کہہ کرفر مایا کچھلوگ سی بھے ہیں کہ اس جا نداور سورج کو گہن لگنا اور ان ستاروں کا اپنے مطلع سے ہے جانا اہل زمین میں سے کسی ہڑے آ دمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیکن وہ غلط کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو در سِ عبر ست دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون تو بہ کرتا ہے، اللہ کی تشم! میں جب نماز ہڑھانے کے لئے کھڑا ہوا تو میں نے وہ تمام چیزیں دیکھ لیس جن سے دنیا و آخرت ہیں تمہیں سابقہ پیش آئے گا، بخدا! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیں کذا ہوگوں کا خروج ند ہوجائے، جن میں سب سے آخر میں کا نا وجال آئے گا، اس کی بائیں قائم نہیں ہوگی جب تک تیں کذا ہوگوں کا خروج ند ہوجائے، جن میں سب سے آخر میں کا نا وجال آئے گا، اس کی بائیں آگھ یو نچھ دی گئی ہوگی ، جیسے ابو کی گی آئکھ ہے، یہا کی انساری کی طرف اشارہ ہے جو نبی علیا اور حجر و عائشہ کے درمیان بیشے ہوئے تھے۔

وہ جب بھی خروج کرے گاتو خود کوخدا بھے لگے گا، چوشخص اس پرایمان لا کراس کی تقید بی وا تباع کرے گا،اے ماضی کا کوئی نیک عمل فائدہ نہ دے سکے گا،اور جواس کا اٹکار کر کے اس کی تکذیب کرے گا،اس کے کسی عمل پراس کا موّاخذہ نہیں کیا جائے گا، د جال ساری زمین پر غالب آ جائے گاسوائے جرم شریف اور بیت المقدس کے،اور وہ بیت المقدس میں مسلمانوں کا

عاصرہ کر لے گا اور ان پر ایک تخت زلزلہ آئے گا، بالآ خراللہ تعالی د جال اور اس کے شکروں کو ہلاک کرد ہے گا، جتی کہ درخت کی جڑیں ہے آ واز آئے گی کہ اے مسلمان! یہ یہودی یا کا فر (یہاں چھیا ہوا) ہے، آ کرائے قل کرو، اور ایبااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسے امور نہ دیکھ لوجن کی اہمیت تمہارے دلوں میں ہوا ورتم آپیں میں ایک دوسرے سے سوال کرو کہ کیا تمہارے ذکوں میں ہوا ورتم آپیں میں ایک دوسرے سے سوال کرو کہ کیا تمہارے ذکوں سے نہاں جا کیں، اس کے فور أبعد اٹھانے کا عمل شروع ہوجائے گا۔

نغلبہ ﷺ کہتے ہیں کہاں کے بعدا یک مرتبہ پھر میں حضرت سمرہ ڈٹاٹنڈ کے ایک خطبے میں شریک ہوا،انہوں نے اس میں جب یہی حدیث دوبارہ بیان کی توایک لفظ بھی اپنی جگہ ہے آگے پیچھے نہیں کیا۔

(٢٠٤١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْحَبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوْلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ [انظر: ٢٠٥٢].

(۲۰ ۲۰۱) حضرت سمره و فالفؤسة مروى ہے كه نبي عليه في ارشاد فرما يا قرآن كريم سات حروف برنازل مواہد

(٢٠٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ أَمَّا بَغْدُ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰ ۲۲) حضرت سمره تلین کی سے کہ نی مالیا نے سورج گرئن کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ''اما بعد'' کہا۔

( ٢.٤٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوشِكُونَ أَنْ يَمْلَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْدِيَكُمْ مِنْ الْعُجْمِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً مِنْ الْأَعَاجِمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسُدًّا لَا يَفِرُّونَ يَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ [راجع: ٢٠٣٨٤]:

(۲۰۲۳) حضرت سمره رفائق سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشادفر مایا عنفریب اللہ تمہارے ہاتھوں کو بھم سے بھردے گا، پھروه ایسے شیر بن جائیں گے جومیدان سے نہیں بھا گیس گے، وہ تمہارے جنگجووک کونٹ کرویں گے اور تمہارا مالِ غنیمت کھاجا کیں گے۔ (۲۰۶٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةً قَالَ قَالَ وَالْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْبِحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَوَّقًا [انظر: ٤٠٤، ٢٠٤٤]

(۲۰ ۳۲۳) حفرت سرہ اللہ عنو کر ہے کہ بی علیہ نے فرمایا ہے بائع اور مشتری کواس وقت تک (ایع فنی کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسر سے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢٠٤٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقَّ بِالْجِوَارِ أَوْ بِاللَّارِ [راجَ: ٢٠٣٤٨].

(۲۰ ۲۰۵) حضرت سمرہ رہا تھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقد ارہوتا ہے۔

## هي مُناهُ اَمَٰوَنَ شِلْ مِينَا مِنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الْمَاتُ مُناهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

- (٢.٤٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُنظَّفَهَا
- (۲۰۳۲) حضرت سمرہ رفائظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ہمیں تھم دیا ہے کہا پنے علاقوں میں معجدیں بنائیں اور انہیں صاف سقر ارکھیں۔
- (٢.٤٤٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ وَخَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونْ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ [راحع: ٢٠٤١].
- (۲۰ ۳۰۷) حضرت سمرہ ڈاٹنو سے مردی ہے کہ نبی مالیا آنے ارشاد فر مایا سفید کپڑے پہنا کرد کیونکہ وہ عمدہ ادر پا کیزہ ہوتے ہیں اورایئے مردوں کوان ہی میں دفن کیا کرو۔
- ( ٢٠٤٤٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى مِنْ أَهُلِ مَرُو وَعَلِنَّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وِقَاءَ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقِّتِ [انظربعده] عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقِّتِ [انظربعده] (٢٠٢٣٨) حضرت سم ه وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَنَهَى عَنْ الدُّبَاءِ ورم فت سَمِع فرمايا له الله عَدَّتَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكِ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٤٤٨].
  - (۲۰۲۲۹) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
    - ( ۲.۲۵۰ ) حَلَّاثُنَا
  - (۲۰۲۵۰) ہمارے نفخ میں بہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔
- (٢.٤٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمَّى [راحع: ٢٠٣٤٣].
- (۲۰ ۴۵۱) حضرت سمرہ رہ اللہ سے مردی ہے کہ نبی ملیلہ نے ارشاد فر مایا ہرلڑ کا اپنے عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، البذااس کی
  - طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اس دن اس کانا م رکھا جائے اور سرکے بال مونڈے جا کیں۔
- (٢٠٤٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِى مِنْ الْبَيْعِ [قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: بالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِي مِنْ الْبَيْعِ [قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: ٢١٨٣، النسائي: ٢٠٤٠٤).
- (۲۰۲۵۲) حضرت سمرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی نے فرمایا ہے بائع اور مشتری گواس وقت تک (نیع فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے اور ان میں سے ہرایک وہ لے سکتا ہے جس پروہ نیع میں راضی ہون

#### هي مُنالِهَ امْرُينَ بِلِيَةِ مِنْ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُحَالِقِينِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْتِي الْمُحْلِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِي

( ٢٠٤٥٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَامَ يَوُمًا خَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطْبِيهِ حَدِيثًا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَغُلامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيُّنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيُّنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيُّنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ أَنْ أَنْ أَشُكُ مَوَّةً أُخْرَى وَقَدْ حَفِظْتُ مَا قَالَ قَالَ فَمَا قَدَّمَ أَمَّا بَعُدُ وَقَالَ ثُمَّ فَبَلَ أَنْ أَشُكُ مَوَّةً أُخْرَى وَقَدْ حَفِظْتُ مَا قَالَ قَالَ فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً عَنْ مَنْولَتِهَا وَلَا أَيْصًا فَاسُودَتُ تَعَى مَنُولَتِهَا وَلَا أَبُو عَوَانَة زُوولٌ وَلَكِنَّهَا زُوولٌ أَصَوْبُ [راحع: ٢٠٤٢].

(۲۰۵۵) نظلبہ بن عبادعبدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب رہا تھ کے خطبے میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی طیشہ کے حوالے سے اپنے خطبے میں سے حدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک دن میں اور ایک انصاری لڑکا نبی طیشہ کے دور باسعادت میں نشانہ بازی کررہے تھے، جب دیکھنے والوں کی نظر میں سورج دو تین نیزوں کے برابر بلند ہو گیا تو وہ اس طرح تاریک ہو گیا جیسے 'شوم' گھاس میاہ ہوتی ہے، سے بھرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ٢٠٤٥٤ ) حَذَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٤٢٢].

(۲۰۳۵۴) گذشته صدیث اس دومهری سند ہے بھی مروی ہے۔

( 7.٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّبَثُلِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألابني، صحيح بما بعده (ابن ماحة: ١٨٤٩، الترمذي: ١٠٨٢، الترمذي: ١٠٨٢) النسائي: ٩/٦٥). قال شعيب، صحيح لغيره رجاله ثقات].

(۲۰۲۵۵) حضرت سمره د التفواس مروى ب كدنبي عليقات كوششيني سيمنع فرمايا بـ

( ٢٠٤٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ تَذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى [راحع: ٢٠٣٤٣].

(۲۰۲۵۲) حفرت سمرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ بی علیانے ارشادفر مایا ہرلڑکا اپنے عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، البذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کروہ اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال موتڈ سے جائیں۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فِى حَدِيثِهِ وَرَاجَعْنَاهُ وَيُدَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ اللَّمَ فَيَقُولُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ اللَّمَ فَيقُولُ إِذَا فَهُ اللَّهُ عَلَى يَافُو خِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غُسِلَ إِذَا فَهُ ثُمَّ اللَّهُ عُلَى يَافُو خِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غُسِلَ رَأْسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ

#### مُنافًا اَفَرُانَ بَلِ يَسِيرًا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّه

(۲۰۲۵ کا نشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البته اس میں راوی حدیث تا دہ نے جانور ذرج کرنے کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اون (یا روئی) کا گڑا لے کر ذرج شدہ جانور کی رگوں کے سامنے کھڑا ہو (ادراسے اس کے خون میں تریتر کر لے) پھراسے بچے کے سر پرر کھ دیا جائے، جب وہ خون بہنے گئواس کا سردھوکر پھراس کے بال مونڈے جا کیں۔ (۲۰۲۸) حَدِّنَنَا عَفَّانُ حَدِّنَا هَمَّامٌ أَخْبَرُنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً عَنْ النَّبِیِّ صَدِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَسَنِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُوعَالَمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَالْعَالَةُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَالْعَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ اللَّه

ر ۲۰۲۵۸) حفرت سره و التفاق سروی ہے کہ نی الیا التّنمی عن آبی الْعَلاءِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُندُبِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ صَلّی اللّهُ عَلَیْهُ وَسَدُونَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ أَنِی بِعَنْ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ أَنِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا تُویدٌ فَتَعَاقبُوهَا إِلَی الظّهُ وِ مِنْ غُدُوقٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَفَعُدُ آخِرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ أَنِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا تُویدٌ فَتَعَاقبُوهَا إِلَی الظّهُ وِ مِنْ غُدُوقٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَفَعُدُ آخِرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ أَنِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا تُویدٌ فَتَعَاقبُوهَا إِلَی الظّهُ وِ مِنْ غُدُوقٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَقُعُدُ آخِرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا كَانَتُ تُمَدُّ إِلّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى السّمَاءِ [راحع ۲۰۳۹]. هَلُ كَانَتُ تُمَدُّ قَالَ فَمِنْ آئی شَیْءِ تَعْجَبُ مَا كَانَتُ تُمَدُّ إِلّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى السّمَاءِ [راحع ۲۰۳۹]. هَلُ كَانَتُ تُمَدُّ قَالَ فَمِنْ آئی شَیْءِ تَعْجَبُ مَا كَانَتُ تُمَدُّ إِلّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى السّمَاءِ [راحع ۲۰۳۹]. هم الله من عاصرت عن عاصرت من عاصرت

کھڑی ہوجاتی تواس کے بعد دوسری قوم آجاتی ،اوریہ سلسلہ چلتا رہا، کسی آدمی نے پوچھا کہ اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جارہا ہے؟ نبی طائیتا نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہورہا ہے، آسان سے اس میں برکت پیدا کر دی گئی ہے۔ (. 5.27) حَدَّثَنَا یَوْیدُ بُنُ هَارُونَ آخْیِرَ نَا هِشَاهٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

( ٢٠٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٣٦٤]

(۲۰۲۷) حضرت سمرہ بھالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فرمایا جو محض اپنے غلام کو آل کرے گا،ہم اسے آل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کانے گا،ہم اس کی ناک کان دیں گے۔

(٢٠٤٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ شَيْخٍ لَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ وَمَنْ أَخْصَى عَبْلَهُ خَصَيْنَاهُ [صححه الحاكم (٢٠/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١٥٤، النسبَّاني: ٢٠/٨ و٢٦)].

(۲۰ ۲۰۱۱) حضرت سمرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ جوابے غلام کوٹھی کرے گا،ہم اسے ٹھی کردیں گے۔

(٢٠٤٦٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ [راحع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۴۲) حضرت سمزه را النفظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔

(٢٠٤٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكِمِ عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَكَفَّنُوا

فِيهَا مَوْتَاكُمُ [راجع: ٢٠٤١٦].

(۳۰ ۴۷۳) حضرت سمرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی طبیقائے ارشاد فر مایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیزہ ہوتے ہیں اورا پنے مردوں کوان ہی میں فن کیا کرو۔

( ٢٠٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرِ أَخِيهِ فَيَقْتُلُهُ

(۲۰۲۲) حضرت سمرہ رہ النفیات مروی ہے کہ نبی ملیات فرمایا کوئی آ دمی اپنے بھائی کا قیدی نہ لے کہ اسے تل کرے۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتُبَعُ صَاحِبُهُ مَنْ الشَّرَاهُ مِنْهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ [راجع: ٢٠٤٠٨]

(۲۰۴۷۵) حضرت سمرہ بی اللے سے مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ میں ایا جوشف بعینہ اپنا سامان کسی شخص کے پاس دیکھے، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اور مشتری بالکع سے اپنی قیمت وصول کر لے گا۔

( ٢٠٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُندُبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ وَأَوْمَا بِيَلِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ يَزِيدُ بِيلِهِ الْيُمْنَى [راحع: ٢٠٣٣].

(۲۰۳۷۷) حضرت سمرہ بن جندب رہ النظام اللہ مرحبہ دوران خطبہ فر مایا کہ جناب رسول الله منافیظ کے ارشاد فر مایا تہمیں بلال کی افران اور رہے سفیدی دھو کہ ندوے یہاں تک کہ طلوع صلح صادق ہوجائے ، صبح صادق وہ روشنی ہوتی ہے جوافق میں چوڑائی کے اندر جھیلتی ہے۔

( ٢.٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ [راجع: ٢٠٤٢].

(۱۲۳۷۷) حضرت سمرہ رہ انگائی سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو خص اپنے کی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے۔

( ٢٠٤٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَوْفٌ وَهَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلِ فِي مَجْلِسِ قَسَامَةٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَمُرَةً وَهُوَ يَخْتَجِمُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خَيْرٍ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَة

(۲۰۴۷۸) بکرین واکل کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سمرہ ڈاٹٹؤ کے یہاں گیا تو وہ سینگی لگوار ہے تھے،

انهوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ تمہاراعلاج کا سب سے بہترین طریقہ مینگی لگوانا ہے۔ ( ٢٠٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَهُو لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا [راجع: ٢٠٣٤]

(۲۰ ۲۰ ۲۰) حضرت سمرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

( ٢٠٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادُةَ عَنْ آبِي نَضُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ إِلَى مَحُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ إِلَى مَعْمُونَ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ إِلَى مَعْمُونَ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ إِلَى مَعْمُونَ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ إِلَى مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَرْقَالِهِ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَا مُعْمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَا اللَّهُ مِنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَا إِلَى مُنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَا أَخُذُهُ النَّارُ إِلَى مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مُعْمُونَ مَا أَخُدُ اللَّهُ الْمَا مُنْ اللَّهُ مُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى مُنْ اللَّهُ مُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى اللَّهُ مُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى اللَّهُ مُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى اللَّالُ اللَّهُ الْقُولِيةِ اللَّهُ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولِهُ اللَّهُ الْعُلَالُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ

(۲۰۳۷) حضرت سمرہ ٹاٹٹی ہے مروی ہے کہ نبی ملائٹا نے ارشاد فر مایا اہل جہنم میں پھلوگ تو ایسے ہوں گے جو مخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، پھھ کھٹنوں تک پچھ سرین تک اور پچھلوگ ہنگی کی مٹری تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

( ٢٠٤٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَآيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَآيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَالنَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَآيُّهَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَالْبَعْنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُونَ لِللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَلَيْكُونَ فَهُو لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُو لِللَّاقِلِ مِنْهُمَا وَآيُّهَا وَلِيَّانِ فَهُو لِلْأَوْلِ مِنْهُمَا وَآيُّهُمَا وَاللَّهُ مَا مُواللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَالِمُ الْمَلِيَّانِ فَهُو لِلللَّهُ لِلللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَلْهُمُ لَهُولِلْلُمُولِ مِنْهُمَا وَالْعَالِي مِنْهُمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ

(۲۰۱۷) حضرت سمرہ ڈٹاٹئٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دو مختلف آ ومیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگ ۔

( ٢٠٤٧٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَنْ شَمُّرَةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوابِيٌّ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَطَعُ عَلَيْهِ خُطُبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الظَّبِّ قَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ فَلَا أَدْرَى أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتُ وَانظر: ٢٠٥٠٣،٢٠٤٧٣].

(۲۵۲۷) حضرت سمرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ہی علیظ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک و یہاتی آیا اور دوران خطبہ ہی سوال کرنے کا یا رسول اللہ! آوہ کے بارے آپ کیا گئی مرحبہ ہیں؟ نبی علیظ نے فر مایا بی اسرائیل کی ایک امت کی شکلیں منے ہوگی تھیں، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ س جانور کی شکلیں منے ہوئی تھیں۔

( ٢٠٤٧٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ الْفُزَادِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ سَأَلَ أَعُرَابِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٧٢].

(۲۰۴۷ س) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٤٧٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيهُ فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۲۷ س) حضرت سمرہ ٹلاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے غزوہ کنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے اپنے دیموں میں نمازیر ھالو۔

( ٢٠٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنُ حُصَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُرِّ عَنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِقَوْنِ وَيُشُوَطُ بِطَرُفِ سِكِّينٍ فَسَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِقَوْنِ وَيُشُولُ طُهِرَفِ سِكِّينٍ فَلَا رَجُلٌ مِنْ شَمْخَ فَقَالَ هَذَا الْحَجُمُ وَهُو فَلَا يَفْعَلُ بِهَا مَا أَرَى فَقَالَ هَذَا الْحَجُمُ وَهُو مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ [راحع: ٢٠٣٥]

(۲۰۳۷) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت اقدس میں میں حاضر ہوا، نبی علیا نے علیا کے خدمت اقدس میں میں حاضر ہوا، نبی علیا آئیا ہیں جہام کو بلایا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ سینگ لے کرآگیا، اس نے کہایارسول اللہ! آپ نے اسے اپنی کھال کا شنے کی اجازت کیوں دے دی؟ نبی علیا افرارہ کا ایک دیہاتی بھی آگیا، اس نے کہایارسول اللہ! آپ نے اسے اپنی کھال کا شنے کی اجازت کیوں دے دی؟ نبی علیا اس نے فرا مایا اسے دیجم میں، اور بیعلاج کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔

(٢٠٤٧٦) حَدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّقَنَا أَبِى حَدَّقَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَمْ عَنِي أَنُ أَتَكَلَّمَ بِكَثِيرِ مِمَّا كُنْتُ ٱسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَاهُنَا مَنْ هُو أَكُفَرُ مِنِّى لَيَمْ عَنِي أَنُ أَتَكَلَّمَ بِكَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُ السَّمَعُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ لَيْلَتَئِذٍ غُلَامًا وَإِنِّى كُنْتُ لَآحُفَظُ مَا ٱسْمَعُ مِنْهُ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَفْبٍ مَاتَتْ وَهِى نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كُفْبٍ مَاتَتْ وَهِى نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا وَسَطَهَا وَالْحَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا وَرَاحِة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى أَمُ كُونِ مَاتَتْ وَهِى نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَاءُ فَوَ الْمَ

(۲۰۳۷) حضرت سمره الناتئات مروی ہے کہ جھے نی الیکا ہے تی ہوئی اکثر باتیں بیان کرنے سے پیزروک دیت ہے کہ جھ سے بوئی عربی مردی موجود ہیں، میں اس وقت نوعم تھا، اور جو سنتا تھا اسے یا در کھتا تھا، اور بیں نے بی الیکا کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں، ایک مرتبہ نی الیک میں اس موقع کے الیک مرتبہ نی الیک میں اس موقع کی الیک میں اس موقع کے الیک مرتبہ نی الیک میں اس موقع کی اور اس کے در میان میں کھڑے ہوئے۔ (۲۰۲۷) حکد تکنا کہ موقع کے الیک میں الیک

(۲۰۴۷۷) حضرت سمرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے غلام کو قبل کرے گا،ہم اسے قبل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کاٹے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

## المَن المَا اَوْرُن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

- ( ٢٠٤٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ آبِى عَرُوبَةَ وَابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً قَالَ يَدُوبُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهُ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً قَالَ يَدُوبُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً قَالَ يَحْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ
- (٢٠٣٧٨) حفرت سمره وللنظامة عمروى به كدنى عليها في جانور كے بدل ميں جانوركى ادھار خريدوفروخت سے منع فرمايا به -(٢٠٤٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ بٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الْمُواَقِ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [راحع: ٢٠٤٢٤].
- (۹ کے ۲۰ ۲۰) حضرت سمرہ ڈاٹنٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے ام فلال کی نما نے جنازہ پڑھائی جونفاس کی حالت میں فوت ہوگئے تھی اور اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔
- ( ٢٠٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا أُفِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا أُفِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا أُفِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوا أُفِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ عَدِيثُ الْعَاشِيةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاسَلِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِيّةِ وَسَلِيّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيّةِ وَسَلِيّةِ وَسُلِيّةَ عَلَيْهِ وَسَلِيّةً عَلَيْهِ وَسُلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيّةٍ وَسُولَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيّةِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِي لَا لَيْعِلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ عَلَيْ
- (٢٠٣٨٠) حضرت عمره بن جندب تُلْقُلُت مروى ب كه نبى علينا عيدين مين سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ كَى تلاوت فرماتے تھے۔
- (٢٠٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الثِّيَابُ الْبِيضَ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ [راجَ: ٢٠٤١٦].
- (۲۰۲۸) حضرت سمرہ ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایشانے ارشاد فر مایا سفید کپڑنے پہنا کرو کیونکہ وہ عمدہ اور پاکیزہ ہوتے ہیں اور اپنے مردول کوان ہی میں دفن کیا کرو۔
- ( ٢٠٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا آحَدُكُمْ وَجُهَهُ وَمَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا آحَدُكُمْ وَجُهَهُ وَقَالَ آبُنُ جَعْفَرٍ كُدُوحٌ يُكُدِّ بِهَا الرَّجُلُ إِلَّا آنُ يَسُأَلُ ذَا سُلُطَانِ آوُ فِي آمُرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ [راجع: ٢٠٣٦].
- (۲۰۲۸۲) حضرت سمره ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد قرمایا کسی کے آگے دست سوال در از کرنا ایک زخم اور داغ ہے جس سے انسان اپنے چرے کو داغ دارکر لیتا ہے، اب جو چاہے، اسے اپنے چرے پر ہنے دے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، الله یک انسان کسی ایسے خص سے سوال کرے جو با اختیار ہو، یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رنہ ہو۔ (۲۰۶۸۳) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ حَدَّثُنَا سُفْیَانٌ عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ قَیْسٍ عَنْ تَعْلَیکَ بُنِ عَبَّدٍ عَنْ سَمُورَةً بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِیَّ

#### هي مُنالًا احَدُن بَل يَدِيدُ مَرْق البَصَريِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ البَصَريِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصَريَّينَ البَصَريَّينَ ﴾

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ صَوْتٌ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۲۸ س) حضرت سمرہ ٹٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی تو (سری قراءت فرمائی اور) ہم نے نبی ملیا کی آ داز نہیں سنی۔

( ٢.٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۴۸ سر میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ اسلامی میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیر حدیث جمو ٹی ہے تو وہ دومیں سے ایک جموٹا ہے۔

( ٢٠٤٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجُو فَقَالَ وَحُلُّ أَنَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْوُسٌ عَنْ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ الطر ٢٠٣٨٥) هَاهُنَا مِنْ بَنِى فُلُانِ أَحَدٌ ثَلَاثًا فَقَالَ رَحُلُّ أَنَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْوُسٌ عَنْ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ الطر ٢٠٣٨٥) هَاهُنَا مِنْ بَنِى فُلُانِ تَعْمِلُ لَا مُعَالًا مِعْمُولُ مَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطر ٢٠٣٨٥) حضرت مره عُلِيَّا مِن مرتبه في اليَّامِ في المَعْمَلُ اللَّهُ مَا ذَي بِعَدِينَ مُرتبه في المَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا وَمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعُولُ مَعْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ ع

( ٢٠٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُّلِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَاهُ أَكْبَرُ وَاحِع: ٣٨٧٤].

(٢٠٣٨٦) حضرت سمره ظائفًا سے مروی ہے کہ نبی اکرم تَلْقَیْم نے فر مایا اللہ کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ پہندیدہ کلمات چار ہیں لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اُکْبَرُ، مُنْبِحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ ان میں سے جس سے بھی آغاز کرلو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

( ٢.٤٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَادِبِينَ وَقَالَ عَقَّانُ أَيْضًا الْكَذَّابِينَ [راجع: ٢٠٤٥].

(۲۰۲۸۷) حضرت سمرہ اللفظ سے مردی ہے کہ نبی الیکھانے ارشاد فر مایا جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث فقل کرتا ہے اوروہ سی حقاہے کہ بید حدیث جھوٹی ہے۔ سیجھتا ہے۔

( ٢٠٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا نَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ [راحع: ٣٩٨ ] .

### هي مُنالَا احَدُن بَل يَدِي مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ المحالي المنال البَصِيتِينَ الم

- (۲۰۴۸۸) حضرت سره و التخطی سے مروی ہے کہ بہت کم کسی خطبے میں ایبا ہوتا تھا کہ نبی علیہ نے صدقہ کا حکم نددیا ہواوراس میں مثلہ کرنے کی ممانعت نہ کی ہو۔
- ( ٢٠٤٨٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ آبِي صُفْرَةً قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بُنُ جُندُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَلَا حِينَ تَغِيبُ فَإِنَّهَا تَعْيبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَلَا حِينَ تَغِيبُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَلَا حِينَ تَغِيبُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ [راحع: ٢٠٤٣].
- (۲۰۲۸۹) حضرت سمرہ رفی ہے کہ بی طبیقانے ارشاد فر مایا سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھا کرد، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔
- ( ٢٠٤٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ [راجع: ٢٠٤٢٩]
- ( ۲۰ ۳۹۰) حضرت سَمرہ ظافلاً سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر ما یا چوشن اپنے کسی قریبی رشند دار کا مالک بین جاتا ہے تو وہ رشند دار آزاد ہوجاتا ہے۔
- (٢٠٤٩١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن حُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكُتَيُنِ إِذَا ذَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَعَ مِنُ الْقِرَاءَةِ فَٱنْكُرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ [راجع: ٢٠٣٤].
- (۲۰ ۴۹۱) حضرت سمرہ بن جندب بڑا تھ فارغ ہوکر حضرت منے کہ نبی علیظ نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ نماز شروع کرکے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین رٹائٹ کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیظ کے حوالے سے یہ یادنہیں، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رٹائٹ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت ابی بن کعب رٹائٹ کی تصدیق کی۔
- ( ٢٠٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ سِيرِينَ صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا [قال الترمذى: سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا [قال الترمذى: حسن عرب قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٦٨٣)].
- (۲۰ ۳۹۲) ابن سیرین بین این اور حضرت سره بیانی کی تلوار حضرت سمره بیانی کی تلوار جیسی بنائی ہے اور حضرت سمره بیانی نفظ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار جیسی بنائی ہے اور وہ دین حنیف پر قائم تھے۔
- (٢٠٤٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشُرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ [راجع: ٢٠٤٨].

## هي مُنلاً احَدُن أَبِي مِنْ الْمُحَدِينَ اللهِ مِنْ الْمُحَدِينِينَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ مِنْ

(۲۰۳۹) حفرت سمرہ نا تھا ہے مروی ہے کہ تبی الیا نے فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کول کردواوران کے جوانوں کوزندہ چھوڑ دو۔ فائدہ: امام احمد رہے ہے کہ صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے اس حدیث کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بوڑھا آدمی عام طور پر اسلام قبول نہیں کرتا اور جوان کر لیتا ہے، گویا جوان اسلام کے ذیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت بوڑھے کے۔

( ٢٠٤٩٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا الثَّوْرِيُّ حَلَّثَنِي آبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن سَمْعَانَ بُنِ مُشَنَّج عَن سَمْرَةَ بُنِ جُندُبِ
قَلَلَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَحَدُّ قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ تَكُونَ آجَبُتنِي أَمَا إِنِّي لَمُ أُنوِّهُ بِكَ إِلَّا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ تَكُونَ آجَبُتنِي أَمَا إِنِّي لَمُ أُنوِهُ بِكَ إِلَّا لِخَيْرٍ إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِلَيْنِهِ قَالَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آهُلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضُوا عَنْه حَتَّى مَا لِيَحْهِ إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِلَيْنِهِ قَالَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ أَهُلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضُوا عَنْه حَتَّى مَا لَا لَكُولُونَ أَخَدُ يَظُلُمُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضُوا عَنْه حَتَى مَا حَتَى مَا عَن الْمَثَى إِلَى اللَّهُ مَا مَن إِنَّ فُلَالُهُ مِنْ مَا أَنْ فَعَلُوا اللَّهُ مَا مُن وَاللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مُ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِلَيْنِهِ قَالَ قَالَ لَقُدُ رَأَيْتُ أَهُلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضُوا عَنْه حَتَى مَا حَالَا اللَّالَةِ مَا مَلْكُولُولُ الْمُلْعُولُ عَلَى اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

(۲۰۴۹۴) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کی جناز ہے میں تھے، نماز کے بعد تین مرتبہ فرمایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی ہے؟ ایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی علیا نے فرمایا تم نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی علیا نے فرمایا تم نے کہا جی بال دومرتبہ میں جواب کیوں نہ دیا؟ میں نے تمہیں اچھے مقصد کے لیے پکارا تھا، تمہارا ساتھی (جوفوت ہوگیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلسلے میں جنت کے درواز سے پرروک لیا گیا ہے (لہذاتم اس کا قرض اداکرو)، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے اہل خانہ اوراس کاغم رکھنے والوں کودیکھا کہ انہوں نے اس کا قرض اداکر دیا اور پھرکوئی مطالبہ کرنے والاند آیا۔

( ٢٠٤٩٥) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن فِرَاسٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَن سَمُرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٠٤٩].

(۲۰۳۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٣٠٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَن الشَّعْبِيِّ عَن سَمْعَانَ بَنِ مُشَنَّجٍ عَن سَمُرَةً بَنِ جُندُبِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٠٤٩٤]

(۲۰۲۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٤٩٧) حَلَّلَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ عَن الشَّعْبِيِّ فَلَا كَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَبِي فَقَالَ لَمُ أَسْمَعُهُ مِنْ وَكِيعٍ [راحع: ٤٩٤ ، ٢].

(۲۰۴۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن أَيُّوبَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ عَن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ فَيَلْبَسُهُ

### المَن المَا اَحْدَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

آخُيَارُكُمُ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَلْبَسُهُ آخْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٣٤/٤ و٨/٥٠)].

(۲۰۲۹۸) حضرت سمرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیزہ ہوتے ہیں اوراینے مردوں کوان ہی میں دفن کیا کرو۔

( ٣.٤٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ يَعْنِي عَفَّانَ عَن وُهَيْبِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو الْمُهَلَّبِ [راجع: ٢٠٣٦].

(۲۰ ۲۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ..٥.١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن سَمْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَان نَسِيئَةً [راجع: ٢٠٤٠]

(۲۰۵۰۰) حَفرت سمرَهُ وَلَا اللّهِ عَمرُوى بِه كُه بِي النّهِ فَ إِنْ وَرَكَ بِدِ لَهِ مِنْ جَانُورَ وَحَت مِنْعَ فَرِ مَا يَا بِهِ وَرَدُهُ وَمَنْ مَرَوَى اوَ مَا رَحْ يَدُوفُرُ وَحَت مِنْعَ فَرِ مَا يَا بِهِ وَرَدُهُ وَ مَا يَا لَكُهُ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِى لَهُ [راجع: ٢٠٣٩].

(۲۰۵۰۱) حضرت سمرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فر مایا جو شخص کسی زمین پر باغ لگائے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے۔

(٢٠٥.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَاطَ [راحع: ٢٠٣٩٢]

(۲۰۵۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٢.٥.٣) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِى ۗ أَخُبُرُنَا عُبَيُدُ اللَّهِ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ قَالَ سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ فَقَالَ مُسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسُوائِيلَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَبَعَالَى أَعْلَمُ فِي أَى الدَّوابِ مَسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسُوائِيلَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَبَعَالَى أَعْلَمُ فِي أَى الدَّوابِ مَسِخَتُ [راحع: ٢٠٤٧٢].

(۲۰۵۰۳) حضرت سمرہ ٹاٹھئاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور دوران خطبہ ہی سوال کرنے نگایارسول اللہ اگوہ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی ملیلانے فر مایا بی اسرائیل کی ایک امت کی شکلیں منے ہوگئ تھیں ،اب یہ جھے معلوم نہیں کہ س جانور کی شکلیں مسنح ہوئی تھیں۔

(٢.٥.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ وَلَا يَالُخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا [راجع: ٢٠٤٥].

(۲۰۵۰۴) جضرت سمرہ والتنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ہے باکع اور مشتری کواس وقت تک (بھے فنخ کرنے کا) اختیار

## هي مُنالِهَ المَيْنِينِ اللهِ اللهِ

رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے نے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢.٥.٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَن آبِيهِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّيتُ مِنُ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ مِنْهُ شُرْبًا ضَعِيفًا قَالَ عَفَّانُ وَفِيهِ ضَعْفُ ثُمَّ جَاءَ عُمُّمَانٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا

فَضُوبَ فَانْتَشَطَتْ مِنْهُ فَانْتَضَعَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَالله الألباني: ضعيف (٢٩٣٤) قال شعيب اسناده حسن فَضُوبَ فَانْتَشَطَتْ مِنْهُ فَانْتَضَعَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا الألباني: ضعيف (٢٠٥٠٥) حضرت سمره بن جنرب التأثيّ ہے بحوالہ ایک آ دمی مروی ہے کہ نبی علیظائے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرحبہ خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول لئکایا گیا ہے بھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر طاق آئے ، انہوں نے ڈول کے منہ کی لکڑیوں سے بکڑا اور اس میں سے تھوڑ اسا پانی پی لیا، پھر حضرت عمر طاق آئے اور انہوں نے بھی اسے لکڑیوں سے بکڑا اور اس میں سے چنے گے ، اسی دوران اس میں بوکر پیا، پھر حضرت عمان طاق بی گورا۔

( ٢.٥.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن حُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُكُتُ سَكُتَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنُ الْقِرَاءَةِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَتَبُوا إِلَى أُبُنَّ بْنِ كَعْبِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ [راجع: ٢٠٣١].

(۲۰۵۰۱) معزت سمرہ بن جندب والنفاذ مراتے ہے کہ نبی علیظا نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے ہے ، ایک مرتبہ نماز شروع کر کے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین والنفاؤ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی علیظا کے حوالے سے یہ یادنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب والنفاؤ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریا فت کیا ، حضرت ابی بن کعب والنفاؤ کی تقدیق کیا ۔

( ٢.٥.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن مَنْصُورٍ عَن هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَن رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبُرُ لَا يَضُرُّكَ بِآيَهِنَّ بَدَأْتَ [راحع: ٣٦٧]

## هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنْ سَرْمَ كَلْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ الْمُحَالِينِينَ لَيْ

(۲۰۵۰۸) اوراین بچوں کا نام افلی بچی ( کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح ( نفع ) مت رکھو، اس لئے کہ جب تم اس کا نام کے کر پوچھو گے کہ وہ یہاں ہے تو لوگ کہیں گے کہ نیس ہے بیچار چیزیں ہیں ، ان پرکوئی اضافہ نہ کرو۔

( ٢٠٥٠٩) حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّانَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكُتَتَيْنِ فِى الصَّلَاةِ سَكُتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُرَأَ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُرَأَ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ قَالَ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبُى فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَصَدَقَ سَمُرَةُ [راجع ٢٠٥٠٩].

(۲۰۵۰) حضرت سمرہ بن جندب والنظ فرماتے تھے کہ نبی علیظ نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ نماز شروع کرکے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہو کر حضرت عمران بن حصین والنظ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی علیظ کے حوالے سے یہ یادنہیں، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب والنظ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت ابی بن کعب والنظ کی قصدیق کی۔

( ٢٠٥١٠) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَمُلَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْدِيَكُمْ مِنْ الْأَعَاجِمِ ثُمَّ يَجْعَلُّهُمُّ اللَّهُ أُسُدًا لَا يَفِرُّونَ فَيَقُدُونَ فَيَعُمُ وَيَأْكُمُ وَرَاحِمَ: ٢٨٠٤٥].

(۱۰۵۱) حضرت سمره والني عمروى ہے كہ نى طائيا نے ارشاوفر ما ياعنقريب الله تمهارے ہاتھوں كو مجم سے بھردے گا، پھروه انسے شير بن جا كيں گے۔ وہ تمہارے جنگہوؤں كو آل كرديں گے اور تمہار امال غنيمت كھاجا كيں گے۔ وہ تمہارے جنگہوؤں كو آل كرديں گے اور تمہار امال غنيمت كھاجا كيں گے۔ وہ تمہارے جنگہوؤں كو آل كو كرديں گے اور تمہار امال غنيمت كھاجا كيں گے۔ وہ تمہارے جنگہوؤں كو آل كا كو كر كو كو كر كو كو كر كو كو كر كو كو كر كو كو كر كو كر كو كو كر كو كو كر كو كر كو كر كو كو كر كو كو كر كو كو كو كر كو كر

(۲۰۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٥١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوشِكُونَ أَنْ يَمْلَأُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيْدِيكُمْ مِنْ الْعَجَمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسُدًّا لَا يَعْرُونَ فَيَقُتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيُمْكُمُ [راجع: ٢٠٣٨٤].

(٢٠٥١٢) حضرت سمره والتي سي مروى من كه في اليلاق ارشاوفر ما يا حفر يب الله تمهار به بالقول كوتم سي جروب كا، چروه الي شير بن جا نيل كي جوميدان سي نبيل بها كيل كي وه تمهار به جنكوول كول كردي كي اورتمها را مال فينيمت كها جا نيل كي وه تمهار ي جنكوول كول كردي كي اورتمها را مال فينيمت كها جا نيل كي وه تمهار عن المحسن قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مِثْلَهُ [هذا الحديث مرسل اسناده ضعيف].

(۲۰۵۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

هي مُنالِهَ امْرِينَ بِل يَنْ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ الله من البَصريِّينَ ﴾ مناله البَصريِّينَ ﴾

( ٢٠٥١٤ ) و حَدَّثَنَاه سُرَيْحُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٣٨٤].

(۲۰۵۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةً وَحُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِالْجِوَارِ [راحع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۵۱۵) حضرت سمرہ ر النفوی سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔

( ٢٠٥١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةً عَنْ الْحَسِّنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْسَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ الْبَيْعِ [راحع: ٢٠٤٠].

(۲۰۵۱۲) حَضَرت سَمَرہ وَ اللّٰهُ عَصِم وی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا ہے بائع اور مُشتری کو اُس وقت تک ( رَبّع فنخ کرنے کا ) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے اور ان میں سے ہراکیک وہ لے سکتا ہے جس پروہ ہے میں راضی ہو۔ (۲۰۵۱۷) حَدَّقَنَا

(٢٠٥١٤) بمارے نسخ میں يہاں صرف لفظ صد ثنا لکھا ہوا ہے۔

( ٢٠٥١٨) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راحع: ٢٠٣٤٤].

(۲۰۵۱۸) حضرت سمرہ ٹاٹھڈے مروی ہے کہ بی علیا الشخش کے بن میں میرن 'جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ٢.٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْوَسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [راجع: ٢٠٣٤٢].

(۲۰۵۱۹) حفرت سمره رفانتیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا انے فرمایا "صلوة وسطی" سے نماز عصر مراد ہے۔

( ٢٠٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُوَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ لِعَقِيقَتِهِ تُذُبَّحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُدَمَّى [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۵۲۰) حضرت سمرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے ارشاد فر مایا ہرلڑ کا اپنے عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، الہذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈ ہے جائیں۔

(٢٠٥٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ٱخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ ٱخْسَبُهُ مَرْفُوعًا مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذُكُوهَا وَمِنْ الْغَدِ لِلْوَقْتِ [انظر: ٢٠٥٢٢].

### هي مُنالِمَ الْمَرْبِينِ بِيَدِيمِ مِنْ الْمِصْرِينِينَ فِي ١٥٠ وَهُمُ الْمُحْرِينِينَ لَيْ الْمِصَرِينِينَ لَ

(۲۰۵۲۱) حضرت سمرہ بن جندب رہ النظامے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص اپنے وقت پر نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے، اسی وقت پڑھ لے،اورا گلے دن وقت مقررہ پرادا کرے۔

(٢٠٥٢٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَن بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٥٢].

(۲۰۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعُمَتُ وَمَنُ اغْتَسَلَ فَذَلِك أَفْضَلُ [راجع: ٢٠٣٤٩].

(۲۰۵۲۳) حضرت سره و التا تعلی می التهائی التها

( ٢.٥٢٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا هَنَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٣٥٢]

(۲۰۵۲۳) حضرت سمرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غز وہ کتنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے خوجوں میں نماز پڑھاو۔

( ٢٠٥٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ مِثْلَهُ سَوَاءً [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۵۲۵) گذشته مدیث اس دومری سندسے بھی مردی ہے۔

(٢.٥٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرُآنُ وَاحِعَ ٢٠٤٤١].

(۲۰۵۲۷) حضرت سمرہ ڈٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے ارشاد فرمایا قرآن کریم تین حروف پرنازل ہوا ہے۔

(٢.٥٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَوْلَةَ فَالْمَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ [راحع: ٣٤٩].

(۲۰۵۲۷) حضرت سمرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیقانے ارشا دفر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اورجس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تووہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

( ٢٠٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [راجع: ٢٠٤٠٥].

(۲۰۵۲۸) حضرت سمرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے جانور کے بدلے میں جانور کی ادھار خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے۔

### هي مُنالِهَ احَدِينَ بن بِينِي مَرْم كِي هِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ٢.٥٢٩) حَدَّثَنَا عَقَّانُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنُ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنُ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ أَوْ يَسْأَلَ فِي الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ سَلُنِي فَإِنِّى ذُو سُلُطَانٍ [راجع: ٢٠٣٦].

(۲۰۵۳۰) حضرت سمرہ بن جندب اللظ فرماتے سے کہ نی علیا کماز میں دومرتبہ سکوت فرماتے سے، ایک مرتبہ نمازشر وع کر کے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین اللظ کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیا کے حوالے سے یہ یادنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب راف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت ابی بن کعب راف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت ابی بن کعب رافظ کی اضادیق کی۔

(٢٠٥٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَن يُونُسَ قَالَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ

(۲۰۵۳) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ٢.٥٣٢) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَلَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَن الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَن ثَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكُعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهِمَا صَوْتًا [راجع: ٢٠٤٢٢].

(۲۰۵۳۲) حضرت سره والتوس مروى ب كه ني اليسان جميل نما زكسوف پردهائي تو (سرى قراءت فرمائي اور) جم ف ني اليسا كي آواز نبيس في -

( ٢٠٥٣ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَاهِ ٢٠٤٢ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا [راجع: ٢٠٤٢٢].

(۲۰۵۳۳) حضرت سمرہ رفائن سے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا ہے بائع اور مشتری کواس وقت تک (بیع فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے۔

### المَ مُنْ الْمَامَةُ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مُنْ الْمُعَمِينِينَ اللَّهِ مُنْ الْمُعَمِينِينَ اللَّهِ مُنْ الْمُعَمِينِينَ اللَّهِ مُنْ الْمُعَمِينِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ الْمُعَمِينِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

### حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بَنِ أَسْعَدَ طُالتُهُ

#### حضرت عرفجه بن اسعد رئالية كي احاديث

( ٢٠٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ حَدَّثَنَا سَلْمٌ يَغْنِى ابْنَ زَرِيرٍ وَأَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرُفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا يَغْنِى مِنْ ذَهَبٍ [راحع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۴) عبدالرحمٰن بن طرفه کہتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفجہ ڈٹاٹٹو کی ناک زمانہ جاہلیت میں '' یوم کلاب' کے موقع پر ضائع ہوگئ تھی ، انہوں نے چاندی کی ناک بنوانے کی ضائع ہوگئ تھی ، انہوں نے چاندی کی ناک بنوانے کی اجازت وے دی۔

( ٢٠٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْآشُهِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرُفَجَةَ سُنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلُهُ [راجع: ١٩٢١٥].

(۲۰۵۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيُّ جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيُّ جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَى عَرْفَجَةَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُ عَرْفَجَةَ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ طَرَفَةَ بَنِ عَرْفَجَةً فَالَ أُصِيبَ أَنْفُ عَرْفَجَةً يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ [راجع: ١٩٢١].

( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَدَوِيُّ حَوْثَرَةُ بُنُ أَشُرَسَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَوْفَجَةَ بِنَ أَشُعَدَ أَصِيبَ أَنْفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْكُلَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ بَنِ أَسْعَدَ أَنْ جَدَّهُ يَغْنِي عَرْفَجَةَ [راجع: ١٩٢١٥].

(۲۰۵۳۷) گذشته حدیث آن دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٢٠٥٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَمِيمِ النَّهُ شَلِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو الْأَشُهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسُعَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسُعَدَ أَنَّ أَنْفَهُ أُصِيبَ يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكِرَ مِثْلُهُ [راحع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنالِهُ احَدِينَ بل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢.٥٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَاوَكِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ حَيَّانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ يَعْنِى الْجَرُمِى السَّمْسَارَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَوِ بُنِ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ يَعْنِى مَاءً الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ يَعْنِى مَاءً الْعَمَارِ وَعَلَمُ قَالَ فَمَا أَنْتَنَ عَلَى [راحع: ١٩٢١٥].

(۲۰۵۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِاللَّهَبِ فَذُكِرَ مِثْلَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

(۲۰۵۳) حادین ابی سلیمان مُینینهٔ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن عبداللہ کے دانتوں پرسونے کی تار بندھی ہوئی دیکھی تو ابراہیم نخعی مُینینہ سے اس کا ذکر کیا ،انہوں نے قر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي يَقُولُ السِّيْوِ السِّيْوَ السَّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السِّيْوِ السَّيْوِ السِّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ الْمَاسِقِيقِ السَّيْوِ الْمَاسِقِيقِ السَّيْوِ السَّيْوَ السَّيْوَ السَّيْوَ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوِ السَّيْوَ الْمَعْنَا شَيْءَ اللَّيْوَ الْمَعْنَا اللَّهِ الْمَعْمَالِيْقِ السَّيْوَ الْمَعْمَالِيْوَ الْمَعْمَالِيَّ عَلَيْوَ الْمَعْمَالُوا الْمَعْمَالُوا اللَّهُ الْمَعْمَالُوا الْمَعْمَالَقِيقِ الْمَاسِقِيقِ الْمَعْمَالِيْقِ الْمُعَالَقِيقِ الْمَعْمَالِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلْمُ الْمُعَلِيقِ عَلْمَ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعْمَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ

(۲۰۵۳۲) محدثین کی ایک جماعت ابوالا شہب کی ایک اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی ، انہوں نے اجازت طلب کی ، انہوں نے اجازت دے دی ، آنے والوں نے ورخواست کی کہ ہمیں کوئی حدیث سناہتے ، ابوالا شہب نے فرمایا کہتم خود بوچھو، آنے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کی کہ ہمیں ہو گئی ہو گئی کہ ان سے حضرت عرفجہ بن اسعد ڈاٹٹو کی حدیث بوچھوجن کی ناک جنگ کلاب کے موقع پرزخی ہوگی تھی۔

( ٢.٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُربَوهُ بِالْسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [راجع: ١٨٤٨٤].

(۲۰۵۴۳) حضرت عرفجہ ر النوں ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طالع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے،سو جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا چاہے تو اس کی گردن تلوارے اڑا دو بخواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ٢.٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ أَنَّهُ

## هي مُنالِمَ الْمَارِينِ اللَّهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ منالِمَ البَصَرِيِّينَ لِيَ

مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ تَوْبٌ قِطُوِيٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مُحْتَبٍ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوكِ هَاهُنَا وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ [راحع: ١٦٧٤١].

(۲۰۵۳۳) بنوسلیط کے ایک شخصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں اپنے ان قید یوں کے متعلق گفتگو کرنے کے حاضر ہوا جوز مان جاہلیت میں پکڑ لیے گئے تھے، اس دقت نبی علیہ تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کرآپ تکی تھی آگو یہ گھیرر کھا تھا، نبی علیہ نے ایک موٹی تہبند باندھر کھی تھی، نبی علیہ اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمار ہے تھے، میں نے آپ تکی گھیر کھا تھا، نبی علیہ نے ایک موٹی تہبند باندھر کھی تھی، نبی علیہ اپنی انگلیوں سے اشارہ فرما رہے تھے، میں نے آپ تھوئی یہاں فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نداسے بے یارومددگار چھوڑتا ہے، تقوی کی یہاں ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ حَدَّثِنِى أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ حَدَّثِنِى أَحَدُ بَنِى سُلَيْمٍ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِى عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنُ رَضِى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ

(۲۰۵۳۵) بنوسلیم کے ایک صحابی ڈٹاٹٹٹٹ مروی ہے (کہ نبی علیہ انے فرمایاً) کہ اُللہ تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے، وہ اس میں اُس کا امتحان لیتا ہے، سوجو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہوجائے، اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو، اس کو برکت نہیں ملتی۔

# حَدِيْثُ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ ثَالِيَّةُ الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ ثَالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلِيحِ اللَّهِ اللَّمِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(٢٠٥٤٦) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ عَنْ آبِي بِشُرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ آبِي مَطُرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ يَعْنِي مَطُرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُودِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْيُومَ أَوْ الْجُمُعَةَ الْيُومَ فِي الرِّحَالِ [صححه ابن حزيمة: (١٦٥٨ ١ و ١٨٥٣). قال الألباني: فَنُودِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْيُومَ أَوْ الْجُمُعَةَ الْيُومَ فِي الرِّحَالِ [صححه ابن حزيمة: (١٦٥٨) و ١٨٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠٥٧ و ١٠٥٨ و ١٠٥٨) النسائي: ١١١/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: صحيح (ابو داود: ١٠٥٧ و ١٠٥٨) و ١٠٥٨ و ١٠٩٧، ١٠٩٨٩، ٢٠٩٩١).

(۲۰۵۴۲) ابواملیج اپنے والدحضرت اسامہ ڈٹاٹٹا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن بارش ہونے لگی ، نبی بلیٹ کے عظم پر بیمنا دی کر دی گئی کہ آج اپنے اپنے خیموں میں نما زیڑھ کی جائے۔

(٢٠٥٤٧) حَدَّثْنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا لَافِعُ بُنُ عُمَرَ بُنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ

### هي مُنالِهَ امْرِينَ بِلِينِي مِنْتِم كِيْ هِمَا كُولِ مِنْ الْمِينِينَ كَنْ الْمِعَالِيْسِينَ كَنْ

وَعِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبُلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَهُ أَبِى يَا أَبَا سُلَيْمَانَ فِى أَى سَنَةٍ سَمِعْتَ مِنْ يَافِعِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَنَةَ تِسُعِ وَسِتِّينَ وَمِالَةٍ سَنَةَ وَقُعَةِ الْحُسَيْنِ

(۲۰۵۳۷) نافع بن عمر بن جمیل کہتے ہیں کہ میں نے عطاء ، ابن ابی ملیکہ اور عکر مد بن خالد کو دیکھا ہے کہ بیالاگ دی دی الحجہ کی نماز فجر سے پہلے ہی جمرہ عقبہ کی رمی کر لیتے تھے ،عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میر بے والد نے ان سے بوچھا اے ابوسلیمان! آپ نے نافع بن عمر سے بیحد بیث کس سال سن تھی؟ انہوں نے بتا بلواج میں ،جس سال حضرت امام حسین دائٹو کا واقعہ پیش آیا ہے۔
فائدہ: بیروایت نا قابل فہم ہے کیونکہ شہادت امام حسین دائٹو کا واقعہ ۲۰ ھیں پیش آیا تھا۔

( ٢.٥٤٨) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ آبِي بَزَّةَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ لَا تُغُطِّ شَيْنًا تَطْلُبُ أَكْفَرَ مِنْهُ

(۲۰۵۸) قاسم بن انی بزہ مین اور باری تعالیٰ و لا تمنن تستکیٹر کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ کسی کواس جذب سے کہ شددو کہ بعد میں اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرو۔

(٢.٥٤٩) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنُ غِيَاثِ بُنِ طُلُقِ بَنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُولِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِى اللَّهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ [راحع: ٢١٨٤].

(۲۰۵٬۳۹) حضرت انس بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مجھے تو مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لئے جو فیصلہ بھی فر ما تا ہے دہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لِيْتِي

### ایک صحابی طالفیهٔ کی روایت

( .٥٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزْلَتِي وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ فَحَانَتُ نَزْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزْلَتِي فَقَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُراْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قُلُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قُلُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ قَالَ إِذَا ٱنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا [انظر: ٢١٠٢٥، ٢١، ٢٥].

(۲۰۵۰) ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، چونکہ سواری کے جانور کم تھے اس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، ایک موقع پر نی علیہ اور میرے اتر نے کی باری آئی تو نی علیہ ہے سے میرے قریب آئے اور

هي مُنالِهُ اَمَٰذِينَ بِل مِنْ مَرْمُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهُ الْمَذِينَ بِلَهِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِرِيِّينِ اللَّهِ الْبَصِرِيِّينِ اللَّهِ الْبَصِرِيِّينِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَصِرِيِّينِ اللَّهِ الْبَصِرِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِيلِيلِيِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّالِي اللللللللَّهِ اللللللَّالِي الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللل

میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا قُلْ آعُو ذُبِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھو، میں نے سیکمہ پڑھ لیا، اس طرح نی علیہ نے سورت مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ تالیہ کے ساتھ اسے پڑھ لیا، پھرای طرح قُلْ آعُو ذُبِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے کے لئے فر مایا اور پوری سورت پڑھی جے میں نے بھی پڑھ لیا، پھرنی علیہ نے فر مایا جب نماز پڑھا کروتو بیدونوں سورتیں نماز میں پڑھ لیا کرو

# حَديثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ مَا

### متعدد صحابه رخالته کی حدیثیں

(٢٠٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ وَلَيْكُرِمُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَكُرِمُ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهَ وَلَيْكُرِمُ اللَّهَ وَلَيْقُلُ حَقَّا آوُ لِيَسْكُتُ [انظر: ٢٣٨٩٢،٢٠٥٥].

(۲۰۵۵) متعدد صحابہ مُن اللہ است مروی ہے کہ نبی اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اپنے پڑوی کے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان کا اکرام کرنا چاہئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا چاہئے۔

( 7.007 ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٥٥].

(۲۰۵۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّى إِلَّا صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ [انظر: ٦٨ ٢٣٤].

(۲۰۵۵۳) ایک صحابی طافظ کے حوالے ہے مروی ہے کہ جب وہ نبی علیق کی خدمت میں قبول اسلام کے لئے حاضر ہوئے تو یہ شرط لگائی کہ وہ صرف دونمازیں برمصیں گے، نبی علیق نے ان کی بیشرط قبول کرلی۔

( 300.7 ) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ وَآخُبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ [راجع: ١٦٧٤١].

(٢٠٥٥ ) بنوسليط كالك شيخ عدروى بي كرايك مرتبه مين نبي عليه كي خدمت مين مين في آب مُن اللي كور مات موك

# هي مُنافِا اَمَرُونَ بْل بِيدِ مِسْرُم ﴾ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ

سنا کرمسلمان ،مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو ہ

### حَدِيثُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَّ اللُّهُ

### حضرت معقل بن بيبار الألثيُّة كي مرويات

( ٢.٥٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ أَبِي الْأَسُودِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَعَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ [صححه مسلم (٢ ٤ ١)].

(۲۰۵۵) حضرت معقل بن بیار ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشاد فر مایا جو خص کسی رعایا کا نگہبان سنے ، پھراسے دھوکہ دے، وہ جہنم میں جائے گا۔

( ٢.٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنَةِ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهَا مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ وَالِى أُمَّةٍ قَلَّتُ أَوْ كَثُرَتُ لَا يَعُدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ [انظر: ٢٠٥٦].

(۲۰۵۵۲) حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سی بھی قوم کا حکمران ''خواہ اس کی رعایا کی تعداد تھوڑی ہویازیادہ''اگراس کے ساتھ انصاف سے کا منہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوندھے منہ کھینک دے گا۔

( ٢٠٥٧) حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَغْقِلَ بَنْ يَسَادٍ اشْتَكَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ زِيادٍ يَغْنِى يَعُودُهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّى سَأَحَدِّنُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدَّثُتُكَ بِهِ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَوْعِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبُدًا رَعِيَّةً فَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو لَهَا غَاشٌ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [صححه الدحارى ١٥٠ ٧)، ومسلم (١٤٢)]. [انظر: ٢٠٥٨].

(۲۰۵۵۷) حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی طیس نے ارشا دفر مایا جو خص کسی رعایا کا تکہبان ہے ، پھراسے دھو کہ دے،اورائی حال میں مرجائے تو اللہ اس پر جنت کوترام ترزار دے دیتا ہے۔

( ٢.٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضًا أَبَا خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُعُنَنِ يَخْتَصِمَانِ عِنْدَ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَيْ يَعْبِ إِلَيْهُ مَالًا مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٥٦) قال شعيب، صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٠٥٦].

# مناها أَمْرِينْ بل يُسْتَنُ البَصريتينَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۲۰۵۸) عیاض میشند کہتے ہیں کہ میں نے دوآ دمیوں کو حضرت معقل دائیں کی موجودگی میں جھڑتے ہوئے دیکھا، حضرت معقل دائیں کا مال ناحق لے لے، وہ معقل دائیں نے فرمایا کہ جناب رسول الله منائیں کی کا مال ناحق لے لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس برغضب ناک ہوگا۔

- ( ٢.٥٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعُرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُو رَافِعٌ غُصْناً مِنْ أَغْصَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُايِعُ النَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِدٍ الشَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِدٍ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُايِعُ النَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُايِعُ النَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالُولُ وَأَرْبَعُ مِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكِمُ وَسَلَّمَ يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ وَالَّهُ مَا يَعْوَرُوا وَهُمْ يَوْمَئِدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيعُ النَّاسَ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُ وَا وَهُمْ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيَا لَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمَونَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِرِقُونَ وَهُولُمُ يَوْمُ وَالْمَالُولُولُ وَالْعَمُ مَا يَعْ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ مِنْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا يَعْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ لَا يَعْرُوا وَهُمْ يَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي
- (۲۰۵۹) حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ وہ غزوہ حدید بیہ کے موقع پر نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور نبی ملیلہ کے سرمبارک سے درخت کی ایک ٹبنی کو بلند کر رکھا تھا، اور نبی ملیلہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اس دن لوگوں نے اس شرط پر بیعت کی تھی کہ را وِفر اراختیا زبیس کریں گے، اور اس موقع پران کی تعداد چودہ سونفوس پر مشتمل تھی۔
- ( .٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ قَالَ أَنْ لَا يَفِرُّوا
  - (۲۰۵ ۲۰) تعم بن اعرج كبت بين "يدالله فوق ايديهم" كابحى يهي مقصد تفاكه وه راوفراراختيار نبيل كري كيـ
- (٢٠٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عِيَاضٌ أَبُو خَالِدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ جَارَيْنِ لَمَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ كَلَامٌ فَصَارَتُ الْيَمِينُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَصَارَتُ الْيَمِينُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ [راحع: ٥٥٥ ٢].
- ( ٢٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِسُمَاعِيلَ الْأُودِيِّ عَنِ ابْنَةِ مَعْقِلِ الْمُزَيِّى قَالَتْ لَمَّا تَقُلَ آبِي أَتَاهُ ابْنُ زِيَادٍ وَسَاقَهُ يَعْنِى وَسَاقَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٥٥٥ ].
  - (۲۰۵۹۲) حدیث نمبر (۲۰۵۵۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- (٢٠٥١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَقَطَ شَعَرُهَا فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ
- (۲۰۵۹۳) حضرت معقل بن بیار بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک انساری آ دمی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس عورت کے

# هي مُنالِهُ امْرِينَ بل يُنِي مَرْم كِي هِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

بال گرنے لگے، نبی طیا ہے بیمسئلہ بوچھا گیا کہ کیا وہ کسی دوسرے کے بال اپنے بالوں سے ملاسکتی ہے؟ تو نبی علیہ نے بال ملانے والی دونوں پرلعنت فرمائی۔ ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پرلعنت فرمائی۔

( ٢٠٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ الْقُرُدُوسِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ الْقُرُدُوسِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بُنُ وَمَدَّ مَعْقِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَى [صححه مسلم بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَى [صححه مسلم (٢٩٤٨)]. [انظر: ٢٠٥٧٧].

(۲۰۵۲۴) حضرت معقل و النظام مروى ہے كہ نبى عليا نے ارشاد فر مايا ہرج (قتل) كے زمانے ميں عبادت كرنا ميرى طرف بجرت كركي آنے كے برابر ہوگا۔

( ٢٠٥٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْجَسُرِيُّ قَالَ سَالُتُ مَعْقِلَ بُنَ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْجَسُرِيُّ قَالَ سَالُتُ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ عَنُ الشَّرَابِ فَقَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتُ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنُ أُمِّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ أَنَسُقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ وَسَلَّمَ الْفُضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنُ أُمِّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ أَنَسُقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ السَّعَينَ وَالسَّعِينَ السَّادِه صحيح].

(۲۰۵۲۵) ابوعبداللہ جسری بُھالیہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت معقل بن بیار ڈٹاٹھڑ سے مشروبات کے حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے جہاں پر مجموریں کشرت سے ہوتی تھیں، وہاں نبی الیٹا نے ہم پر 'فضح''
نامی شراب کوحرام قرار دے دیا تھا، بھرا کیک آ دمی نے آ کر حضرت معقل ڈٹاٹھڑ سے اپنی بوڑھی والدہ کے متعلق پوچھا کہ کیا انہیں نبیذ بلائی جاسمتی ہے کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھاسکتیں؟ تو حضرت معقل ڈٹاٹھڑ نے اس سے منع فرمادیا۔

(٢٠٥٦) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرُوتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتُخْرِجَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرُوتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتُخْرِجَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْعَوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقُورُوهُمَا رَجُلٌ يُرِيدُ الْقَيُّومُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوْصِلَتُ بِهَا أَوْ فَوْصِلَتُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقُورُوهُمَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهَ اللهِ مَ وَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهَ اللّهُ عَلْمَ لَهُ وَاقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمُ [احرحه النسائى في عَمَل اليوم والليلة اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللل

(۲۰۵۶۲) حضرت معقل خالی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا سورہ بقرہ قرآ آن کریم کا کو ہان اوراس کی بلندی ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے ، اورآ بیت الکری عرش کے نیچے سے نکال کرلائی گئی ہے، جسے بعد میں سورہ بقرہ سے ملا دیا گیا ، اور سورہ لیس قرآن کریم کا دل ہے ، جو شخص بھی اسے اللہ تعالی کواور داو آخرت کو حاصل کرنے کے لئے پڑھتا ہے، اس کی بخشش کردی جاتی ہے ، اور اسے اپنے مردول پر پڑھا کرو۔

(٢٠٥٦٧) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ عَنْ آبِيهِ

### مُنلأً احَدُرَى بل المِنْ مِنْ المِنْ المِنْ مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِن المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِن المِنْ المِنْ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَعْنِي يس [صححه ابن حان (٣٠٠٢) واعله ابن القطان، وقال الدارقطني: ضعيف الاسناد، محهول المتن. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣١٢١) ابن ماجة: ١٤٤٨)]. [انظر: ٢٠٥٨].

(۲۰۵۷۷) حضرت معقل و النفاسيم وي ہے كه نبي ماليا نے فرما يا سورة لين كواينے مردول يريرها كرو\_

( ٢٠٥٦٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى الرَّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلْنَا فِى مَكَانِ كَثِيرِ النَّومِ وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ الْمُسُلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ أَصَابُوا مِنْهُ ثُمَّ جَاؤُوا إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمُصَلَّى فَوَحَدَ رِيحَهَا مِنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا فِى مَسْجِدِنَا [انظر ٢٠٥٦ ٢] الْمُصَلَّى فَوَحَدَ رِيحَهَا مِنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا فِى مَسْجِدِنَا [انظر ٢٠٥٦ ٢]

(۲۰۵ ۲۸) حضرت معقل طافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیظ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہال کہسن بکٹرت موجود تھا، کچھ مسلمانوں نے اسے کھایا، پھر مسجد میں نبی علیظ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے، تو نبی علیظ نے انہیں کہس نکچا کھائے سے منع فرمادیا، دوبارہ ایسا ہوا تو دوبارہ منع کیا اور تیسری مرتبہ ایسا ہونے پر فرمایا جو شخص اس درخت میں سے بچھ کھائے، وہ ہماری مبجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔

( ٢٠٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاعُ عَنْ آبِي الرَّبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٥٦٨].

(۲۰۵۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعُقُوبَ يَعْنِي إِسْحَاقَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ أَوْ حَمْدَانُ مَوْلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا

(۲۰۵۷) حضرت معقل رفائش سے مروی ہے کہ میں نے اتنا تناعرصہ نبی ملیکا کی ہمنشینی کا شرف حاصل کیا ہے۔

( ٢٠٥٧) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنْيُسَةَ عَنْ نَفْيُعِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ آمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ ٱقْضِى بَيْنَ قَوْمٍ فَقُلْتُ مَا أَحْسَنَ أَنْ أَقْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا

# 

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ الثَّلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَى يُمُسِى إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَى يُمُسِى إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ [قال الترمذي: عرب حدا. قال الألباني ضعيف الترمذي: وهو حديث غريب حدا. قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٢٩٢٢)].

(۲۰۵۷) حضرت معقل رفات سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا جو مخص صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُو دُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ
مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پِرُه کرسورهٔ حشر کی آخری تین آیات پڑھ لے، الله اس پرستر ہزار فرشتے مقرر فرما ویتا ہے جوشام تک
اس کے لئے دعا کیں کرتے رہتے ہیں، اور اگروہ اسی دن فوت ہوجائے توشہا دت کی موت مرے گا، اور جو محص شام کو یہ کلمات
پڑھ لے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہوگا۔

( ٢٠٥٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو ٱَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ نَافِع بْنِ آبِى نَافِع عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَارٍ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِى فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تَعُودُهَا فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَامَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتِ يَوْمٍ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِى فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تعُودُهَا فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَامَ مُتُوكَّكُنَا عَلَى فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَحُمِلُ ثِقَلَهَا غَيْرُكَ وَيَكُونُ آجُرُهَا لَكَ قَالَ فَكَانَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَى شَيْعَ ضَى اللَّهُ لَقَدُ اشْتَدَّ حُزُنِى وَاشْتَدَّتُ فَاقَتِى دَخِلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدُ اشْتَدَّ حُزُنِى وَاشْتَدَّتُ فَاقَتِى دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدُ اشْتَدَّ حُزُنِى وَاشْتَدَّتُ فَاقَتِى وَطَالَ سَقَمِى قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَجَدُتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ مَا تَرْضَيْنَ وَطَالَ سَقِمِى قَالَ أَنُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَجَدُتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ مَا تَوْضَيْنَ أَلِكُ فَى وَالْمَةَ عَلَى أَوْ مَا تُوسَلُ مَنْ وَكُنُو مُنْ عِلْمَا وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا

(۲۰۵۷۳) حضرت معقل رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیف کو وضو کرایا، وضو کے بعد نبی علیف نے فر مایا کیا تم فاطمہ کے یہاں چلو گے کہ ان کی عیا دت کرلیں، میں نے عرض کیا جی بالکل، نبی علیف نے مجھ پرسہارالیا اور کھڑ ہے ہو گئے، اور فر مایا عنقریب اس کا بوجھ تمہارے علاوہ کوئی اور اٹھائے گا اور تمہیں بھی اس کا جر ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ جھے یوں محسوں ہوا جیسے مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت فاطمہ بڑاٹنڈ کے گھر پہنچ گئے، نبی علیف نے ان سے بوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بخدا! میراغم ہڑھ گیا ہے، فاقد شدید ہوگیا ہے اور بیاری کمبی ہوگئی ہے۔

عبدالله بن احمد بُولَه کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدصاحب کی کتاب میں ان کی لکھائی میں اس حدیث کے بعد سے اضافہ بھی پایا ہے کہ نبی علیما نے فرمایا کیا تم اس بات پرخوش نبیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سے اس مخص سے کیا ہے جواسلام لانے میں سب سے مقدم علم میں سب سے زیادہ اور حلم میں سب سے عظیم ہے۔

( ٢٠٥٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ نَافِع عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنْ الْجَوْرِ شَىْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي

# هي مُنالِيًا آخرين بل يَدِين مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ

الْجَوْرِ مَنْ لَا يَغْرِفُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ فَكُلَّمَا جَاءَ مِنْ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْجَوْرِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ

(۲۰۵۷۳) حضرت معقل طائز سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فرمایا میرے پیچھے تھوڑ ہے،ی عرصے کے بعدظلم نمودار ہونا شروع ہوجائے گا، جتناظلم نمودار ہوتا جائے گا، اتنائی عدل جاتار ہے گا، حتی کے خلام میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ بچھے نہ جانتا ہوگا، کھر اللہ تعالیٰ دوبارہ عدل کولائے گا، جتنا عدل آتا جائے گا، اتنا اتناظلم جاتار ہے گا، حتی کہ عدل میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ بچھے نہ جانتا ہوگا۔

( ٢.٥٧٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ آبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ شَهِدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَلْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ مَنُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِى الْجَدِّ شَيْنًا فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا حَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا حَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا قَالَ وَمَا الْفَرِيضَةً قَالَ لَا آدُرِى قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدُرِى

(۲۰۵۷۵) عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر بڑا تھا کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے اپی زندگی اور صحت میں صحابہ بڑا تھا کو جمع کیا، اور انہیں قتم دے کر پوچھا کہ دادا کی وراثت کے متعلق کسی نے نبی علیا ہے چھ سنا ہو؟ اس پر حضرت معقل بن بیار بڑا تھا کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس وراثت کا ایک مسئلہ لایا گیا تو نبی علیا نے اسے متعلل بن بیار بڑا تھا، حصر دیا تھا، حضرت عمر بڑا تھا نے پوچھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے یا دنہیں رہا، انہوں نے فرمایا اسے یا در کھنے سے تمہیں کس نے روکا تھا؟

( ٢.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَوِيضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ذَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا

(۲۰۵۷) عرو بن میمون کتب بین که ایک مرتبه وه حضرت عمر دان کی خدمت مین حاضر تھے، انہوں نے اپنی زندگی اور صحت میں صحابہ دوائی کو بہت کیا، اور انہیں قتم دے کر بوچھا کہ دادا کی وراثت کے متعلق کی نے بی علیا ہے بچھ سنا ہو؟ اس پر حضرت معقل بن بیار دفائی کھڑے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کے پاس وراثت کا ایک مسئلہ لا یا گیا تو نبی علیا نے اسے متعلل بن بیار دفائی کھڑے اور کہنے لیے کہ ایک مرتبہ نبی علیا گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جھے یا دنہیں رہا، انہوں نے فر مایا اسے یا در کھنے سے تمہیں کس نے روکا تھا؟

( ٢٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ

## هي مُنالِهَ الْمَدِينِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمِينِينَ ﴾ الله المنال ال

يَسَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِ جُرَةِ إِلَى [راجع: ٢٠٥٦]. (٢٠٥٧) حضرت معقل اللَّئِيَّ عمروى ہے كہ نبي اللِّهِ في ارشاد فرما يا ہرج (قتل) كے زمانے ميں عبادت كرنا ميرى طرف ججرت كركي آنے كے برابر ہوگا۔

( ٢.٥٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَسَنَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ رَجُلِ هُوَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ مَعُلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَيْلِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غُفُرًا لَا يَسَاءُ لَا لَنَّهُ مَا لُكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَيْلِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غُفُرًا لَا يَسَاءُ لَا بَلُ النِّسَاءُ

(۲۰۵۷۸) حضرت معقل بھائٹو فرماتے ہیں کہ نبی ٹائیلا کو گھوڑوں سے زیادہ کوئی چیزمحبوب نبقی ، پھر کہنے گئے اے اللہ! معاف فرما، بلکہ عورتیں۔

(٢.٥٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُرَّةً أَبُو الْمُعَلَّى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْقُلُ مَعْقِلُ بْنُ يَسَادٍ فَلَحُلُ اللّهِ عُبَيْدُ اللّهِ مُبَيْدُ اللّهِ بُنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّى سَفَكْتُ دَمًا قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ السَمَعُ يَا عُبَيْدَ اللّهِ حَتَّى دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ آسْعَادِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ آجُلِسُونِي ثُمَّ قَالَ اسْمَعُ يَا عُبَيْدَ اللّهِ حَتَّى أَحَدِّثُكَ شَيْءً لَمْ أَسُمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّةً وَلا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ آسْعَادِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ آسُعَادِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ غَيْرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ غَيْرَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ غَيْرَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ غَيْرَ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ عَيْرَ وَالْ مَوْدَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَمْ غَيْرَ

(۲۰۵۷۹) حسن مین کی کہ ایک مرتبہ حضرت معقل بن بیار بڑا تھ بیار ہوگئے، عبیداللہ بن زیادان کی بیار پری کے لئے آیا، اور کہنے لگا ہے معقل! کیا آپ بیجھے جیں کہ میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ انہوں نے فرمایا بجھے معلوم نہیں، ابن زیاد نے پوچھا کیا آپ بیجھے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے زخوں میں بچھ دخل اندازی کی ہے؟ انہوں نے فرمایا جھے معلوم نہیں، جھے اشا کر بڑھا و، پھر فرمایا اے عبیداللہ! سن، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیا سے صرف ایک دومر تبہ نہیں سن ہے، میں نے نبی علیا کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص مسلمانوں کے زخوں میں دخل اندازی کرتا ہے تا کہ ان پر غالب آ جائے تو اللہ تعالی پری ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے بوے جھ میں بٹھا نے ، ابن ڈیا د نے پوچھا کہ کیا ہے حدیث نبی علیا ہوں ہے تو دئی ہو تھا کہ آبا ہے حدیث نبی علیا ہوں ہو میں بٹھا نے ، ابن ڈیا د نے پوچھا کہ کیا ہے حدیث نبی علیا ہوں ہو دئی ہے؟ انہوں نے فردئی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک دومر تبہ نہیں۔

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَعَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي يسْ [راحع: ٢٠٥٦]

# المَن مُن اللهَ المَن مُن اللهِ اللهِ مِنْ مُن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ اللهِ مُن اللهِ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ اللهِ اللهِ مُن اللهِ ال

(۲۰۵۸) حضرت معقل والتفظيم وي ہے كه نبي عليا فرمايا سورة لين كواين مردول يريرها كرو\_

( ٢٠٥٨) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَرِضَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ مَرَضًا ثَقُلَ فِيهِ فَأَتَاهُ ابْنُ رَيُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتُوْعِى رَغِيَّةً وَيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتُوْعِى رَغِيَّةً فَلَمْ يُحِطُّهُمْ بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةٍ عَامٍ قَالَ ابْنُ زِيَادٍ أَلَا كُنْتَ حَدَّثُتَنَى بِهَذَا قَبُلَ الْآنَ قَالَ وَالْآنَ لَوْلَا الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ [راحع: ٥٥٧].

(۲۰۵۸۱) حسن کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت معقل النظائیار ہو گئے اور بھاری نے انہیں نڈھال کردیا، ابن زیادان کی عیادت کے لئے آیا تو انہوں نے فرمایا ہیں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو ہیں نے نبی علینا سے سی ہے کہ جو شخص کسی رعایا کا ذمہ بند اور خیر خواہی سے ان کا اعاطر نہ کر ہے توہ جنت کی مہک بھی نہ پاسکے گا، حالا تکہ جنت کی مہک سوسال کے فاصلے ہے بھی محسوس کی جا سکتی ہے، ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے بیحدیث اس سے پہلے کیوں نہ مجھ سے بیان کی ؟ انہوں نے فرمایا ابھی اگر میں تنہیں اس عہدے پر نہ د کھی تا تو تم سے بیعدیث بیان نہ کرتا۔

### حَدِيْثُ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ ثَالَٰتُهُ

### حضرت قاده بن ملحان رالفيُّهُ كي حديثين

(٢٠٥٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِصِيَامِ لَيَالِي الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشُرَةً وَٱزْبَعَ عَشُرَةً وَخُمْسَ عَشُرَةً وَقَالَ هِي كَصَوْمِ الدَّهُو [راجع: ٥٥٧٧].

(۲۰۵۸۲) حضرت قادہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ہمیں ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز بے ''جو کہ تُواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا تھم دیا ہے۔

( ٢٠٥٨٣) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّتَ أَبِي عَن آبِي الْعَلَاءِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ حِينَ حُضِرَ فَمَرَّ رَجُلٌ فِي ٱقْصَى الدَّارِ قَالَ فَٱبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةً قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجْهِهِ الدِّهَانَ قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَّحَ عَلَى وَجُهِهِ

(۲۰۵۸۳) ابوالعلاء بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت قادہ بن ملحان ڈاٹٹو کے پاس موجود تھا جب ان کے انقال کا وقت قریب آیا، اس کمھے گھر کے آخری کونے سے ایک آ دمی گذرا، میں نے اسے حضرت قادہ ڈاٹٹو کے سامنے دیکھا، میں حضرت قادہ ڈاٹٹو کو جب بھی دیکھا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے چہرے پر روغن ملا ہوا ہو، دراصل نبی علیہ نے ان کے چہرے پر روغن ملا ہوا ہو، دراصل نبی علیہ نے ان کے چہرے پر اپنادست مبارک پھیراتھا۔

### هي مُناهُ اَحَدُن شِل مِنْ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ مُا الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿

( ٢.٥٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهُرَيْهٌ أَبُو حَمْزَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۲۰۵۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے:۔

( ٢٠٥٨٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بَنُ سِيرِينَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ رَجُلِ مِنُ بَنِي قَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ آوَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهُ

(۲۰۵۸۵) حضرت قادہ ڈٹاٹئئے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ہمیں ایام بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز بے ''جو کہ تواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ٢٠٥٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ آنَسِ بُن سِيرِينَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا آنُ نَصُومَ اللَّيَالِي الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَآرُبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشُرَةَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْنَةِ اللَّهُ وِ الحع: ١٧٦٥٥.

(۲۰۵۸ ۲) حضرت قادہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ہمیں ایام بیض یعنی جا ندگی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز ہے ''جوکہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ٢.٥٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ الثَّلَاثَةِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الدَّهْرِ [راحع: ٤ ٥ ١٧٦٥].

(۲۰۵۸۷) حضرت قادہ ڈاٹنڈ کے مروی ہے کہ نبی الیا ہے ہمیں ایا م بیض کیعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز ہے ''جوکد ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا حکم دیا ہے۔

### حَدِيْثُ أَعُرَاٰبِي

### ايك ديباتي صحافي ڈنائٹؤ كى روايت

( ٢٠٥٨٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّلُنَا شُعَبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ أَعُرَابِيٍّ قَالَ رَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلًا مَخْصُوفَةً [راجع: ٢٠٣١٧].

(۲۰۵۸۸) ایک دیباتی صحابی التفات مروی ہے کہ میں نے نبی مالتفات کیا وال میں پیوند لگے ہوئے جوتے دیکھے ہیں۔



# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةً رَاكُونَهُ بابلہ کے ایک آدمی کی روایت

( ٢.٥٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُجِيبَةُ عَجُوزٌ مِنْ بِاهِلَةَ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَنْ عَمِّهَا قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ مَرَّةً فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَ الْبَاهِلِيُّ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْتَنِي وَجِسُمُكَ وَلَوْنُكَ وَهَيْنَتُك حَسَنَةٌ فَمَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَ الْبَاهِلِيُّ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْتَنِي وَجِسُمُكَ وَلَوْنُكَ وَهَيْنَتُك حَسَنَةٌ فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَفُطُرُتُ بَعُدُكَ إِلَّا لَيْلًا قَالَ مَنْ أَمَرِكَ أَنْ تُعَدِّبَ نَفْسَكَ مَنْ أَمَرِكَ أَنْ تَعَدِّبَ نَفْسَكَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَدِّبَ نَفْسَكَ مَنَ أَمِلَكَ مَرَّاتٍ صُمْ شَهْرَ الصَّبُو رَمَضَانَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّي أَجِدُ قُلَ أَنْ تَزِيدَنِي قَالَ فَهَنَ أَيْ وَمَا يَنْ الشَّهُرِ قَالَ وَالْحَمَ عِنْدَ النَّالِغَةِ فَمَا كَادَ قُلْتُ الشَّهُرِ قَالَ وَالْحَمَ عِنْدَ النَّالِغَةِ فَمَا كَادَ قُلْتُ أَيْسَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّي أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِي أَجِدُ قُولَةً وَإِنِّي أَجِدُ فَوَ أَنْ تَزِيدَنِي قَالَ فَهِنُ الْحُرُمِ وَأَفْطِرُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٨). قال شعيب، حسن لغيره دون قوله (لم يذكر شعيب المستشني) وهذا اسناد ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٨). قال شعيب، حسن لغيره دون قوله

(۲۰۵۸۹) مجیبہ اپنے والد یا چھا سے نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کی کام سے نبی طائیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طائیہ نے پوچھاتم ہوکون؟ عرض کیا میں با ہلی ہوں جو گذشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، نبی طائیہ نے فر مایا اس وقت جبتم آئے تھے تو تمہاراجہم، رنگت اور حالت بہت عمدہ سقی ، اور اب جو حالت میں و کھے رہا ہوں اس میں تمہیں کس چیز نے پہنچا یا؟ عرض کیا اللہ کی تیم! آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں نے صرف رات ہی کے وقت افطار کیا ہے، نبی طائیہ نے تین مرتبہ فر مایا تمہیں اپنے آپ کو مزاد سے کا کس نے تھم دیا ہے؟ ماہ و صبر لعنی رمضان کے روز ہے دکھا کرو۔

میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندرطافت محسوں کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پھاضافہ کردیں ، نبی طالیہ نے فرمایا کہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو ، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندرطافت محسوں کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پھاضافہ کردیں ، نبی طالیہ نے فرمایا کہ ہر مہینے دوروز ہے رکھ لیا کرو ، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندرطافت محسوں کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس میں پھھاضافہ کردیں ، نبی طالیہ نے فرمایا کہ ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو ، اور یہاں پہنچ کررک گے ، میں نے پھروہی عرض کیا ، نبی طالیہ نے فرمایا پھر اشہر مرم میں روزے رکھا کرو ، اور افطار بھی کیا کرو۔



#### ثاني مسند البصريين

# جَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ التَّقَفِيِّ رُلَّتُوَ حضرت زمير بن عثان تقفي رَلِيْنَوُ كي حديث

( ٢٠٥٩ ) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعُورَ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةً كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَى يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُقَالُ لَهُ زُهَيْوُ بُنُ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ حَقَّ وَالْيُومُ النَّالِينَ مَعْرُوفٌ وَالْيُومُ النَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِياءٌ [قال ابو عمر النمرى: في اسناده (زهير) نظر وقال المحارى: ولايصح اسناده (زهير) قال الألباني: ضعيف (ابوداود ٥٠ ٢٥) [سباتي في مسند بريدة ٢٥٥٩٠] وقال المحارى: ولايصح اسناده (زهير) قال الألباني: ضعيف (ابوداود ٥٠ ٢٥) [سباتي في مسند بريدة ٢٥٥٩٠] وقال المحارى: ولايصح اسناده وزهيل ثقيف عين معروف 'نام كايك صاحب شي جن كي ايك آ كُهام منيل كرتي شي ، الله كان من ربير بن عثمان تقاء وه كتب بيل كه ني طينا في الرثاد فرما يا وليمه برق مي دوسر عن كي الناسي عنها ورتيسر عول المحاري المناسي المناسية المناسي المناسي

\* كَا اللّهِ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنُ اسْمَهُ زُهْيُر بْنَ عُنْمَانَ النَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ آغُورَ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنُ اسْمَهُ زُهْيُر بْنَ عُنْمَانَ فَلَا آدْرِى مَا اسْمَهُ أَنَّ رَسُولَ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ إِنْ لَمْ يَكُنُ اسْمَهُ زُهْيُر بْنَ عُنْمَانَ فَلَا آدْرِى مَا اسْمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمِ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمِ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ (١٠٥٩ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمِ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمِ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ وَيَعْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمِ حَقَّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ وَيَعْمَ مِنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْنِ كُومَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ وَلَوْلِيمَةً عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

# حَدِيثُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ أَحَدِ بَنِي كَعْبٍ رَبَّاتُهُ وَ حَدِيثُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ أَحَدِ بَنِي كَعْبٍ رَبَّاتُهُ وَ حَدِيثِينَ حَصْرت انْس رَبَّاتُهُ " احد بَي كعب" كي حديثين

(٢٠٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لِي هَلُ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثِيهِ قَالَ فَدَنَّي عَلَيْهِ فَآتَيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثِنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتُ فَوَافَقْتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتُ فَوَافَقْتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتُ فَوَافَقْتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي اللَّهِ صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ طَعَامٍ وَشَطْرَ الصَّلَاقِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ قَالَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَقَفُ يَقُولُ أَلَا أَكُونُ أَكُلْتُ مِنْ طَعَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْضِعِ قَالَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَقَفُ يَقُولُ أَلَا أَكُونُ أَكُلْتُ مِنْ طَعَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْضِعِ قَالَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَقَفُ يَقُولُ أَلَا أَكُونُ أَكُلْتُ مِنْ طَعَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا أَمَّهُ مِنْ لِيدِ مِنْ أَلِي مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ ١١٨ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ [راجع: ١٩٢٥٦].

(۲۰۵۹۲) حضرت انس بن ما لک رفائظ درجوبی عبدالله بن کعب میں سے تھے ' کہتے ہیں کہ نبی علیا کے گھڑ سواروں نے ہم پر شب خون مارا، میں نبی علیا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیا ناشته فر مار ہے تھے ، نبی علیا نے فر مایا آو اور کھاؤ، میں نبی علیا کے اور کھاؤ ، میں نبی علیا کے مسافر سے نبی کہ میں روز سے ہوں ، نبی علیا نے فر مایا بیٹھو، میں تنہیں روز سے کے متعلق بتا تا ہوں ، اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز اور مسافر ، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف فر مادیا ہے ، بخدا! نبی علیا نے یہ دونوں با تیں یا ان میں سے ایک بات کبی تھی ، ہائے افسوس! میں نے نبی علیا کا کھانا کیوں نہ کھایا ؟

(٢٠٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آحَدُ بَنِي كَعُبِ
آخُو بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ آخَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى مَا يَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٩٢٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَحُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانْطُلُقُتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَتُهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٩٢٥] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَعُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَانَعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُكُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

# حَدِيثُ أُبِي بْنِ مَالِكٍ ثَالَٰتُوْ

### حضرت الي بن ما لك طالعين كرحديث

( ٢.٥٩٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي قَتَادَةُ وَبَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أُبَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ أَدْرِكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَٱسْحَقَهُ [راجع: ١٩٢٣٦].

(۲۰۵۹۳) حضرت ابی بن ما لک ن اللهٔ الله عصروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْمِ نے ارشاد فریایا جو محض اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثِاللَّمَةِ

### بؤفر اعدكا ايك آدى كى حديث

( 7.090) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةٌ عَنَ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ بْنِ سَلَمَةً الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسُلَمَ صُومُوا الْيَوْمَ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَكُلْنَا قَالَ صُومُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ يَعْنِي يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسُلَمَ صُومُوا الْيَوْمَ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَكُلْنَا قَالَ صُومُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ [قال الله عنه العنه الحديث في القضاء)). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: عَاشُورَاءَ [قال ابن القيم: ((قال ابن الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء)). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨٧١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. النظر: ٢٣٥٥، ٢٣٥٠١].

### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل مِيدِ مَرْم اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِ

(۲۰۵۹۵) ابوالمنہال خزاعی میں اللہ اللہ چیا ہے قل کرتے ہیں کہ نبی ملیہ نے دس محرم کے دن قبیلہ اسلم کے لوگوں سے فرمایا آج کے دن کاروز ہر کھو، وہ کہنے لگے کہ ہم تو کھائی چیکے ہیں، نبی ملیہ نے فرمایا بقیددن کچھ نہ کھانا بینا۔

## حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ طِلْتُنَهُ

### حضرت ما لك بن حارث النيز كي حديث

(۲۰۵۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بَنِ أَوْفَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ أَوْ ابُنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويُنِ مُسُلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبُنَّةَ وَأَيُّمَا مُسُلِمٍ أَنْ مَسُلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبُنَّةَ وَأَيُّمَا مُسُلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ رَجُلًا مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ أَذُركَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَذَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [راحع: ١٩٢٤] مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ أَذُركَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَذَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [راحع: ١٩٢٤] مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ أَذُركَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَذَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [راحع: ١٩٢٤] مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ أَذُركَ وَالِدَيْ فَالِمُ مُنْ اللَّالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّه

(۲.0۹۷) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَونَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَادِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَسَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَةَ وَمَنْ آغَتَقَ امْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ إِراحِع: ١٩٢٤ ١ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَةَ وَمَنْ آغَتَقَ امْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ إِراحِع: ١٩٢٤ ١ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَةَ وَمَنْ آغَتَقَ امْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ إِراحِع: ١٩٢٤ ١ عَرَاتُ مِن عارِث رَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَوْلُ عَنْ مَا لَهُ وَمَا لَا لِمُعَلِقَ الْمَوْلِ لِي مُعَلِي اللَّهُ وَمَا لَا لِمُعَلِقَ الْمَوْلِ لِي جَنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

وي مُنله امَهُ فَيْل يَوْمَرُ فَي الْمُحْدِيِّينَ ﴾ ١٤٠ ﴿ مُنله المَوْدِيِّينَ ﴾ مناله المِحديثين الم

### حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةً ثَالَٰتُنَا

### حضرت عمروبن سلمه وللفئؤ كي حديثين

( ٢٠٥٩٨) حَدَّثَنِى اَبِى سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشْرِينَ وَمِنْتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بُنُ حَبِيبِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ سَلِمَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصُرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَوُمُّنَا قَالَ أَكُثُرُ كُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخُدًّا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ جَمَعً مِنْ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَعَلَى شَمْلَةٌ لِي قَالَ فَمَا شَهِدُتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَأُصَلِّى عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا [قال الألباني صحيح دون ((عن ابيه)) (ابو داود ٧٨٥٠)].

(۲۰۵۹۸) حضرت عمرو بن سلمہ نگاٹی ہے مردی ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک وفد نبی بلیگا کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ان کا والیہ کا ارادہ ہوا تو وہ کہنے لگے یارسول اللہ! ہماری امامت کون کرائے گا؟ نبی بلیگا نے فرمایا تم میں سے جے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو، اس وقت کسی کواتنا قرآن یا دند تھا جتنا مجھے یا دتھا، چنا نچے انہوں نے مجھے نوعمر ہونے کے باوجود آگر دیا، میں جس وقت ان کی امامت کرتا تھا تو میرے او پرایک چا در ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں قبیلہ جرم کے جس مجھے میں بھی موجود رہا، ان کی امامت میں نے ہی کی اور اب تک ان کی نماز جنازہ بھی میں ہی پڑھار ہا ہوں۔

( ٢٠٥٩٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ فَكَانَ الرُّكُبَانُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً النَّاسُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذُنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ حَتَّى حَفِظْتُ فَرُآنًا وَكَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَعْحَ مَكَّةً فَلَمَّا فُيْحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانِ وَجِئْتُكُ بِإِسْلَامِهِمْ فَانُطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامٍ قَوْمِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِّمُولُ أَكْثَرُ كُمْ قُرُآنًا قَالَ فَنَظُرُوا وَأَنَا لَعَلَى حِوَاءٍ عَظِيمٍ فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِّمُولُ وَكُنْتُ إِنَّ الْعَلَى عَوْوَا عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُّمُولُ وَكُنْتُ إِنْ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُّمُولُ وَأَنَا عُلَامٌ فَعَلَيْكُ بِهِمْ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدُتُ قَلْصَتْ فَبَدُو عَوْرَتِي فَلَكُمْ قَالَ فَقَطَعُوا لِى قَمِيصًا فَذَكَرَ أَنَّا فَلَو عَلْورَتِي فَلَا السَّتَ قَالِ فَلَكُمُ قَالَ فَقَطَعُوا لِى قَمِيصًا فَذَكَرَ أَنَّهُ فَو عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُولُ عَبُولُ عَجُوزٌ لَنَا دَهُورِيَّةٌ غَظُوا عَنَا اللَّهَ قَالَ فَقَطَعُوا لِى قَمِيصًا فَذَكَرَ أَنَّهُ فَرِحَ بِهِ فَرَحًى شَلِيدًا آصَدَى الْمَعْمُولُ عَنْ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلُولُ عَنْكُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۲۰۵۹۹) حضرت عمرو بن سلمہ رٹائٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، جب لوگ نبی طینا کے پاس سے واپس آتے تو ہمارے یہاں سے موکر گذرتے تھے، میں ان کے قریب جاتا اوران کی باتیں سنتا، یہاں تک کہ میں نے قرآن کا پچھ صہ بھی یاد کرلیا، لوگ فتح مکہ کا انتظار کررہے تھے، تا کہ اسلام قبول کریں، چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوگیا تو لوگ نبی علیا کے پاس آنے لگے، وہ کہتے تھے کہ یارسول اللہ! میں فلاس قبیلے کا نمائندہ ہوں، اوران کے قبولِ اسلام کا پیغام لے کرآیا ہوں۔

### هي مُنالَا اَمَرُونَ بِل بِيدِ مِرْم ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( ٢٠٦٠. ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَالِدٌ الْحَدَّاءُ آخُبَرَنِي عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ قَالَ كَانَتُ تَأْتِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ لِيَوْمُ كُمْ أَكْفُوكُمْ قُرُ آنًا [كسابقه]

(۲۰۲۰) حضرت عمرو بن سلمہ والنظ کہتے ہیں کہ نبی ملیا کی طرف سے ہمارے پاس پھے سوار آتے تھے، ہم ان سے قرآن پڑھتے تھے، وہ ہم سے بیودیث بیان کرتے تھے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا تم میں سے جوشخص زیادہ قرآن جانتا ہو، اسے تمہاری مامت کرنی جا ہے۔

### حَدِيْثُ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اللَّهُ

### حضرت عداء بن خالد بن موذه والنيز كي حديثين

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍ و حَدَّثِنِي الْعَدَّاءُ بُنُ خَالِدِ بُنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ

(۲۰۲۰) حضرت عداء بن خالد ر النظر علی مروی ہے کہ میں نے نبی ملیاً کو یوم عرفہ کے موقع پراپنے اونٹ پر دونوں رکا بوں میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔

(٢.٦.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مِنْ بَنِي عُقَيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ
الْعُقَيْلِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا حُجَّاجًا لِيَالِيَ حَرَّجَ يَزِيدُ بَنُ الْمُهَلَّبِ وَقَلْهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَاءً بِالْعَالِيَةِ يُقَالُ لَهُ الرُّجَيْجُ
فَلَمَّا فَطَيْنَا مَنَاسِكَنَا جِنْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الزُّجَيْجَ فَأَنَحْنَا رَوَاحِلَنَا قَالَ فَانُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بِنْوِ عَلَيْهِ آشَيَا حُمَّ مَحْضَبُونَ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ قُلْنَا هَذَا الَّذِي صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ بَيْتُهُ قَالُوا نَعَمُ صَحِبَهُ وَهَذَاكَ بَيْتُهُ فَانُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ فَسَلَّمْنَا قَالَ فَاذِنَ لَنَا فَإِذَا هُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ مُضْطَجِعٌ يُقَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ وَهَذَاكَ بَيْتُهُ فَالُوا نَعَمُ وَلَوْلَا أَنَّهُ اللَّيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَلَوْلَا أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ نَعُمُ وَلَوْلَا أَنَّهُ اللَّيْكُ وَمَلَامً قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُ الْعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُوا لَكُوا لَقَالًا لَكُوالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُوا لَكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُوا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُوا لَكُولُهُ اللَّيْلُ وَالْعَلَامُ لَا لَيْعَمُ وَلُولًا أَنَّهُ اللَّيْلُ

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْتِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مَ

لَاَقُرَاتُكُمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَالَ فَمَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَرْحَبًا بِكُمْ مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ قُلْنَا هُوَ هُنَاكَ يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ أَيًّا نَتَبِعُ هَوْلَاءٍ أَوْ هَوْلَاءٍ يَعْنِى آهُلَ الشَّامِ أَوْ يَوْيِيدَ قَالَ إِنْ تَقْعُدُوا تَغُلِحُوا وَتَوْشُدُوا إِنْ تَقْعُدُوا تَغُلِحُوا وَتَرْشُدُوا إِنْ تَقْعُدُوا تَغُلِحُوا وَتَرْشُدُوا لَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الرِّكَابَيْنِ يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَآلَ عَلَيْ مَعْمُ اللَّهُ مَرَاهُ وَمَعُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ قَالَى عَمُولَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ يَوْمُ كُمْ هَذَا فِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ يَوْمُ كُمْ مَا وَهُو قَائِمٌ هُذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَقَالَ أَلَا إِنْ تَقَعُلُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَوْمُ كُمْ مَوْمُ وَالْهُ وَمَا عَلَى فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى فَقَالَ أَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى عَوْمُ عَلَقُ فَى رَبَعُ لَكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّوْلَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَ فَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَو اللَّهُ وَالَا اللَّهُ مَا الْمُولِى عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۰۲۰) عبدالجيدعقيلي ئينية كتے جي كه بهم لوگ اس زمانے ميں جي كے لئے روانہ ہوئے جب يزيد بن مہلب نے خروج كيا ہوا تھا، ہميں بتايا گيا تھا كه ''عاليہ'' ميں ''رجي '' نامی پانی كا كواں موجود ہے، جب ہم مناسك جي سے فارغ ہوئے تو ''رجي '' نامی پانی كا كواں موجود ہے، جب ہم مناسك جي سے فارغ ہوئے تو ''رجي '' نامی پانی كا كواں موجود ہے، جب ہم مناسك جي سے الله كرا پئ سوار يوں كو بٹھا ديا ، پھر خود كويں كے پاس پنجي ، وہاں پھے خضاب لگائے ہوئے معمرا فراد بيٹھے باتيں كررہے تھے، ہم نے ان لوگوں سے پوچھا كہ يہاں نى الله كا كے سے اب ان كا گھر كہاں ہے؟ انہوں نے جواب ديا كہ ہاں! ايك صحافی رہتے ہيں ، ان كا گھر كہاں ہے؟ انہوں نے جواب ديا كہ ہاں! ايك صحافی رہتے ہيں ، ان كا گھر كہاں رہتے ہيں جن كا گھر وہ ہے۔

ہم چلتے ہوئے ان کے گھر پہنچے اور باہر کھڑے ہو کرسلام کیا ، انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی ، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے آ دمی لیٹے ہوئے ہیں جنہیں عداء بن خالد کلانی کہا جاتا تھا ، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیہ کی ہمنشینی پائی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ خط بھی پڑھوا تا جو نبی علیہ نے مجھے کھا تھا۔

پھرہم سے پوچھا کہتم کون لوگ ہو؟ ہم نے بتایا کہ اہل بھرہ ٹی سے ہیں، انہوں نے ہمیں ' مرحبا'' کہااور پوچھا کہ یزید یزید بن مہلب کا کیا بنا؟ ہم نے کہا کہ وہ وہاں کتاب اللہ اور ٹی طیا کی سنت کی دعوت دے رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یزید بن مہلب موجودہ حکمران کی نسبت کیسا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ ہم کس کی پیروی کریں، اہل شام کی یارزید بن مہلب کی؟ انہوں نے تین مرتبہ فرمایا اگرتم خاموثی سے بیٹے رہوتو کامیاب ہوجاؤ گے، میں نے عرفہ کے دن نبی طیا کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، نبی طیا بلند آ واز سے فرمار ہے تھا ہے لوگو! آج کا دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی طیا ان چھا آج کا مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر

### هي مُناهَا آخرُن بن الميسيِّين الله المستكُ المبصريِّين الله المستكُ المبصريِّين الله الله المستكُ المبصريِّين الله

جانے ہیں، نبی الیہ نے پو چھا پیشہر کون ساہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا آج کا دن بھی حرمت والا ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے اور پیشہر بھی حرمت والا ہے، یا در کھو! تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لئے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے آج کے دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کتم اپنے رب سے آ ملو، وہتم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، پھر نبی علیہ نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی مرتبہ فر ما یا اے اللہ! تو گواہ رہ۔

### وَمِنْ حَدِيثِ أَحْمَرَ طَالِيْنَا

#### حضرت احمر والثناء حديث

(٢٠.٦.٣م) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ حَلَّثَنِى أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [راحع: ١٩٢٢].

(۲۰۲۰ س) حضرت احمر بن جزء رُگافئاے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب مجدے میں جاتے تو ہمیں نبی ملیلا پراس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ مُنافِئةِ آپی کہنیوں کواپنے بہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

# وَمِنْ حَدِيثِ صَحَادٍ الْعَبْدِيِّ رَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَل

(ع. ٢٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ الْعَبْدِيِّ عَنْ الْعَبْدِيِّ عَنْ الْعَبْدِيِّ عَنْ اللَّهِ إِنَّى رَجُلٌ مِسْقَامٌ قَاٰذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ ٱلْتَبِذُ فِيهَا قَالَ قَادِنَ لَهُ فِيهَا اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ قَاٰذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ ٱلْتَبِذُ فِيهَا قَالَ قَادِنَ لَهُ فِيهَا إِلَي عَبْدِ الرَّحْمَةِ عَنْ الرَّعْمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ قَاٰذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ ٱلْتَبِذُ فِيهَا قَالَ قَادِنَ لَهُ فِيهَا

(۲۰۲۰ه) حضرت صحارعبدی ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے درخواست کی کہ میں بیار آ دمی ہوں، جھے منکے میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دیں، چنانچہ نبی ملیٹانے مجھے اجازت دے دی۔

(٢٠٦٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ

مُنافًا أَخْرُن بَل مِينَةِ مَوْم كُون مِن المُعَالِمُ البِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنافًا أَخْرُن بَل مِينَةِ مَوْم كُون البِصَرِيِّينَ ﴾

الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یُخسفَ بِقَبَائِلَ حَتَّی یُفَالَ مَنْ بَقِیَ مِنْ بَنِی فُلانِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یَعْنِی الْعَرَبَ لِأَنَّ الْعَجَمَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَی قُراهَا [راجع: ٢٥ - ٢٥] حَتَّی یَقَالَ مَنْ بَقِیَ مِنْ بَنِی فُلانِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یَعْنِی الْعَرَبَ لِأَنَّ الْعَجَمَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَی قُراهَا [راجع: ٢٠ - ٢٥] حضرت صارعبدی ڈائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نہیں ہوگی جب تک کچھ قبائل کوز مین میں دھنسانہ دیا جائے ،اورلوگ پوچھنے لکیس کے فلاس قبیلے میں ہے کتنے لوگ باتی ہے؟ میں نے جب نی الیکا کو قبائل کا ذکر کرتے ہوئے ساتو میں سمجھ گیا کہ اس سے مرادا ہل عرب ہیں ، کیونکہ جمیوں کو ان کے شہروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

# حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو ۚ الْمُزَنِيِّ ثَالِّيُّهُ حضرت رافع بن عمر ومزنی شِالْتُهُ کی صدیثیں

(٢.٦٠٦) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّتَنَا الْمُشْمَعِلُّ حَلَّتَنِى عَمْرُو بَنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو الْمُرَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُوةُ وَالشَّحَرَةُ مِنْ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُوةُ وَالشَّحَرَةُ مِنْ الْمُنزِنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُورَةُ وَالشَّحَرَةُ مِنْ الْمُنزِنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفًا لِلْمُعْتِي الْمُعْتَى وَالْمُ وَالْمَعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِيلًا عَالْمُ عَلَيْهُ مَعْتَى وَالْمَعْتِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْتِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمَعْتِي وَالْمَعْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۲۰۲۰۲) حضرت رافع بن عمر و دلائفؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سناتھا کہ مجور اور درخت جنت ہے آئے ہیں۔

فانده: بعض روایات میں درخت کی بجائے صحرۃ بیت المقدس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔

(٢٠٦٠٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو النَّصْرِ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعُودُونَ فِيهِ شَرُّ الْخَلْقِ يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ شَرُّ الْحَلْقِ يُحَالِقِ وَالْخَلِيقَةِ [صححه مسلم (١٠٦٧، والحاكم (٤٤٤٤/٣)]. [انظر: ٢٠٦١٣،٢٠٦١].

( ٢٠ ١٠٤) حفرت ابوذر والتفاسيم وى ہے كہ نبى طالات ارشاد فر ما يا ميرے بعد ميرى امت ميں آيك قوم الي بھى آتے گى جوقر آن تو پڑھے گى ليكن وہ ان كے حلق سے نيچ نہيں اترے گا ، وہ لوگ دين سے اس طرح نكل جائيں گے جيسے تير شكار سے نكل جاتا ہے ، پھروہ دين ميں بھى واپس نه آئيں گے ، وہ لوگ بدترين مخلوق ہوں گے۔

( ٢٠٦٠٨) قَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعًا قَالَ بَهُزُّ أَخَا الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ و فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [كسابقه]. [انظر: ٢٠٦١٣، ٢٠٦١٣].

# هي مُنلهَ امْدِينَ بَلِيَدِ مَرْمُ كِيْ مُنلهَ الْمَدِينَ بَنِي مُنلهَ الْمَدِينِينَ كُولُ

(۲۰۲۰۸) ابن صامت کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت رافع رافع اللہ اوران سے بیات کی تو انہوں نے فر مایا کہ بیہ حدیث میں نے بھی نبی طیا سے ن ہے۔ حدیث میں نے بھی نبی طیا سے ن ہے۔

( ٢.٦.٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ آبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ آبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا غُلَامًا أَرْمِي نَخُلًا لِلْٱنْصَارِ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلامُ لِلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلامُ لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قَالَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ فَلَا يَرْمِي نَخْلَنَا فَأَتِي بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلامُ لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قَالَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ فَلَا يَرْمِي النَّخُلَ وَكُلُ مَا يَشْقُطُ فِي آسَافِلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمُّ آشَبِعُ بَطْنَهُ [صححه الحاكم (٤٤٣/٣).

قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٦٢٢، ابن ماجة: ٩٩٦٢). قال شعيب: محتمل للتحسين وهذا اسناد ضعيف].

(۲۰ ۲۰۹) حضرت رافع رافع رفائظ سے مروی ہے کہ میں اور ایک لڑکا انصار کے ایک باغ میں درختوں پر پھر مارتے تھے، باغ کا مالک نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو ہمارے درختوں پر پھر مارتا ہے، پھر جھے نبی علیقا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی علیقانے نبی علیقانے کے لئے، سامنے پیش کیا گیا، نبی علیقانے نبی علیقانے کے لئے، نبی علیقانے فرمایا ورختوں پر پھر نہ مارا کرو، جو یہ پھر کرفر مایا اس کا پیٹ بھر میرے سر پر ہاتھ پھر کرفر مایا اے اللہ!اس کا پیٹ بھر دے۔

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُ بُنُ عَمْرِ و الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ رَافِعِ بُنِ عَمْرِ و الْمُزَنِيُّ عَبْدُ الصَّحْرَةُ أَوْ قَالَ الْعَجُوةُ عَمْرِ و الْمُزَنِيِّ يَقُولُ الْعَجُوَةُ وَالصَّحْرَةُ أَوْ قَالَ الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ أَوْ قَالَ الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ أَوْ قَالَ الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ فِي الْجَنَّةِ شَكَّ الْمُشْمَعِلُّ [راحع: ٢٠٦٠]

(۲۰ ۲۱۰) حضرت رافع بن عمر و دفائنو سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا کہ ججوہ تھجوراور درخت یا صخر ہ ا بیت المقدس جنت سے آئے ہیں۔

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ بُنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجُوةَ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجُوةَ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ رَاحِع: ٢٠٦٠٦].

(۲۰ ۱۱۱) حضرت رافع بن عمر و بالتفاس مروی ہے کہ میں جس وقت خدمت گذاری کی عمر میں تھا، میں نے جی ایا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا کہ عجوہ مجبوریاصح و بیت المقدی جنت ہے آئے ہیں۔

(٢٠٦١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَغْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخُرُجُونَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَغُدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقُرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخُرُجُونَ وَنُ اللَّهِ مَنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ [راحع: ٢٠٦٠٧].

# هي مُنالِهَ اَحَدِينَ بِل بَيْنِي مِتْرُم كُوْ ﴿ كُلُّ مُنالِهِ الْمُحْدِينِ فَلْ الْبَصَرِيِّينَ لَ

(۲۰ ۲۱۲) حضرت ابوذر ر ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشادفر مایا میرے بعد میری امت میں ایک تو م ایسی بھی آئے گی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اتر ہے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، چروہ دین میں بھی واپس نہ آئیں گے، وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔

( ٢٠٦١٣ ) قَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعًا فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٦٠٨].

ُ (۲۰ ۲۱۳) ابن صامت کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت رافع رفائق سے ملا اور ان سے بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے فر مایا کہ بیر حدیث میں نے بھی نبی علیٰ اسے سن ہے۔

# حَدِيثُ مِعْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ فَالْفَهُ حضرت مُجُن بن ادرع فِالنَّيُّ كَي حديثين

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا كَهُمَسٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ شَقِيقٍ قَالَ مِخْجَنُ بُنُ الْآدُرَعِ بَعَثَنِى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرَضَ لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَمْدِينَةِ قَالَ قَلْكُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمْمَا قَالُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ عَلَيْهُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ عَلَيْهُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ ثُمَّ الْفَيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا لَكُ اللَّهُ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ ثُمَّ الْفَيْدِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا لَيْ يَدُخُلُهَا اللَّهُ جَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلَا الْمُدِينَةِ أَوْ قَالَ الْمُدِينَةِ أَنْ اللَّهُ مُلَا أَيْقُولُهُ صَادِقًا قَالَ لَا تُشْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا إِنَّكُمُ أُمَّةً أُولِهُ الْمُدِينَةِ صَلَاةً قَالَ لَا تُسْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا إِنَّكُمُ أُمَّةً أُرِيلًا إِنَّكُمُ الْيُسُرُ

(۲۰ ۲۱۲) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت ہریدہ ڈٹائٹو مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت مجن دٹائٹو کا گذر ہوا، سکبہ ڈٹائٹو نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ہریدہ ڈٹائٹو ''جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت بحق بحض نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے میرا ہا تھے پکڑا اور آحد لیگ کہ جس طرح میٹ نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ دے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے میرا ہاتھ پکڑا اور آحد بہاڑ پر چڑھ گئے، بھرمد بینہ منورہ کی طرف جھا تک کر فر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے والے چلے جائیں گے، بھرمد بینہ منورہ کی طرف جھا تک کر فر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین دوال اس شہر والے جائیں گے، بھر دجال بہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک مسلح فرشتہ بہرہ دے رہا ہوگا، لہذا دجال اس شہر میں داخل ہوگئے، وہاں ایک آدی میں داخل نہیں ہو سکے گا، بھر نبی طبیقا میرا ہاتھ بھڑے سے بو چھا یہ کون ہے؟ میں نے اس کی تعریف کی تو نبی علیقانے فر مایا آ ہت ہو اور اسے مت سناؤ، نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیقانے فر مایا آ ہت ہو اور سے میں داخل

### هي مُنافا امَوْن بن مِينَة مرقم الله من المنافي المنافي المناف البصرية بين الله المنافية المنافع المن

ورنةتم اسے ہلاک کردو گے، پھراپنی کسی زوجہ مختر مدے جمرے کے قریب پہنچ کرمیرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دومر تبدفر مایا تمہار اسب سے بہترین دین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

( ٢٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِي شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَلَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ١٩١٨٥]

(۲۰ ۱۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِحْجَنِ قَالَ عَفَّانُ وَهُوَ ابْنُ الْأَذُرَعِ

(۲۰۲۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٦١٧ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ مِحْجَنِ بُنِ الْأَذْرَعِ قَالَ قَالَ رَجَاءٌ ٱقْبَلْتُ مَعَ مِحْجَنِ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْيَصْرَةِ فَوَجَدْنَا بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدِ جَالِسًا قَالَ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سُكْبَةً يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرِّيْدَةٌ قَالَ وَكَانَ بُرَيْدَةٌ صَاحِبَ مُزَاحَاتٍ قَالَ يَا مِحْجَنُ أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سُكُبَةٌ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِحْجَنٌ شَيْئًا وَرَجَعَ قَالَ وَقَالَ لِي مِحْجَنٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى صَعِدَ أُحُدًا فَأَشُرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا تَكُونُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابِ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصْلِنًا فَلَا يَدُخُلُهَا قَالَ ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ فَأَخَذْتُ أُطْرِيهِ لَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فُلَانٌ وَهَذَا وَهَذَا قَالَ اسْكُتُ لَا تُسْمِعْهُ فَتَهْلِكُهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ خُجْرَةٍ لَكِنَّهُ رَفَضَ يَدِى ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْر (۲۰۲۱۷) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ڈٹاٹنڈ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت مجن ڈٹاٹنڈ کا گذر ہوا، سکبہ طالت نماز پڑھ رہے تھے، حفرت بریدہ ظائلة دوجن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا، حضرت مجن طالت کے کے کہ جس طرح بینماز پڑھ رہے ہیں ،تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ٹبی ملیٹانے میرا ہاتھ پکڑا اور احد یہا ڑیر چڑھ گئے ، پھرمدیندمنورہ کی طرف جھا تک گرفر مایا ہائے افسوس!اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کریہاں رہنے والے چلے جائیں گے، پھر د جال یہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پرایک مسلح فرشتہ پہرہ دے رہا ہوگا،لہذا د جال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر نبی الیا میر اہاتھ پکڑے پکڑے نیچاترے اور چلتے چلتے مجدمیں داخل ہو گئے، وہاں ایک آدی

### البصريِّينَ البصريِّينَ مَرْمُ البَصريِّينَ البَصريَّينَ البَصريَّ البَصريُّ البَصريَّ البَصريِّ البَصريَّ البَصريَّ البَصريِّ البَصريِّ البَصريِّ البَصريِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

نماز پڑھ رہاتھا، نبی ملیا نے مجھ سے بوچھا یہ کون ہے؟ میں نے اس کی تعریف کی تو نبی ملیا آ ہت ہولو، اسے مت سناؤ، ورنہ تم اسے ہلاک کر دو گے، پھراپنی کسی زوجہ محتر مدے حجرے کے قریب پہنچ کرمیرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دومر مذبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَادِ رَبِّالُّهُ ایک انصاری صحابی رَبْلِنْهُ کی حدیث

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ الْأَنْصَارِ قَالَ يَزِيدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِى أُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاحَةً قَالَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَاللَّهِ لَقَدُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَلَلَ الْقَيامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ قَامَ بِكَ الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ مَنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ مَنْ عُولِ الْقِيَامِ قَالَ وَلَقَدُ وَأَيْتُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَيْهُ السَّلَامَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَيْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَكَ لَوْ سَلَمْ مَا ذَاكَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَيْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ ثُمَّ قَالَ آمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَمْ مَا ذَاكَ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِنظَى: ٢٣٤٨٥.

(۲۰ ۱۱۸) ایک انصاری صحابی الله کمتر ہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیف کی خدمت میں حاضری کے اراد ہے ہے اپنے گھر سے نکلا ، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیف کھڑ ہے ہیں اور نبی علیف کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جس کا چرہ نبی علیف کی طرف ہے ، میں اسمجھا کہ شاید بید دونوں کوئی ضروری بات کررہے ہیں ، بخدا! نبی علیف آتی دیر کھڑ ہے رہے کہ مجھے آپ پرترس آنے لگا ، جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیر آدمی آپ کو اتنی دیر لے کر کھڑ ارہا کہ مجھے آپ پرترس آنے لگا ، نبی علیف نہ فرما یا کیا تم نے اسے دیکھا تھا ؟ بیس نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیف نے فرما یا کیا تم جانے ہو کہ وہ کون تھا ؟ بیس نے عرض کیا نبیس ملام کرتے تو دہ تمہیں جو اب ضرور دیے۔
وراثت بیں بھی حصد دار قرار دے دیں گے ، پھر فرما یا اگر تم انہیں سلام کرتے تو دہ تمہیں جو اب ضرور دیے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ سَمِعَ النَّبِيَّ مَالَيْدُا

### ايك صحابي طالنين كي حديث

( ٢٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى

## هي مُنالًا أَخْرِي بَلِيدِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ قَالَ فَمَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الضَّالِّينَ يَعْنِي النَّصَارَى [انظر: ٢١٠١].

(۲۰ ۱۱۹) ایک صحابی را تین سے مروی ہے کہ دادی قری میں ایک مرتبہ نبی نالیا اپنے گھوڑے پرسوار تھے، بنوقین کے کسی آدی نے نبی نالیا سے پوچھا یا رسول اللہ! بیکون لوگ ہیں؟ نبی نالیا نے فرمایا بیمغضوب علیهم ہیں اور یہود یوں کی طرف اشارہ فرمایا ، اس نے یوچھا پھر بیکون ہیں؟ فرمایا بیگراہ ہیں اور نصاریٰ کی طرف اشارہ فرمایا ۔

(٢٠٦٢.) قَالَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ أَوْ قَالَ غُلَامُكَ فُلَانٌ فَقَالَ بَلْ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا النَّارِ فِي عَبَاءَةً إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءً إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءً إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءً إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءً

(۲۰۹۲۰) اورایک آ دمی نبی طیناک پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلاں غلام شہید ہوگیا ہے، نبی طینا نے فرمایا بلکہ وہ جہنم میں اپنی جا در کھنچی رہا ہے، بیسز اہے اس جا در کی جواس نے مال غنیمت سے خیانت کرکے لی تھی۔

### حَدِيثُ مُوهَ أَلْبُهُوْ يُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ

## حفرت مره بنبزی داننهٔ کی صدیث

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ مُرَّةَ الْبَهُزِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهِيجُ فِنْنَةٌ كَالصَّيَاصِى فَهَذَا وَمَنْ مَعَهُ عَلَى الْحَقِّ قَالَ فَذَهَبْتُ فَأَخَذُتُ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [انظر: ٢٠٦٤٣].

(۲۰ ۱۲۱) حضرت مرہ بہزی رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، نبی نالیہ نے گائے کے سینگوں کی طرح چھا جانے والے فتنوں کا ذکر فر مایا ، اس دوران وہاں ہے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی نالیہ نے اسے دیکھ کر فر مایا کہ اس دن میداور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے بیچھے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا، دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی رفائظ تھے۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثُنَا

(۲۰۲۲) ہمارے نسخ میں یہاں صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

حَدِيثُ زَائِدَةَ أَوْ مَزِيدَةً بُنِ حَوَالَةَ شِلْتُهُ

حضرت زائديامزيده بن حواله طالفة كي حديث

(٢٠٦٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا كَهُمَسُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ زَائِدَةُ

# هي مُنالًا احَدُن بَي مِنْ مِنْ البِصَرِيِّينَ ﴾ ١٨٠ ﴿ الْحِيلُ الْبِصَرِيِّينَ ﴾

أَوْ مَزِيدَةُ بُنُ خُوالَةَ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَسْفَارِهِ فَنَزَلَ النّاسُ مَنْزِلًا وَنَزَلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ظِلِّ دَوْحَةٍ فَرَآنِي وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنْ حَاجَةٍ لِي وَلَيْسَ عَيْرُهُ وَعَيْرُ كَاتِبِهِ فَقَالَ أَنْكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ عَلَامَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ دَنُوتُ دُونَ فَقَالَ أَنْكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ عَلَامَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ دَنُونَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ دَنُونَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ وَاللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ وَاللّهُ فَقَالَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأُقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمُ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِنْنَةٍ تَشُورُ فِي الْفَعَارِ الْأَولِي فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةً فَقُلْتُ نَعَمْ يَا نَبِي اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةً كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِنْنَةٍ تَشُورُ فِي الْقَطَارِ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةً كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ تَشُورُ فِي الْفَعَارِ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةً فَقُلْتُ الْعَلَى بِالشّامِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ كَأَنَّ اللّهِ فَقَالَ فِي الْآخِرَةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِرَةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِيمَتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِرَةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِيمَتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِوةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِيمَتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِورَةِ وَلَا لَكُهُ وَانَطَرَ وَكَذًا إِنْطِرَ وَكَذَا إِنْطَرَاهُ وَكَالًا إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(۲۰ ۹۲۳) حضرت این حوالہ بی اللہ اور آپ کا ایک مرتبہ میں نبی بلیک کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ نگالی آپکہ درخت کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے، اور آپ مگالی ایک کا تب تھا جسے آپ نگالی آپکہ کھوار ہے تھے، نبی بلیک فرمایا اے ابن حوالہ! کیا ہم مہیں بھی نہ کھودیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پہند فر مایا ہے جہائے نبی بلیک نے بھی نہ کھودیں بعد دوبارہ کی تب کوا ملاء کرانے کے لئے جمک گئے، بچھ دیر بعد دوبارہ کی تب کوا ملاء کرانے کے لئے جمک گئے، بچھ دیر بعد دوبارہ یہی سوال جواب ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریف حضرت ابو بکر بڑا ٹی اور عمر بڑا ٹی کا نام کھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان دونوں کا نام خیر کے ہی کام میں کھا جا سکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی بلیک نے جب پوچھا کہ اے ابن حوالہ! کیا میں نہ کوش کیا جی ہاں!

نی ایس نے مرایا ابن حوالہ! جب زمین کے اطراف واکناف میں فتنے اس طرح ابل پڑیں گے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ جمجے معلوم نہیں ، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کیا پیند فرماتے ہیں؟ نبی ایس نے فرمایا دم کی ایس کے بعد جب دوسرا فتہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا جوخر گوش کی نے فرمایا دم کی ایس کے بعد جب دوسرا فتہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا جوخر گوش کی دفتار جیسا ہوگا تب کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا ، اب جھے یا دنہیں کہ اس مرتبہ نبی ملیسا نے کیا فرمایا ، مجھے اس کا جواب معلوم ہونا فلال چیز سے بھی زیادہ مجبوب ہے۔

## حَديثُ عَبْدِ اللَّه بن حَوَ الْةَ شَالَتُهُ

#### حضرت عبدالله بن حواله رظافية كي حديثين

(٢٠٩٢٤) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ

## هُ مُنالًا المَمْرِينَ بل سِيدَ مَتْرُمُ المُعَالِمُ المِنْ مِنْ المِنْ المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِنْ المِن المِنْ المِن المِن

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَالدَّجَّالِ وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ٩٨ ١٧].

( ٢٠٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَحِرْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَكَيْكَ بِالشَّامِ فَكُنُ أَبَى فَلْيَلْحَقُ بِيمَنِهِ وَلْيَسْقِ مِنْ غُدُرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ قَالَ أَبُو النَّصُر مَرَّتَيْنَ فَلْيَلْحَقُ بِيمَنِهِ

(۲۰ ۹۲۵) حضرت عبدالله بن حواله رفائقا ہے مروی ہے کہ بی ملیا نے ارشاد فرمایا عنقریب ایک لشکر شام میں ہوگا اورایک یمن میں ، ایک آ دمی نے پوچھایا رسول اللہ! جب ایسا ہوتو میرے لیے کسی ایک کوتر جیجاً بتا دیجیے ، نبی ملیا نے تین مرتبہ فرمایا شام کو اپنے اوپرلازم پکڑو، جوخص ایسانہ کرسکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنوؤں کا پانی پیئے کیونکہ اللہ تعالی نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔

## حَدِيثُ جَارِيَةً بْنِ قُدَامَةً رِثَالِتُهُ

#### حضرت جاربيربن قندامه رثاثثة كي حديثين

(٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِى أَبِي عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ عَلَىَّ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٦٠٦٠].

(۲۰ ۲۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### 

( ٢٠٦٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى كَذَا قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونَ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُنِي يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ يَقُولُ وَهُمْ يَقُولُونَ

(۲۰ ۱۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢.٦٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَارِيَةً بُنِ قُدَامَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي عَمَّ لِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٦٠٦].

(۲۰ ۱۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ رَأَى النَّبِيَّ مَثَالِيْكُمْ

#### ایک صحالی طالفتهٔ کی روایت

( ٢٠٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْجُرِيْرِيُّ عَنْ أَبِى السَّلِيلِ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِى مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَوْ عَمِّى أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ وَهُو يَقُولُ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ آشُهَدُ لَهُ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ فَحَلَلْتُ مِنْ عِمَامَتِى لَوْنًا أَوْ لُوثِينِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا فَأَذُرَكِنِى مَا يُدُوكُ بَنِى آدَمَ فَعَقَدُتُ عَلَى عِمَامَتِى فَجَاءَ رَجُلٌ وَلَمُ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصْفَرَ مِنْهُ وَلَا آدَمَ يَعْبُو بِنَاقَةٍ لَمُ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصْفَرَ مِنْهُ وَلَا آدَمَ يَعْبُو بِنَاقَةٍ لَمُ أَر بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصْفَرَ مِنْهُ وَلَا آذَمَ يَعْبُو بِنَاقَةٍ لَمُ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصْفَرَ مِنْهُ وَلَا آذَهُ وَلَا لَهُ مَنْ يَعْبُو بِنَاقَةٍ لَمُ أَلَ بِالْبَقِيعِ نَاقَةً أَخْسَنَ مِنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَدَقَةٌ قَالَ فَلَزِمَهُ رَحُلُّ فَقَالَ عَلَيْهِ وَمَلَا فَقَالَ كَذَبْتَ بَلُ هُو مَلْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبْتَ بَلْ هُو مَنْ فَقَالَ كَذَبْتَ بَلْ هُو مَنْ الْبِيلِ ثَلَاقًا قَالُوا إِلّا مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِلَّا الْمُرْهِدُ فِى الْعَيْشِ الْمُجْهِدُ فِى الْعَبَادَةِ

(۲۰ ۱۳۰) ابواسکیل کتے ہیں کہ ایک مرتبہ بقتی میں جاری مجلس پرایک آدی آکر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے والدیا چانے مجھ سے بید حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ تی علیا اگر جنت البقیق میں دیکھا تو تی علیا فرمار ہے تھے جو محص کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا، یہن کر میں اپنے عمامے کا ایک یا دو پرت کھولنے لگا کہ انہیں صدقہ کردون گا، چر مجھے بھی وہ ہی وسوسہ آگیا جو عام طور پر ابن آدم کو پیش آتا ہے اس لئے میں نے اپنا عمامہ واپس باندھ لیا۔

تھوڑی دیر بعد ایک آ دمی آیا جس کی مانند سیاہ اور گندمی رہنگ کا کوئی دوسرا آ دمی میں نے جنت البقیع میں نہیں دیکھا، وہ ایک اونٹنی کو لیے چلا آ رہا تھا جس سے زیادہ حسین کوئی اونٹنی میں نے پورے جنت البقیع میں نہیں دیکھی،اس نے آ کرعرض کیایا

#### وي مُنالًا اَحَدُرُنَ بَل مِيهُ مِنْ مُنَالًا الْحَدِيثِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ

رسول الله! كيامين صدقه بيش كرسكتا مون؟ نبي عليًا نے فرمايا بان! اس نے كہاكه پھريداونٹني قبول فرماليجيّه ، پھروه آ دمي چلا كيا ، میں نے کہا کہ انیا آ دمی بیصد قد کررہا ہے، بخدا! بیاونٹنی اس سے بہتر ہے، نبی ملیٹا نے یہ بات س لی اور فر مایاتم غلط کہدر ہے ہو، بلکہ وہتم سے اور اس اونٹنی سے بہتر ہے، تین مرتبہ فر مایا ، پھر فر مایا سینکٹر وں اونٹ رکھنے والوں کے لئے ہلاکت ہے سوائے ۔ لوگوں نے بوچھایارسول اللہ! سوائے کس کے؟ فرمایا سوائے اس شخص کے جو مال کواس اس طرح خرچ کرے، نبی ملیّا نے بھیلی بند کر کے دائیں بائیں اشارہ فرمایا، پھر فرمایا و چھ کامیاب ہو گیا جوزندگی میں بے رغبت اورعبادت میں خوب محنت کرنے والا ہو۔

#### حَدِيثُ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ ثَالِيْنَ

#### حضرت قره مزنی طالفیٔ کی حدیثیں

( ٢٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال

الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦، الترمذي: ٢١٩٢ | راجع: ١٨١٥،١]

( ٢٠٦٢٢) وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمُ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [كسابقه]. [انظر: ٦٠٣١].

(۲۰ ۱۳۲-۲۰ ۲۳۱) حضرت قرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیکا نے ارشا دفر مایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر ندر ہے گی ، اور میرے کچھامتی قیام قیامت تک ہمیشہ مظفر ومنصور رہیں گے اور انہیں کسی کے ترک بعاون کی کوئی پرواہ نہ

( ٢.٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي

(۲۰۷۳) حفرت قره والله كت ين كه ني عليا في مير عرب اله بهيرار

( ٢٠٦٣٤ ) حَدَّثَيَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مِخْرَاقٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَاَذْبَحُ الشَّاةَ وَإِنِّي ٱرْحَمُهَا ٱوْ قَالَ إِنِّي لَّارْحَمُ الشَّاةَ ٱنْ ٱذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللّهُ [راحع: ٦٧٧ ٥ ١].

(۲۰ ۲۳۳) حضرت قرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ وی نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب بکری کو ذرج کرتا ہوں تو مجھے اس پرترس آتا ہے، نبی علیا نے دومر تبفر مایا اگرتم بکری پرترس کھاتے ہوتو اللہ تم پر حم فرمائے گا۔

( ٢٠٦٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ

# هي مُنالًا اَمَّهُ رَضَ بِل مِيسَةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الْمُحَالِّينِ اللَّهِ مِنْ الْمِصَالِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهُرٍ صِيامُ الدَّهُرِ وَإِفْطَارُهُ [راجع: ٦٦٩ ٥٠].

(۲۰ ۲۳۵) معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی ایکی نے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ روز اندروزہ رکھنے اور کھولنے کے متر ادف ہے۔

(٢٠٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِى النَّبِى ّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا تَعُجِبُ أَنْ لَا تَأْتِى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَى الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالَى الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ خَاصَّةً أَوْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ [راحع: ١٥٦٨]

(۲۰۹۳۲) حفرت قرہ ہالٹی ہے مروی ہے کہ ایک خف نی ملیک کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کرآتا تھا، نی ملیک نے ایک مرتبدا س خفس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ اجیسی محبت میں اس سے کرتا ہوں ، اللہ مجھی آپ سے ای طرح محبت کرے ، پھر وہ خفس نی ملیک کی مجلس سے خائب رہنے لگا، نی ملیک نے نوچھا کہ فلال شخف کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایایارسول اللہ! اس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے ، نی ملیک نے اس سے فرمایا کیا تم اس بات کو پیند نہیں کرتے کتم جنت کے جس دروازے پر جاؤتو اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ ایک آدی نے پوچھایارسول اللہ! بی تھم اس کے ساتھ خاص ہے یا ہم سب کے لئے ہے ؟ نی ملیک نے فرمایا تم سب کے لئے ہے۔

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٦٨]

(۲۰ ۱۳۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٦٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ آهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اللَّهُ السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

(۲۰ ۹۳۸) حفرت قرہ ڈٹائٹے ہے مروق ہے کہ نبی طیات ارشاد فرمایا جب اہل شام میں فساد چیل جائے تو تم میں کوئی خیر ضر گی ،اور میرے کچھامتی قیام قیام قیامت تک ہمیشہ مظفر ومنصور رہیں گے اور انہیں کسی کے ترک ِ تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔

(٢٠٦٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ يَغْنِى الْأَشْيَبَ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُشَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو النَّصُو فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنِى زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرُوةَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُشَيْرٍ أَبُو مَهْلِ الْجُعْفِيُّ بَنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو النَّصُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ

#### هي مُنالِهَ اَمَرُرُينَ بِل مِنْ مِنْ المَصَارِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُعَالِمُ المُصَارِينِينَ ﴾ المعالية عن المعا

قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ آذُخَلْتُ يَدِى فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرُوةً فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيةً وَلَا ابْنَهُ قَالَ وَأَرَاهُ يُعْنِى إِيَاسًا فِي شِتَاءٍ قَطُّ وَلَا حَرِّ إِلَّا مُطْلِقَى إِزَارِهِمَا لَا يَزُرَّانِ [راحع: ١٦٦٦] معاوية بَن قره رَثَاثِيُّا إِيَ سُن قَلَ وَلَد سِنْ قَلْ كُرت بِين كه مِين قبيله مزين كي ايك روه كم ساتھ ني عَلَيْهِ كى خدمت ميں حاضر ہوا، ہم نے نبی عليه سے بیعت كى ،اس وقت آ پمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا جَادِت سے آپ كی قبیص مبارك میں ہاتھ وُال كرم برنوت كوچوكرو يكھا، راوى حديث عروه كہت بين كه ميں نے نبی عليه كى اجازت سے آپ كی قبیص مبارك میں ہاتھ وُال كرم برنوت كوچوكرو يكھا، راوى حديث عروه كہت بين كه ميں نے سردى گرمى جب بھى معاوية اوران كے بيٹے كود يكھا، ان كی قبیص كے بنن كھے ہوئے ہى ديكھے، وہ اس ميں بھى بنن نہ لگ

( ٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَذْخِلَ يَدِى فِي حُرُبَّانِهِ لِيَدْعُوَ لِي فَمَا مَنَعَهُ وَأَنَا ٱلْمِسُهُ أَنْ دَعَا لِي قَالَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَذْخِلَ يَدِى فِي حُرْبَّانِهِ لِيَدْعُو لِي فَمَا مَنَعَهُ وَأَنَا ٱلْمِسُهُ أَنْ دَعَا لِي قَالَ فَوَجَدُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَدْخِلَ يَدِى فِي حُرُبَّانِهِ لِيَدْعُو لِي فَمَا مَنَعَهُ وَأَنَا ٱلْمِسُهُ أَنْ دُعَا لِي قَالَ فَوَجَدُتُ عَلَيْهِ وَمُثْلَ السِّلُعَةِ [راحع: ١٥٦٦٧].

(۲۰۲۴) حفرت معاویه بین قره دلانتواپ والد سے قال کرتے ہیں کہ میں نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوااور اپناہا تھوآپ کی قیص مبارک میں ڈالنے اور اپنے حق میں وعاء کرنے کی درخواست کی ، نبی علیشانے مجھے نہیں روکااور میں نے مہر نبوت کو ہاتھ لگا کر دیکھا ، اس ووران نبی علیشانے میرے تق میں وعاء فرمائی ، میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ نگا نظیم کے کندھے پر غدود کی طرح الجبری ہوئی تھی۔

(٢٠٦٤١) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِيَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ [راحع: ١٥٦٧٨]

(۲۰ ۱۳۱) ابوایاس اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملیا نے ان کے حق میں دعاء فرمائی اوران کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

(٢.٦٤٢) حَدَّثَنَا وَهُبَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُرِ صَوْمُ الدَّهُرِ وَإِفْطَارُهُ [راحع: ٢٦٩ ٥].

(۲۰ ۱۳۲) معاویہ بن قرہ آپ والد کے روایت کرتے ہیں کہ نی مالیگانے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ بیہ روز اندروز ہ رکھنے اور کھولنے کے مترادف ہے۔

## حَدِيثُ مُرَّةً الْبَهْزِيِّ طُالْتُهُ

#### حفرت مره ببزی طالفهٔ کی حدیث

( ٢٠٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً أُخْبَرَنَا كُهُمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي هَرَمِيٌّ بُنُ الْحَادِثِ

# هي مُنالًا اَمَٰزُنْ بل يَنِيْ مَرْمُ ﴾ المِن يَن المِن يَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ

وَأُسَامَةُ بُنُ خُرَيْمٍ وَكَانَا يُغَاذِيَانِ فَحَدَّثَانِي حَدِيثًا وَلَمْ يَشُعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ مُرَّةً الْبَهُزِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ الْبَهُزِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي فِينَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَادِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ قَالُوا نَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ أَوْ اللَّهِ قَالَ هَذَا فَإِذَا هُو اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ وَذَكُرَهُ [صححه ابن حان (١٩١). قال شعيب، صحيح عَنْمَانُ بُنُ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ وَذَكُرَهُ [صححه ابن حان (١٩١). قال شعيب، صحيح محتما للتحسيم.

(۲۰ ۱۳۳) حضرت مرہ ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ٹلیٹا کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں تھے، نبی ٹلیٹا نے فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب گائے کے سینگوں کی طرح اکناف عالم میں فتنے پھیل پڑیں گے؟ لوگوں نے بوچھا یا رسول اللہ! ہم اس وقت کیا کریں، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی ٹلیٹا نے اسے دکھے کرفر مایا کہ اس دن سیادراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے جیجے چلا گیا، اس کا سونڈ ھا پکڑا اور نبی ٹلیٹا کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا سیآ دمی؟ نبی ٹلیٹا نے فریایا ان یکھا تو وہ حضرت عثان غنی ٹھاٹیؤ تھے۔

# 

(۱۹۸۸ میلی) حضرت ابو بکره دلاتش سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ چل رہاتھا، فبی علیا نے میراہاتھ تھا ما ہواتھا، اور ایک آدی بائیس خان ہور ہا اور ایک آدی بائیس جانب بھی تھا، اچا تک ہمارے سامنے دوقبریں آگئیں، نبی علیا نے فر مایا ان دونوں مردوں کوعذاب ہورہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا، تم میں سے کون میرے پاس ایک بنبی لے کرآئے گا، ہم دوڑ پڑے، میں اس ہور سبقت لے گیا اور ایک بہنی لے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا نے اسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، اور ہر قبر پر ایک پر سبقت لے گیا اور ایک بہنی لے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا اس شخفیف رہے گی، اور ان دونوں کوعذاب صرف ایک طرفرار کھ دیا، اور فر مایا جب تک بید دونوں سرسبز رہیں گے، ان پر عذاب میں شخفیف رہے گی، اور ان دونوں کوعذاب صرف

## هُ مُنْ لِمُ الْمُ الْمِنْ لِيُسِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

پیثاب اور غیبت کے معاملے میں ہور ہاہے۔

(٢٠٦٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُينِنَةَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ أَبِي بَكُرَةَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُينِنَةُ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا عُينَنَةُ عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُؤَخِّرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَغِي أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَكِيعٌ أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُؤَخِّرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَغِي أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَكِيعٌ أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُؤَخِّرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَغِي أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَكِيعٌ أَنْ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُدَخِرُ لَهُ إِن مَا عَنْ مَا يَلَّهُ وَقَالَ الرَّهُ وَقَالَ عَنِي اللَّهُ وَقَالَ عَرَاكُمُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ عَيْمِ عَا يُلَكِّدُونَ لَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ مَعْ مَا يُلْتَعَدُّلُ اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ الرَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّه

(۲۰ ۱۳۵) حضرت البوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا سرکشی اور قطع رحی سے بڑھ کرکوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گناہ گارکودنیا ہیں بھی فوری سزادی جائے۔

( ٢٠٦٤٦ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُييْنَةَ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَنْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ لَقَدُ رَأَيْنَا مَعَ وَسُلَمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرُمُلَ بِهَا قَالَ وَكِيعٌ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا [قال النووى: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرُمُلَ بِهَا قَالَ وَكِيعٌ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا [قال النووى: سنده صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨٦، النسائي: ٢٢/٤ و ٤٣)] [انظر: ٢٠٦٧، ٢٠٦٥، ٢٠١٥]

(۲۰ ۲۲۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جنب ہم لوگ نبی ملیٹا کے ہمراہ جنازے میں تیز تیز چل رہے تھے۔

(۲.٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَنَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّمِسُوهَا فِي الْعَشُو الْأَوَاخِو لِيَسْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِحَمْسِ أَوْ لِخَلَاثٍ أَوْ آخِو لَيْلَةٍ [صححه اس الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُو الْأَوَاخِو لِيَسْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِحَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِخَلَاثٍ أَوْ آخِو لَيْلَةٍ [صححه اس التَّمِسُوهَا فِي الْعَشُو الْأَوَاخِو لِيَسْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِحَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِحَمْسِ الْعَرْدِينَةُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِقِ الْعَرِينَ الْعَرْدِينَ الْعَرْدِينَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا التَمِدُى حَسن صحيح [[انظر: ٢٠ ٢٨ ٢٠]] حين المِهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا التَمِدُى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا الْعَرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرْدِينَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِيمَةُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( ٢.٦٤٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ وَأَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ جَقُّ [صححه الحاكم (٢٠٢٢)]. [انظر: ٢٠٢٤)]. وانظر: ٢٠٢٤].

(۲۰ ۱۴۸) حفرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی مالیگانے ارشاد فر مایا جو شخص کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے ، اللہ اس پر جنت کو حرام قزار دے دیتا ہے۔

( ٢.٦٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَبُو عِمْرَانَ شَيْخٌ بَصُرِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى النَّنُدُوةِ [انظر ٢٠٧٠، ٢٠٧٠،]

# هُ مُنالًا المَوْرِينَ بل مِيدِ مَرْمُ المُعَالِمَةِ مِنْ بل مِيدِ مِرْمُ المُعَالِمِيدِ مِنْ المِصَوِيدِينَ المُعَالِمِيدِ مِنْ المُعَالِمِيدِ مِنْ أَلْمُعُمِيدِ مِنْ أَنْ مِنْ أَلْمُعِمِيدٍ مِنْ أَلْمُعُمِيدٍ مِنْ أَلْمُعُمِيدٍ مِنْ أَلْمُعُمِيدِ مِنْ أَلْمُعُمِيدِ مِنْ أَلْمُعُمِيدٍ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُعُمِيدٍ مِنْ أَلْمُعُمِيدٍ مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمِ مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِلْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ أَلِمِ مِلْ مِنِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِ

- (۲۰ ۱۳۹) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک عورت پررجم کی سزا جاری فرمائی تو اس کے لئے سینے تک گڑھا کھدوایا۔
- ( .٦٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْضِى الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [صححه البحارى (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)]. [انظر: ٢٠٦٦: ٢٠٦٦، ٢٠٦٦، ٢٠٧٤١].
- (۲۰ ۲۵۰) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا کوئی حاکم دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔
- ( ٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَانِ مُعَجَّلَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ
- (۲۰۲۵) حضرت الوبكره پنائفئا ہے مردی ہے كہ نبی مُلائلا نے ارشا دفر مایا دو گنا ہ ایسے ہیں جن کی سز افوری دی جاتی ہے، اس میں تا خیر نہیں کی جاتی ،سرکشی اور اور قطع حمی ۔
- ( ٢٠٦٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ الشَّحَّامُ عَنُ مُسْلِمٍ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [انظر: ٢٠٦٨، ٢٠،٢٠].
- (۲۰۲۵۲) حفزت الوبكره نظافة سے مروى ہے كەنبى عليناكىيە دعاءفر مائتے تھے اے اللہ! میں كفر، فقر اورعذابِ قبرے آپ كی پناه میں آتا ہوں۔
- ( ٢٠٦٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ آبُو سَلَمَةَ الشَّحَّامُ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ بْنُ آبِي بَكُرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ آخُدَاتُ آجِدًاءُ آشِدًاءُ ذَلِقَةٌ ٱلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ يَقُرَؤُوْنَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ [انظر: ٢٠٧١٩]
- (۲۰۷۵۳) حضرت ابوبکرہ رٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فر مایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی بھی آئے گ جو بہت تیز اور سخت ہوگی ، قرآن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے پنج نبیں اترے گا، جب جب تمہاراان سے سامنا ہو، تب تبتم انہیں قبل کرنا کہ ان کے قائل کو اجرو تو آب دیا جائے گا۔
- (٢٠٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُوبُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَغْرَجِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُومُلَةَ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُونُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُونُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرٍ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَعْمُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرٍ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَاعَالَ عَلَيْهُ مُعْلَقَلَةً عَنْ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّاقُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَرِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْجَنّاقُ الْعُلِيفِي الْمُعْرِقُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

## هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ البَصَرَيْ مِنْ البَصَرَيْ مِنْ البَصَرَيْ مِنْ البَصَرَيْ مِنْ البَصَرَيْ مِن

(۲۰۷۵) حضرت ابوبکرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشادفر مایا جو شخص کسی معامد کونا حق قل کردے، اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢٠٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَأَسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةٌ خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ بَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَأَسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة فَقَالَ رَجُلٌ قَدْ خَابُوا أَسَلَا وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي أَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ اللّهِ بْنِ عَطَفَانَ [صححه النحاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢٠٢١) وقال النرمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢٠٢١]

(۲۰ ۲۵۵) حضرت ابوبکرہ بٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے فر مایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نز دیکے جہینہ ،اسلم ،غفار ادر مزینہ قبیلے کے لوگ بنوا سد ، بنوتمیم ، بنو خطفان اور بنو عاسر بن صعصعہ سے بہتر ہوں تو ؟ ایک آ دمی نے عرض کیا وہ ٹامرا داور خسارے میں رہیں گے ، نبی طلیقائے فرمایا وہ لوگ بنوعم ، بنوعا مر ، بنواسد اور بنوغطفان سے بہتر ہیں۔

(٢٠٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ قَالَ وَذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَّكِنَا فَجَلَسَ وَقَالَ وَشَهَادَةُ النَّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ مُتَكِنَا فَجَلَسَ وَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ [صححه البحارى (٢٠٦٤)، ومسلم (١٨٧)]. وانظر: ٢٠٩٥، والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ [صححه البحارى (٢٠٥٤)، ومسلم (١٨٧)].

(۲۰۲۵۲) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ بمیرہ گنا ہوں کا تذکرہ چل بڑا، نبی علیا نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تظہرا نا اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے، نبی علیا نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھی ہوگئی مرتبہ فرمایا اور جھوٹی گواہی ، جھوٹی بات ، یہ بات نبی علیا نے اتنی مرتبہ فرمائی کہ ہم سوینے کے کہ نبی علیا خاموش ہوجاتے۔

(٣٠٩٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَنَّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَنَّ سُيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ

هُ مُنلُهُ احْرِينَ بل يَنْ مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ المُن مُنلُهُ البَصِيتِينَ ﴾ المُن البَصِيتِينَ ﴾

أَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ أَلَيْسَتُ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمُوالكُمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ أَلَيْسَتُ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمُوالكُمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَنَا عَمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَكُمْ مَرَامٌ لَكُمْ مَرَامٌ كُمْ وَاللَّهُ وَلَا بَكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا لَوْسَعَلْقُولُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا لَكُمْ مَرَامٌ بَعْنِ بَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاعِمُ اللَّالِمُ لَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ اللَّكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أوُعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ إقال الألبانى: صحيح (ابو داود ١٩٤٧، النسائى: ١٢٧/٧). [انظر: ١٩٥٠] الفر: ٢٠٦٥] حضرت ابوبكره وللفرائي مروى ہے كه بى طلِقانے ججة الوداع كے موقع پر خطبه دية ہوئے فرمايا يا در كھو! زمانها بى اسلى حالت پردائيا تھا، سال كے بارہ مہينے ہوتے ہيں اس اسلى حالت پردائيا تھا، سال كے بارہ مہينے ہوتے ہيں اس اسلى حالت پردائيا تھا، سال كے بارہ مہينے ہوتے ہيں جن طل سے جار مہينے اشہر حرم ہيں، ان ميں سے تين تو مسلسل ہيں ليمنی ذيقعده، ذى الحجه اور محرم، اور چوتھا مہيندرجب ہے جو جمادى اثبان نيا ورشعبان كے درميان آتا ہے۔

( ٢.٦٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُوْمُ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيدٍ وَٱخَدَ رَجُلٌ بِزِمَامِهِ أَوْ بِخِطَامِهِ فَقَالَ أَنَّ يَوْمٍ يَوْمُكُمُ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالنَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَنَّ شَهُرٍ مُهُمَّ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِى قَلْلَ اللّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلْيْسَ بِذِى

## هي مُنالِمُ اَحَدِينَ بل بِينِي مَرْمُ الْمِصَالِيِّينَ ﴾ ﴿ الْأَالْمِصَالِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ الْمِصَالِيِّينَ ﴾

الْحِجَّةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ بَلَدُكُمُ هَذَا قَالَ فَسَكَّنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمُوالكُمْ وَأَعُرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّعَهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ

(۲۰ ۱۵۹) حضرت اَبوبکرہ رُٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ نبی مُلیّٹا کے ہمراہ جنازے میں تیز تیز چل رہے تھے۔

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُضِى الْقَاضِي بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [راحع: ١٥٠٠]

(۲۰۲۷-) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آئے ارشاد فرمایا کوئی حاکم دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فصل نہ کر ہے۔

(٢.٦٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَرِبْعِثَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُزُّ ثُوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

# المِعَمِينَ مِنْ المِعَمِينِينَ المِعَمِينِينَ المِعَمِينِينَ المِعَمِينِينَ المِعَمِينِينَ المِعَمِينِينَ الم

وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَجُلِّى عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ وَكَانَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام مَاتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ وَكَانَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام مَاتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلَا يَنْكَسِفَ مَا بِكُمْ [صححه النحارى (١٠٤٠)، وابن حبان (٢٨٣٣)، وابن عبان (٢٨٣٣)، وابن حبان (٢٨٣٣)، وابن عبان (٢٨٣٣)، وابن

(۲۰ ۱۲۱) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ بی طالیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوگیا، نبی عالیا جلدی سے اپنے کپڑے کھیٹتے ہوئے نظے اور مبحد پہنچے ، لوگ بھی جلدی سے آگئے ، نبی عالیا نے دور کعتیں پڑھیں ، جی کہ سورج مکمل روثن ہو گیا، نبی عالیا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا جیا ندسورج اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، دراصل اسی دن نبی عالیا کے صاحبز ادر اراجیم ڈٹاٹیڈ کا انتقال ہواتھا، جب تم کوئی الیسی چیز دیکھا کر دتو نماز پڑھ کر دعاء کیا کر دیباں تک کہ بیمصیب ٹل جائے۔

(٢٠٦٦) حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا الْمُبَارِّكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ حَلَّثَهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَوَثَبَ فَزِعاً يَجُرُّ ثَوْبَةُ فَذَكُو مَعَنَاهُ [راجع: ٢٠٦١]. عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَوَثَبَ فَزِعاً يَجُرُّ ثَوْبَةُ فَذَكُو مَعَنَاهُ [راجع: ٢٠٦٦]. (٢٠٢٢٢) لَذَ شَدَ مَدَيْث اللَّهُ وَمِرى سند عَجَى مروى ہے۔

(٢٠٦٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي مُوسَى وَيُقَالُ لَهُ إِسُرَائِيلُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ آبِي بَكُرَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَحَسَنٌ عَلَيْهِ السَّلَام مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي فَاللَّهُ سَلِمِينَ [صححه البحارى (٢٠٧٤)]. [انظر: ٢٠٧٧ ، ٢٠٧٧ ، ٢٠٧٧].

(۲۰۲۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نئی علیق کومنبر پردیکھا، حضرت امام حسن ڈٹاٹنڈ بھی ان کے ہمراہ تھے، نبی علیق کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کبھی امام حسن ڈٹاٹنڈ کودیکھتے، اور فرماتے میرا میہ بیٹا سردار ہے اور اللہ ، تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

(٢٠٦٦٤) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَغِى لِلْقَاضِى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّيْنِ وَهُوَ غُضْبَانُ [راحى، ١٠٥٠]. (٢٠٢٢) حضرت ابوبره اللَّهُ عَصر وى م كه في النِّلاف ارشاد فرمايا كوئى حاكم دوآ دميوں كه درميان غصى كى حالت ميں فيمله نه كرے۔

( ٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا

## هي مُنالاً اَمَيْن بن بِيهِ مَتْم كُون بِي مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ المعالية من البصريِّينَ المعالية من المعالية من

فَجَلَسَ فَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ آوُ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ و قَالَ مَرَّةً أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ

[راجع: ٢٥٦٥٦].

(۲۰ ۲۷۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کمیرہ گنا ہوں کا تذکرہ چل بڑا، نبی علیا نے فرمایا سب سے بڑا کمیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھبرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے، نبی علیا نے کئی رہا کہ ایک نافر مانی کرنا ہے، نبی علیا نے کئی ہوئی تھی ،سید ھے ہوکر بیٹھے پھر کئی مرتبہ فرمایا اور جھوٹی گواہی ،جھوٹی بات، یہ بات نبی علیا نے اتن مرتبہ فرمائی کہ ہم سوینے کے کہ نبی علیا خاموش ہوجاتے۔

(٢٠٦٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نُنُ آبِي بَكُرةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرةَ نَهَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ نُنُ آبِي بَكُرةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرةَ نَهَا عَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا لَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَبْنَاعَ الْفِضَّةِ كَيْفَ شِنْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا اللَّهُ عَبِيدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ [صححه البحارى (٢١٧٥)، ومسلم (١٥٩٠)، وابن حيان (٢٠١٤)]. [انظر: ٢٠٧٧].

(۲۰ ۲۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں چاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے مرف برابر سرابر ہی بیچنے کا حکم دیا ہے اور بیچم بھی دیا ہے کہ چاندی کوسونے کے بدلے یاسونے کوچاندی کے بدلے جیسے چاہیں بھی جاہیں گئے ہیں (کی بیشی ہوسکتی ہے)

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآحُولُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَقُولُ سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِي أَنِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةَ فَكَانُهُ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٤٥]

(۲۰ ۲۷ ) ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد مُلاَّظُ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نی عَلَیْلاً سے یہ بات میر سان کا نول نے سنی ہے اور میر بے دل نے محفوظ کی ہے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا تکہ وہ جا نتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت رام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈٹا ٹھٹا نے فر مایا کہ میں نے بھی تی علیہ ا کو پیفر ماتے ہوئے اپنے کا نول سے سنا ہے اور اپنے دل میں محفوظ کیا ہے۔

(٢٠٦٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْآشَعَثِ بُنِ ثُرُمُلَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا [راحع: ٢٠٦٥٤].

## 

(۲۰ ۲۲۸) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے ارشا دفر مایا جوشخص کسی معاہد کو ناحق قبل کر دے ، اللہ اس پر جنت کو حرام قر اردے دیتا ہے اور وہ اس کی مہک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

(٢٠٦٦٩) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عُينَنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّحِرُ لَهُ فِى الْآنِيَا مَعَ مَا يَدَّحِرُ لَهُ فِى الْآنِيَا مَعَ مَا يَدَّحِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ [راحع: ٢٠٦٤٥].

(۲۰ ۲۲۹) حضرت ابوبکرہ ٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا سرکشی اور قطع رحی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گنا ہگار کو دنیا میں بھی فوری سزادی جائے۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذِى الْحِجَّةِ [صححه النحارى ( ١٩١٢)، ومسلم ( ١٩١٥) - [انظر: ٢٠٧٥ ، ٢٠٧٥ ، ٢٠٧٥ .

(۲۰۱۷ - ۲۰) حضرت ابوبکرہ ڈکاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹبی طلیکانے ارشا ڈفر مایا عید کے دو مہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ ( ثواب کے اعتبار سے ) کمنہیں ہوتے۔

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُينَنَةَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ خَرَجْتُ فِى جَنَازَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهُلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُويُدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ قَالَ فَلَحِقَنَا أَبُو بِحَالٌ مِنْ أَهُلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُويُدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ قَالَ فَلَحِقَنَا أَبُو بَكُمْ وَمِنْ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ فَلَمَّا رَأَى أُولِئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَعْلَتِهِ وَأَهُوى لَهُمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُوا بَكُرَةً مِنْ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ فَلَمَّا رَأَى أُولِئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَعْلَتِهِ وَأَهُوى لَهُمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُوا فَوَالَّذِى كُرَّمَ وَجُهَ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٢٠٦٤٦]. فَوَالَّذِى كَرَّمُ لَا يَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِمَ الْوَالِمَ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ الْعَلَامُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْقُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْوَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعُلَالُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّه

(۲۰ ۱۷ ) عیدیدا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں عبدالرحمٰن بن سمرہ کے جنازے میں شریک ہوا تھا، ان کے اہل خانہ میں سے پھلو گل کی اوروہ کہتے جارہے تھے کہ کو گول نے اپنے چبرے کارخ جنازے کی طرف کرلیا اورا بنی ایڑیوں کے بل (الئے) چلنے لگے، اوروہ کہتے جارہے تھے کہ آ ہستہ چلو، اللہ تہمیں برکت دے، مربد کے راستے میں حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹھ بھی جنازے میں شامل ہو گئے، جب انہوں نے ان لوگوں کو اوران کی اس حرکت کو دیکھا تو اپنے فیجر کو ان کی طرف بڑھایا اور کوڑا لے کر لیکے، اور فر مایا آس کارات چھوڑ و، اس ذات کی قتم جس نے ابوالقاسم مُنافِیم کے چبرے کو معزز فر مایا، میں نے اپنے آپ کو نبی ملیشا کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہم جنازے کو لیکر تیزی کے ساتھ ویلتے تھے۔

( ٢٠٦٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِى أَبِي يَكُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

# هي مُنالِهَ اللهِ مُنالِهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا مَا اللّهِ مَا مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَالْمُعِلَّ اللّهِ مَا أَلْمُ ا

(۲۰ ۱۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا د جال کی بائیں آئکھ کانی ہوگی اوراس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا، جسے ہران پڑھا اور پڑھا لکھا آ دمی پڑھ لے گا۔

(٢٠٦٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَلِي امْرَأَةٍ [اخرجه الطيالسي (٨٧٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٧٥، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥]. السنده صحيح]. وانظر: ٢٠٧٥، ٢٠١٤) عورت (٢٠٧٤) عن النَّالُ مِنْ النَّالُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّذَالُ عَنْ النَّذَالُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّذَالُ النَّالُ عَنْ النَّذَالُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّالُ عَنْ النَّالُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّالُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَالنَّالُ النَّهُ عَنْ عُلِيْنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّ

(۲۰ ۱۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے فر مایا وہ قوم بھی کا میا بنہیں ہوسکتی جوا پے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢٠٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعْاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا [راحع: ٢٠٦٤]

(۲۰۷۷) حضرت اَبوبکر و گانویک میروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشّا وفر مایا جو محض کسی معاہد کو تاحق قبل کردے ، اللہ اس پر جنت کی مہلک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢٠٦٧٥) حَدَّنَنَا يَحُيِّى عَنْ عُينُنَةَ قَالَ حَدَّقَنِى آبِى قَالَ ذَكُرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ آبِى بَكُرَةً فَقَالَ مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ التَّمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ تِسْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ سَبْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ خَمْسِ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠٦٧] الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ تِسْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ سَبْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ خَمْسِ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠١٧] الْعَشْرِ اللَّوَاخِرِ مِنْ تِسْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ سَبْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ خَمْسِ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنُقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠١٧] الْعَشْرِ اللَّوَاخِرِ مِنْ تِسْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ سَبْعِ يَنْقَيْنَ أَوْ خَمْسِ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنُقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠ ] عبدالرحل كَمْ عِيلَ اللهُ عَلَيْهِ كَوْبَهُ مِن عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ عَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلْمَ عَلَى الْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْقَلْمُ اللهُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَ

(٢٠٦٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ [صححه البحارى (٧٨٣)، وابن حان (٢١٩٥)]. [انظر: ٢٠٧١، ٢٠٧٤، ٢٠٧٤، ٢٠٧٤].

(۲۰ ۱۷۲) حضرت ابو بکرہ بڑا تھا کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نبی مالیا ان سے فر مایا اللہ تمہاری وینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢٠٦٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُهَلَّبٍ بُنِ أَبِي حَبِيبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَصُمْتُهُ قَالَ فَلَا أَدْرِى أَكْرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ لَا فَلَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْلَةٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٧٥)، وابن حبان (٣٤٣٩) وابو داود: (٢٤١٥) والنسائي: (٢٠٠٤)

## هي مُنلهَا اَمَٰن شِن اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

وقال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٢٠٦٨، ٢٠٦٨، ٢٠٢١، ٢٠٧٦، ٢٠٧٦٣، ٢٠٧٥].

(۲۰۲۷ ) حضرت الویکره دُنُّاتُنَ ہے مروی ہے کہ نی الیا اے ارشاد فرمایا تم میں ہے کوئی حیار ہے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا اورروزه رکھتارہا، کیونکی خفلت یا نیندا جائے ہے کوئی چارة کاریمی نہیں ہے (ہوسکتا ہے کہ کی دن سوتاره جائے) (مضان قیام کیا اورروزه رکھتارہا، کیونکی خفلت یا نیندا جائے ہے کہ کہ این سیوین عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی بَکُرةَ وَعَنْ اَبِی بَکُرةَ وَعَنْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهُ عَلْدُ وَمَنْ بِنِ أَبِی بِکُرةً وَعَنْ اَبِی بِکُرةً وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ یَحْمِی فَی هَذَا الْحَدِیثِ اُفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِی بِکُرةً عَنْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ یَحْمِی فَی هَذَا الْحَدِیثِ اُفْضَلُ مِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم عَنْ یَکُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم عَنْ یَکُونَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّم عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّه وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّه وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَلَى اللَّه وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّه وَرَسُولُهُ الْفَائِم وَالْمُوالِكُمْ وَامْوَالْکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَالُکُمْ وَامْوَا عَلَیْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْفَالِولَ الْفَائِلُ اللَّهُ مَا اللَّه وَرَسُولُ اللَّه وَامْ وَامْوَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا مَهُ اللَّهُ مَا مَهُ مُنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَهُ اللَّهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَلْ اللَّهُ مَا اللَّه اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَوْعَی لَهُ مِنْ هُو اَوْمُولُوا عَلَیْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ ا

(۲۰۲۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ ہم وی ہے کہ بی علیہ نے جیۃ الوداع کے موقع پر مئی میں خطیہ دیتے ہوئے فر مایا یہ بناؤ کہ آئی کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیہ اتن دیر خاموش رہے کہ ہم یہ سیجے شاید نبی علیہ اس کا کوئی دوسرانام بنا کیں گے، لیکن نبی علیہ نے فر مایا کیا یہ یوم النح نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیہ اتن دیر خاموش رہے کہ ہم یہ سیجے شاید نبی علیہ اس کا کوئی دوسرانام بنا کیں گے، لیکن نبی علیہ نے فر مایا کیا یہ ذی کا لمجہ کا مہید نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیہ حسب سابق خاموش رہے، بھر فر مایا کیا یہ خرص کیا کیوں نہیں، نبی علیہ اس ہم ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی علیہ فر مایا تہا رہی جانتے ہیں، نبی علیہ حسب سابق خاموش رہے، بھر فر مایا کیا یہ خرص نبیل ہے وہ می نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی علیہ نبی خر مایا کیا یہ خرص کیا کیوں نہیں، نبی علیہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیہ حسب سابق خاموش رہے، بھر فر مایا کیا یہ خرص نبیل احتر ام ہے جیسے اس شہر میں اس مبینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عبقہ میں ہم اپنے رب سے ملو گے اس طرح قابل احتر ام ہے جیسے اس شہر میں اس مبینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عبقہ میں مار نہ لگو، کیا ہیں اوروہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق بچ جھے گا، یا در کھو! میرے بعد گراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار نے لگو، کیا ہیں اوروہ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خائیوں تک یہ پیغا میں نہا دیں، کیونکہ بعض اوقات جے پیغا میں نہا تا ہے، اوروہ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خائیں تک یہ پیغا میں نہاؤد ہیں، کیونکہ بعض اوقات جے پیغا میں نہاؤ دیں، کیونکہ بعض اوقات جے پیغا میں نہاؤ دیں کہ ایسانی ہوا۔ ، جس دن جار میں نہاؤ دیں کو خال کے دوسر کی گردنیں مار نے نہاؤ دیں کہ کیا کہ کو نہاؤ کی کے کو کو کو کی کی تم کیا کہ کو کیا گور کی کیا گور کی کیا گور کی کیا کہ کور کیا گور کی کور کی کور کی کی کور کیا گور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کیسے کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی

### هي مُنالاً احَدِينَ بل يُسِيدُ مَرْم اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِي اللهِ مَنْ اللهِ مَالِيَّةِ مِنْ اللهِ مَالِيّةِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالِيّةِ مِنْ اللهِ مَالِيّةِ مِنْ اللهِ مَالِيّةِ مِنْ اللّهِ مَالِيّةِ مِنْ اللّهِ مَالِيّةِ مِنْ اللّهِ مَالِيّةً مِنْ اللّهِ مَا لِيّةً مِنْ اللّهِ مَا لِيّةً مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

میں جلایا تو وہ حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ کی طرف بڑھے،اور کہنے لگے کہ بیہ ہیں ابو بکرہ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ نے فرمایا اگر بیلوگ میرے یاس آئے تو میں لکڑی ہے بھی ان پرحملہ نہ کروں گا۔

( ٢.٦٧٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَوُلَاءِ الرَّكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَوُلَاءِ الرَّكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلَهُمْ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ٢٠٧٧].

(۲۰۷۷) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نما زِخوف میں ایک گروہ کو دورکعتیں پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو دورکعتیں بڑھائیں،اس طرح نبی ملیا کی تو چار رکعتیں ہوگئیں،اورلوگوں کی دورورکعتیں ہوئیں۔

( ٢٠٦٨ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ الشَّخَامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُوةً عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَكَذَابِ الْقَبْرِ [صححه ابن حزيمة: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [صححه ابن حزيمة: كان يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا وَلَوْلُولُولُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ وَاللّ

ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

(٢٠٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ جُهَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَبَنِى عَبُدِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ جُهَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَبَنِى عَبْدِ اللَّهِ لَهُ خَيْرً وَبَنِى عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَة وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُمْ خَيْرٌ [راحع: ٢٠٦٥٥].

(۲۰ ۱۸۱) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فرمایا یہ بتاؤ کہا گراللہ کے نزدیکے جہینہ ،اسلم ،غفار قبیلے کے لوگ بنو اسد، بنوتمیم ، بنو غطفان اور بنو عامر بن صعصعہ ہے بہتر ہوں تو؟ ایک آ دمی نے عرض کیا وہ نامراد اور خسارے میں رہیں گے، نبی ملیٹھانے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔

(٢٠٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ بَحْرِ بُنِ مَرَّارٍ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةِ نَخُلِ قَالَ فَاسْبَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ آخَرُ فَجِئْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةِ نَخُلِ قَالَ فَاسْبَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ آخَرُ فَجِئْنَا بِعَسِيبٍ فَشَقَّهُ بِالنَّيْنِ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيْحَقَفُ عَنْهُمَا مَا كَانَ بِعَسِيبٍ فَشَقَّهُ بِالنَّيْنِ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيْحَقَفُ عَنْهُمَا مَا كَانَ فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: فيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: 219). قال شعيب: حديث قوي].

(۲۰ ۱۸۲) حضرت ابوبکرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیا کے ساتھ چل رہاتھا، نبی ملیا نے میرا ہاتھ تھا ماہوا تھا، اورا یک آ دمی بائیں جانب بھی تھا،اچا تک ہمارے سامنے دوقبریں آگئیں، نبی ملیا ان دونوں مردوں کوعذاب ہور ہا

# البصريتين عندا المناس ا

ہے اور کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا،تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹبنی لے کرآئے گا،ہم دوڑ پڑے، میں اس پر سبقت لے گیا اور ایک ٹبنی لے کرنبی ایٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیٹانے اسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، اور ہرقبر پرایک ایک فکڑار کھ دیا، اور فرمایا جب تک بیدونوں سرسبزر ہیں گے، ان پرعذاب میں تخفیف رہے گی، اور ان دونوں کوعذاب صرف پیثاب اور فیبت کے معاملے میں ہور ہاہے۔

(۲۰۸۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِيتَنَةٌ الْمُضْطِحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَلَمْ السَّاعِي قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ إِلَّ فَلْيَلْحَقُ بِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَكُحَقُ بِعَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِالْرَضِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِالْرَضِهِ وَمَنْ لَهُ يَكُنُ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَعْمِدُ السَّعُطَةُ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِالْرَضِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِعَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِالْرَضِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقُ بِاللَّهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ مُو وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مُنْمَا وَالْمَوْلِ بَالِمُ وَلَيْكُومُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ لَى السَعْطَاعُ النَّعَامُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ لَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَى لَيْمُ وَلَا مُوا عِلْمُ وَاللَّهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُوالُ اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَلَا مُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُرَالِ اللَّهُ الْمُلْعِلَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللللِّه

وها پِيْ آلوار پَرُ ساوراس کی دهارکوا پک چٹان پردے مارے اور اگر چُ سکتا ہوتو چُ جائے ، چُ سکتا ہوتو چُ جائے۔
(۲.٦٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ عَنِ انْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُرٌّ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً ذُو نَخُلِ كَثِيرٍ وَيَنْزِلُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُرٌّ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً ذُو نَخُلٍ كَثِيرٍ وَيَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ ثَلَاتَ فِرَقِ فِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَصْلِهَا وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَخْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهُمْ فَيُقَاتِلُونَ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ يَفْتَحُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَقِيَّتِهِمْ وَشَكُ يَزِيدُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ الْبُصَيْرَةُ أَوْ الْبَصْرَةُ [انظر: ٢٠٧٢٥، ٢٠٧٥، ٢٠٢٥، ٢٠٢٥)

(۲۰۲۸۴) حضرت ابو بحرہ ڈٹائٹی ہے مردی ہے کہ نبی بلیٹانے ایک مرتبہ ایک علاقے کا ذکر فرمایا کہ اس کانام 'بھرہ' ہے، اس کے ایک جانب' وجلہ' نامی نبر بہتی ہے، کثیر باغات والا علاقہ ہے، وہاں بنو تعطوزاء (ترک) آگر اتریں گے، تو لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں گے، ایک گروہوں میں اسے جاملے گا، یہ ہلاک ہوگا، ایک گروہ اپنے اوپرزیادتی کرے کفر کرے کا دران بی کے بقیہ لوگوں کے کرے گا اورایک گروہ اپنے بچوں کو پس پشت رکھ کر قال کرے گا، ان کے مقتولین شہید ہوں گے اوران ہی کے بقیہ لوگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔

( ٢٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

#### البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْزِلُنَّ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ أَوْ الْبُصَيْرَةُ عَلَى دِجُلَةَ نَهَرٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ الْعَوَّامُ بَنُو قَنْطُورَاءَ هُمُ التَّرْكُ [راجع: ٢٠٦٨٤].

(۲۰ ۱۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٦٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ أَبِى و قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ [راخ: ٢٠٦٧٧].

• (۲۰ ۱۸۷) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ارشا دفر مایاتم میں سے کوئی شخص بیند کیے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا اور روزہ رکھتار ہا، (کیونکہ غفلت یا نیند آجانے سے کوئی چارۂ کاربھی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ کسی دن سوتارہ جائے )

( ٢٠٦٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَكُرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ آبِي بَكُرَةَ فَقَالَ مَا أَنَا بِمُلْتَمِسِهَا بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي عَشْرِ الْأَوَاخِرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ قَالَ فَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ قَالَ فَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ يَعْشُرُ النَّهِ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ [راحع: ٢٠٦٤٧].

(۲۰ ۱۸۸) عبدالرمن كتب بين كدايك مرتبه حضرت ابوبكره ولا النظائي كسامنے شب قدر كا تذكره بونے لگا، انہوں نے فرمايا كه بين تواسے صرف آخرى عشرے بين حالت كروں كا، كيونكه بين نے اس كے تعلق نبى عليه كو پھر فرماتے ہوئے سنا ہے، بين نے اس كے تعلق نبى عليه كو پھر فرماتے ہوئے سنا ہے، بين نے اس كے تعلق نبى عليه كور فرماتے ہوئے سنا ہے كہ شب قدركورمضان كرة خرى عشرے بين تلاش كيا كرو، ۲۱ و يں شب، ۲۳ و يں شب، ۲۵ و يں شب، یا ۲۲ و يں شب، یا ۲۵ و يں شب، یا ۲۰ و يں شب، یا ۲۵ و يں شب، یا ۲۰ و يں دور و يا ۲۰ و يا ۲۰

( ٢.٦٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ أَبُوا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعُورُ

#### هي مُنالِهَ آخَرُن بَل بِينِي مَرْمُ كُوْ الْحَالِي فِي مَنْ الْبَصَرِيِّينَ لَيْهِ

(۲۰ ۲۸۹) حضرت ابو بکرہ ڈاٹوئے سے مردی ہے کہ نبی علیتا نے ارشاد فر مایا دجال کے ماں باپ تمیں سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولا دنہ ہوگی، پھران کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا ،وکانا ہوگا ،اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا ،اس کی آگھیں سوتی ہوں گی کیکن دل نہیں سوئے گا ، پھراس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کا باپ ایک لمبے قد کا آدی ہوگا ،اس کا گوشت بلتا ہوگا ،اس کی تاک کمبی ہوگی ،ایبا محسوس ہوگا جیسے طوطے کی چو پیج ہو،اوراس کی ماں بڑی چھا تیوں والی عورت ہوگی ۔

کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچاتو نی ایک کا تنایا ہوا ملیہ ان دونوں میں پایا، وہ بچہ ایک چا در میں لپڑا ہوا دھوپ میں کے لئے گئے، اس کے والدین کے باس کے والدین سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہم نے اس کے والدین سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہم سے ہمال اس حال میں گذارے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، پھر ہمارے یہاں بیا یک کا نا بچہ پیدا ہوا جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، جب ہم وہاں سے نکل تو اس کے پاس سے گذرے، وہ کہنے لگا کہتم دونوں کیا با تیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھاں، میری آ تکھیں سوتی ہیں کین میرادل نہیں سوتا، وہ ابن صیاد تھا۔

( .٦٩. ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَ فَسَكَتُنَا حَتَّى ظَنَنَا ٱللَّهُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ ٱليُسَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ أَيُّ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ ٱليُسَ ذَا الْحِجَّةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ أَيُّ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَيْ اللّهِ اللّهُ الْكُورَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ قَالَ قُلْنَا بَلَى قُلْ آئَنُ بَلَكُ هَذَا فَى قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَعْوَا ضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبّكُمْ تَعَالَى كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى مَاكُننا بَلَى قَالَ إِيبَلِمُ الشَّاهِدِ [راحع:٢٠٦٥] بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى الشَّاهِدِ [راحع:٢٠٦]

# هي مُنالًا احَدُرُقُ بل يَدِيدُ مَرْمُ الْجَعَالِيَ اللَّهِ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ الما تحديث البَصَرِيِّينَ الْجَعَالِيُّ اللَّهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ

(۲۰ ۱۹۱) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹبی ملیٹانے نماز کا آغاز کیا اور تکبیر کبی، پھر صحابہ ٹٹاٹٹ کو اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ رہو، پھر گھر تشریف لے گئے، جب باہر آئے تو سرسے پائی کے قطرے ٹیک رہے تھے، پھر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جھے پڑشل واجب تھا۔

(٢٠٦٩٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي بَكُرَّةَ قَالَ قَالَ • رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

(٢٠ ١٩٢) حفرت ابوبكره ظافئت مروى بركم ني عليا فرمايا من حوض كوثر پرتمها راا نظار كرون كا-

(ج٠٠٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا رَجُلًا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَلَّ قَطَعْتَ عُنْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَلَّ قَطَعْتَ عُنْقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَلِّ قَطَعْتَ عُنُقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آحَدُكُمْ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آحَدُكُمْ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ

# البصريتين المناه المراق المناه المناه

فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلَانًا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَاكَ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدًا وَحَسِيبُهُ اللَّهُ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَصَحِمه البِحارى (٢٦٦٦)، ومسلم (٣٠٠٠)، وابن حبان (٧٦٧)]. [انظر: ٢٠٧٣٦، ٢٠٧٢، ٢٠٧٥٨ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَحِمه البِحارى (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠)، وابن حبان (٧٦٧)].

(۲۰ ۱۹۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیٹی کی موجود گی میں لوگ ایک آ دمی کا تذکرہ کررہے تھے، ایک آ دمی کہنے لگایا رسول اللہ! آپ کے بعد فلال فلال عمل میں اس شخص سے زیادہ کوئی افضل معلوم نہیں ہوتا، نبی علیہ نے فر مایا افسوس! تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی، یہ جملہ کی مرتبہ دہرایا اور فر مایا اگر تم میں ہے سی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے میں یہ بھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی ویتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا، اور اس کا حقیقی مگہ بان اللہ ہے، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

( ٢٠٦٩٤) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ حَذَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَغْقُوبَ الظَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمُأْفُرَعُ بْنَ حَابِسِ حَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسُلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً مُحَمَّدٌ الَّذِي يَشُكُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسُلَمُ وَغِفَالُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ [راحع: ٥ ٢٠ ٢٥]

(۲۰۲۹۳) حضرت ابوبکرہ بڑا تیز سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ آپ
کی بیعت قبیلۂ اسلم ، غفار ، مزینہ ''اور غالباً جہینہ کا بھی ذکر کیا'' کے ان لوگوں نے کی ہے جو تجاج کا سامان چراتے تھے، نبی علیقا
نے فر مایا سے بہتر ہول تو وہ نامراد اور خسارے میں رہیں گے؟ اقرع نے کہا جی ہاں! نبی علیقانے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست مقدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ بنواسد اور بنو غطفان سے بہتر ہیں۔

( ٢٠٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رِبْعِتِي بُنِ حِرَاشٍ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ السِّلَاجَ فَهُمَا عَلَى طَرَفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ ال

(۲۰ ۲۹۵) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب دومسلمانوں میں سے ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھا لے تو وہ دونوں جہنم کے کنار سے پہنچ جاتے ہیں اور جب ان میں سے ایک دوسرے کوتل کر دیے تو وہ دونوں ہی جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔

#### هي مُنالِاً اَحَدُن شِل مِينِهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَنْ أَلْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّ

(٢٠٦٩٦) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرةَ عَنْ أَبِي بَكُرةَ عَنْ أَبِي بَكُرةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِى جِبُرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَام فَقَالَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَقُولُ وَمِيكَائِيلُ السَّتَزِدُهُ قَالَ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ كُلِّهَا شَافٍ كَافٍ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَ إِيعَدَابٍ أَوْ آيَةُ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ [انظر: ٢٠٧٨٨].

(۲۰۲۹۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا میرے پاس حضرت جبریل ملیٹا اور میکائیل ملیٹا آئے، جبریل ملیٹا نے محصے کہا کہ آن کریم کو ایک حرف پر پڑھے ،میکائیل ملیٹانے کہا کہ اس میں اضافے کی درخواست سے بچے ، پھر جبریل ملیٹانے کہا کہ ان شافی ہے بشرطیکہ آیت رحمت کو جبریل ملیٹانے کہا کہ قرآن کریم کو آپ سات حروف پر پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے ہرایک کافی شافی ہے بشرطیکہ آیت رحمت کو عذاب سے یا آیت عذاب کورخت سے نہ بدل دیں۔

(٢٠٦٩٧) حَدَّثَنَا ٱبُوكَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ فَأَوْمَا إِلَيْهِمُ أَنْ مَكَانَكُمْ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَفُظُرُ فَصِلَّى بِهِمْ [راحع: ٢٠٦٩١

(۲۰۲۹۷) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیلانے نماز فجر کا آغاز کیا اور تکبیر کہی، پھر صحابہ ٹولٹائد کو اشارہ فیاری منٹ کے بیری تھی نہ ان کی میں سے بیات میں نہ کا تاب سے میں میں ان کا میں سے کھی نہ درائد

ے فرمایا کہ اپنی جگدرہو، پھر گھرتشریف لے گئے، جب باہرآئے توسرے پانی کے قطرے فیک رہے تھے، پھرنماز پڑھائی۔

( ٢٠٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي بَكُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ ٱحَدُّكُمُ إِنِّي قُمُتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ [راجع: ٢٠٦٧٧].

(۲۰۲۹۸) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص بیرنہ کیے کہ میں نے سارے رمضان قام کیا۔

( ٢.٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ طَلْحَة بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ عَنُ أَبِى بَكُرَةً قَالَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِى مُسَيِّلِمَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَفِى شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِى قَدُ أَكْثَرُتُمْ فِيهِ وَإِنَّهُ كَذَابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخُرُجُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا يَبُلُغُهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ يَخُرُجُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا يَبُلُغُهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ يَغُرُبُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا يَبُلُغُهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ بَلْدَةً إِلَّا يَتُهُ بَانَ مَنْ بَلْدَةً إِلَّا يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةً إِلَا يَبُعُهُ الْمُولِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنَ اللَّهُ مَا رُعْبُ الْمُسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ بَلْدَةً إِلَا يَشَالُكُونَ يَذُبُولُ الْمَالِينَةَ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ بَلْدَةً إِلَا الْمَعْلِيقِ إِلَيْ الْمَالِيقِ إِلَيْهُ مَلَكَانِ يَذُبُونَ بَيْنَ بَلُونَ يَنْفَا الْمُلِيقِ الْفَى الْمُؤْمِلِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُ لَالَةً مِنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُ لِيسَالِ مِنْ بَلْوَاللَّهُ مِنْ اللْمُ لِيلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ

(۲۰ ۱۹۹) حضرت الوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ مسلمہ کذاب کے متعلق قبل اس کے کہ بی علیہ پچھفر مائیں، اوگ بکٹرت باتیں کیا کرتے تھے، ایک دن ٹی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اما بعد کہہ کرفر مایا اس شخص کے متعلق تم بکٹرت باتیں کر رہے ہو، بیان تمیں کذابوں میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے خروج کریں گے اور کوئی شہر ایسانہیں ہوگا جہاں وجال کا رعب نہ پہنچے سوائے مدینہ منورہ سے دجال کے رعب کو دور

هي مُنالِمًا أَخْذِينَ بِلِ يُعِنَدُ مِنْ أَلِيمَا مِنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ مِنْ الْمِعَالِينِينَ اللَّهِ

كرتے ہوں گے۔

( ..٧٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ عَقَانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْمُبَارِكُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ٱخْبَرَنِى أَبُو بَكُرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ يَتَعَاطُونَ سَيْفًا مَسْلُولًا فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوْلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَةُ فَيَطُولُ وَلَيْهِ فَآرَادَ أَنْ يُنَاوِلُهُ آخَاهُ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ فَعَلَ هَذَا لَهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوْلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا سَلَّ آحَدُكُمْ سَيْفَةً فَتَطَرَ إِلَيْهِ فَآرَادَ أَنْ يُنَاوِلُهُ آخَاهُ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ

( ۲۰۷۰) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبَّہ نبی علیظ مسی قوم کے پاس پہنچے، وہ لوگ ننگی تلواریں ایک دوسرے کو پکڑار ہے تھے، نبی علیظ نے فرمایا ایسا کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہو، کیا میں نے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ پھرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تلوار سونتے تو دیکھ لے، کہ اگرا ہے کسی بھائی کو پکڑا نے کاارادہ ہوتواسے نیام میں ڈال کراسے پکڑا ہے۔

(٢٠٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بُنُ مَيْمُونِ حَدِّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَهِ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي لَا إِلَهَ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدُعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي بَمَنِي اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهِمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي وَتَقُولُ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُو وَالْفَقُو اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا حِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي قَالَ نَعَمْ يَا وَالْفَقُو اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا حِينَ تُصُبِحُ ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي قَالَ نَعَمْ يَا وَالْفَوْدِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُودُ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو بِهِنَ فَأُحِبُّ أَنَّ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ [قال الألااني: حسن الاسناد (ابو داود: ٩٠ ٥٠). قال شعيب: اسناد حسن في المتابعات والشواهد].

(۱۰۵۰) عبدالرحلی بن افی بکرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والدسے کہا کہ اہا جان! میں آپ کوروز اند پر دعاء کرتے ہوئے سنتا ہوں اے اللہ! جھے اپنے ساعت میں عافیت عطاء فرما، اے اللہ! جھے اپنی ساعت میں عافیت عطاء فرما، اے اللہ! جھے اپنی ساعت میں عافیت عطاء فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ یہ کلمات تین مرتبہ ہی و ہراتے ہیں اور تین مرتبہ شام کو، نیز آپ یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ! میں کفراور فقر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ یہ علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ یہ کھمان کی سنت ہوئی کرنا زیادہ پسند ہے۔

ہاں بیٹا! میں نے نی علیہ کو بید دعا کیں مانگتے ہوئے سنا ہے اس لئے جھے ان کی سنت پڑمل کرنا زیادہ پسند ہے۔

(۲.۷.۲) قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ اللَّهُمَّ رَحُمَتُكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنِ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ [قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ۹۰، ۱۰) قال شعيب: كسابقه] طُوفَةَ عَيْنِ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ [قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ۹۰، ۱۰) قال شعيب: كسابقه] (۲۰۷۰) اور بي اليان في ماي رضايون من محرك المربع على معرفيا الله الله على الله عليه الله عَلَيْهِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ (٢٠٧٠) حَدَّثَنَا وَوْحَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ آبِي بَكُونَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنالهَ احَدِينَ بل يُنظِيهِ مِنْ أَلْ يُحْدِينَ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ المحالي المنال الم

وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلِ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدُتُ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا

(۲۰۷۰) حضرت الوبكره وَ الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الألباني، صحيح (الترمذي؛ ٢٢٢٤) اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٠٧٦]:

(۲۰۷۰) حضرت ابوبکرہ ڈائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ریفر ماتے ہوئے سا ہے جو مخص دنیا میں اللہ کے مقرر کردہ

هي مُنالِهَ احَدُن بَالِ مِنْ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٠١ (١٥٥ هي مُنالُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

بادشاہ کی عزت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکریم فرمائے گا اور جو دنیا میں اللہ کے مقرر کردہ بادشاہ کی تو بین کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔

(٢٠٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ عَقَانُ آخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنُ بِلَالِ بْنِ يَفُطُرَ عَنْ آبِي بَكُرَةً قَالَ أُتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُوَامِرُ أَحَدًا ثُمَّ يُعْطِى وَرَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيضَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السَّجُودِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُوَامِرُ أَحَدًا ثُمَّ يُعْطِى وَرَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا مَا عَدَلُتَ فِى الْقِسْمَةِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا مَا عَدَلُتَ فِى الْقِسْمَةِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَقُرُقُونَ مِنْ اللَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يَقَتَلُهُ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَمُرُقُونَ مِنْ اللَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْإِسُلَامِ بِشَيْءٍ

(۲۰۷۲) حضرت الوبکرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کے پاس کہیں سے بچھ دینار آئے ہوئے تھے، نبی نالیٹا وہ تقیم فرمار ہے تھے، وہ الراس کے فرمار ہے تھے، اوراس کی فرمار ہے تھے، اوراس کی دونوں آئکھوں کے درمیان (پیپٹائی پر) سجدے کے نشانات تھے، وہ نبی ملیٹھ کے سامنے آیا، اور کہنے لگا بخدا اے تجمد امکیٹیٹے اور کو امکیٹیٹے گا، اور کہنے لگا بخدا اے تجمد امکیٹیٹے کہ کھے تھے تا ہوں کو شدید خصہ آیا، اور فرمایا بخدا! میرے بعد تم مجھ سے زیادہ عادل کسی کونہ پاؤ گے، صحابہ دی گئٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اسے قل نہ کردیں؟ نبی علیٹھ نے فرمایا نہیں ، پھر فرمایا یہ اوراس کے ساتھی دین سے اس طرح نکل جائیں گے جسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

(۲.۷.۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا بَشَّارٌ الْحَيَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيْرِ بْنَ آبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ آنَ أَبَا بَكُرَةَ جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نَعُلِ آبِي بَكُرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نَعُلِ آبِي بَكُرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ يُرِيدُ أَنْ يُدُرِكَ الرَّكُعَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّاعِي قَالَ أَبُو بَكُرَةَ أَنَا قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُدُرِكَ الرَّكُعَة فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّاعِي قَالَ أَبُو بَكُرَةَ أَنَا قَالَ يَرُونَ النَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ وَانظ: ٢٠٧٨٣.

(۷۰۷۰) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنٹ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے تو نبی ملیٹا رکوع میں تھے، نبی ملیٹانے ابوبکرہ ڈاٹنٹ کی جوتی کی آ وازشی، وہ دوڑ کررکوع کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر نبی ملیٹانے بوچھا کون دوڑ رہا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کوپیش کردیا، نبی ملیٹانے ان سے فرمایا کلٹر تبہاری وین حص میں اضافہ کرتے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَكِرِيّا بُنُ سُلَيْمِ الْمُقْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ وَأَنَا شَاهِدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُلَيْهِ وَاقِفًا إِذْ جَاؤُوا بِامْرَأَةٍ حُبُلَى فَقَالَتُ إِنَّهَا زَنَتُ أَوْ بَعَتُ فَارْجُمُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَ

#### المَّنْ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمِعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمِعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمِ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِلْمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ الْمِعْلِمُ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِنِي مِنْ مِنْ الْمِعِلَمِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِعِلَمُ مِنْ مِن

عَلَى بَغُلِيهِ فَقَالَتُ ارْجُمُهَا يَا نَبِيّ اللّهِ فَقَالَ اسْتَبِرِى بِسِتْرِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَتُ النَّالِفَةَ وَهُوَ وَاقِفَّ حَتَى أَخَذَتُ بِلِجَامِ بَعُلَيهِ فَقَالَتُ أَنْشُدُكَ اللّهَ أَلَا رَجَمْتَهَا فَقَالَ اذْهَبِى حَتَّى تَلِدى فَانْطَلَقَتُ فَولَدَتُ عُلَامًا ثُمَّ جَاءَتُ فَكَلَّم ثُمَّ عَالَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ قَالَ لَهَا اذْهَبِى فَتَطَهَّرِى مِن الدّم فَانْطَلَقَتُ ثُمَّ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتُ إِنَّهَا قَدْ تَطَهَّرَتُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِطُهُرِهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِطُهُرِهَ إِلَى ثَنْدُوتِها ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُسلِمُونَ فَأَخَذَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُسلِمُونَ فَأَخَذَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمُسلِمُونَ فَأَخَذَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمُسلِمُونَ فَأَخَذَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ لِلْمُسلِمِينَ ارْمُوهَا وَسَلَّم وَسَلَّم وَقَالَ لِلْمُسلِمِينَ ارْمُوهَا وَسَلَّم حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ مَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ لِلْمُسلِمِينَ ارْمُوهَا وَسَعَهُم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ لِلْمُسلِمِينَ ارْمُوها وَسَلَّم وَوَجُهَا فَلَمَا طُفِينَتُ أَمَر بِإِخْرَاجِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالُ لَوْ قُسِّمَ أَخُرُهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَاذِ وَسِعَهُم وَاللّه الْالله الْالنَانَ ، ضعيف الاسناد (ابو داود ٤٤٤٤) الله عَلَيْها ثُمَّ قَالُ لَوْ قُسِّمَ أَخُرُهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَاذِ وَسِعَهُمْ إِنَالله الْالنَانَ ، ضعيف الاسناد (ابو داود ٤٤٤٤) الله عَلَيْها ثُمَّ قَالُ لَوْ قُسِّمَ أَخُرُهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَاذِ وَسِعَهُمْ

(۲۰۷۰) حضرت ابو یکرہ ظافیظ سے مروی ہے کہ ایک مرشہ نی فالیٹھ اپنے فچر پرسوار سے ابو بکرہ ظافیظ بھی موجود سے کہ ایک حاملہ عورت کو لے کرآئے ، وہ کہنے لگی کہ اس سے بدکاری کا گناہ سرز دہوا ہے لہذا اسے رجم کیا جائے ، نی فالیٹھ نے اس سے فرمایا اللہ کی پردہ پوشی سے فاکدہ اٹھاؤ ، وہ والی جل گئی ، تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی ، نی فالیٹھ اس وقت بھی اپنے فچر پر ہی تھے ، اس نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ایجھے رجم کر دیجئے ، نبی فالیٹھ نے اسے پھروہی جواب دیا ، جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو اس نے نبی فالیٹھ نے فرمایا اچھا جاؤ ، اس کے خچر کی لگام پکڑی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو اللہ کی تم وی بول کہ آپ مجھے رجم کیجئے ، نبی فالیٹھ نے فرمایا اچھا جاؤ ، یہاں تک کہ بچہ پیرا ہو جائے۔

وہ چلی گئی، پچہ پیدا ہو چکا تو دوبارہ آگی اور نبی علیہ سے بات چیت کی، نبی علیہ نے اس سے فرمایا جاؤ، یہاں تک کہ دم نفاس سے پاک ہوجاؤ، وہ چلی گئی، پچھ عرصے بعد دوبارہ آئی اور کہنے گئی کہ وہ پاک ہوجاؤ، وہ چلی گئی، پچھ عرصے بعد دوبارہ آئی اور کہنے گئی کہ وہ پاک ہوگئی ہے، نبی علیہ ان کہ ہوگئی ہے، چنا نچہ انہیں اس کی پاکی کے معاصلے کی تلی کرنے کا تھم دیا، انہوں نے آکر نبی علیہ کسامنے گواہی دی کہ یہ پاک ہوگئی ہے، چنا نچہ نبی علیہ اس کی پاک کے معاصلے کی تلی کر نے کا تھم دیا، پھر نبی علیہ مسلمانوں کے ساتھ تشریف لائے اور چنے کے دانے کے برابرا یک تنگری پکڑ کراہے ماری اور واپس چلے گئے اور مسلمانوں سے کہ دیا کہ اب تم اس پر پھر مارولیکن چرے پر مارنے سے برابرا یک تنگری پکڑ گواہے ان کا تقام اہل جاز پر تقسیم کرویا بھان جب وہ شخندی ہوگئی تو اسے لئے کا تھم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فر مایا اس کا تو اب اگر تمام اہل جاز پر تقسیم کرویا جائے تو وہ ان سب کے لئے کا فی ہوجائے۔

( ٢.٧.٩) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا أَبُو عِمْرَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُو الْعَرْقِ مُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَوْ قُسِّمَ أَجُرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَاذِ لَوَسِعَهُمْ [راحع: ٢٠٦٤]

#### هي مُنالاً احَذِينَ بل يَوْمِ مِنْ البَصَريتِينَ ﴾ ٢٠٨ لي مُنالاً احَذِينَ بل يَوْمِ مَنْ البَصَريتِينَ ل

(۲۰۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنُ آهُلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ قَتَلَ رَبَّكَ يُغِنِى كِسُرَى قَالَ وَقِيلَ لَهُ فَارِسَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ بَمُلِكُهُمُ امْرَأَةٌ [صححه يَغْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدُ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ بَمُلِكُهُمُ امْرَأَةٌ [صححه البحاري (٤٤٢٥)، والحاكم (١١٨/٣)]. [انظر: ٢٠٧٩٢، ٢٠٧٥].

(۱۰۷۰) حضرت ابو بحرہ و ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ ایران ہے ایک آ دمی نبی علیا کے پاس آیا، نبی علیا نے اس سے فرمایا میرے رب نے تبہارے رب یعنی کسری کو قبل کر دیا ہے، اسی دوران کسی نے نبی علیا کو بتایا کہ اب اس کی بیٹی کو اس کا جانشین بنایا گیا ہے، نبی علیا نے فرمایا وہ قوم بھی کامیا بنبیں ہو عتی جوابے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ وَيُونُسُ وَأَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنِ الْمُحَسِنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنُ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنُ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقِتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولِ قَالَ قَدْ أَرَادَ بَسَيْفَيْهِمَا فَقِتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبِهِ [صححه البحارى (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨)]. [انظر: ٢٠٧٩٣].

( ٢٠٧١٣ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ مِثْلَهُ [راحع: ٢ ١ ٧ ١ ٢].

# هي مُنايا اَمَٰزِينَ بل يَنْ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ وم الله من البَصَرِيِّينَ ﴾ هم الله من البَصَرِيِّينَ البَصَرِيِّينَ

(۲۰۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧١٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ مَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَثِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكَان [انظر: ٢٠٧٤].

(۲۰۷۱) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مدینہ منورہ میں دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا،اس وقت مدینہ منورہ کے سات درواز ہے ہوں گے اور ہر درواز ہے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

( ٢٠٧١٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ٢٠٧٤٩]

(۲۰۷۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٢.٧١٦) حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ نَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَبْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَبْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ آوا دع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۱) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیقہ سے بہتر ہے؟ نبی علیقہ نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواورعمل اچھا ہو، سائل نے بوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیقہ نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواوراس کا تمل براہو۔

( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ٥٠٧٥، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥].

(۱۷۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۲.۷۱۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرة قَالَ وَفَدْتُ مَعَ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَدْحِلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرةَ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسُلَّلُ عَنْهَا فَقَالَ رَجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسُلَّمُ وَاللَّهُ عَنْهَ أَيْ مَنْ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكُو فَرَجَحْتَ بِأَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ وُزِنَ وَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ وُزِنَ عُمْرَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ وَزِنَ عُمْرَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمْرَ ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ بِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ مُن السَّهُ عَنْهُ مُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسُتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَلُو يَا فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْهُ فَرَجَحَ عُمْرُ بِعُمْمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَوَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَرَجَحَ عُمْرُ بِعُمْمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُ

#### المَن اللهَ اللهُ اللهُ

فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبِى قَالَ عَفَّانُ فِيهِ فَاسْتَاءَ لَهَا قَالَ وَقَالَ خَمَّادٌ فَسَاءَهُ ذَلِكَ [انظر: ٢٠٧٧٧، ٢٠٧٩]. [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٦٣٥). قال شعيب، وهذا

اسناد ضعیف].

(۲۰۷۱) عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ ڈاٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم ان کے پاس پنچ تو انہوں نے فر مایا اے ابو بکرہ! مجھے کوئی الیمی حدیث سنا ہے جو آپ نے بنی علیہ سے خود تنی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ کوئیک خواب بہت اچھے لگتے تھے، اور نبی علیہ اس کے متعلق پوچھے رہتے تھے چنا نچہ حسب معمول ایک دن پوچھا کہ تم میں ہے کسی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا یارسول اللہ! میں نے و یکھا ہے، میں نے و یکھا کہ آسان سے ایک تراز واٹھایا گیا جس میں آپ کا حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ سے وزن کیا گیا تو آپ کا بلڑ اجھک گیا، پھر اور کر ڈاٹٹؤ کا عمر ڈاٹٹؤ کا بلڑ اجھک گیا، پھر وہ تر از واٹھا لیا وزن کیا گیا تو ابو بکر ڈاٹٹؤ کا بلڑ اجھک گیا، پھر وہ تر از واٹھا لیا گیا، نبی علیہ کی طبیعت پر بیخواب بو جھ بنا اور فر مایا اس سے خلافت نبوت کی طرف اثارہ ہے، جس کے بعد اللہ جے جا ہے گا حکومت دے دے گا۔

( ٢٠٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةً وَسَأَلَهُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْحَوَارِجِ مِنْ أَمَّتِي شَيْءٍ فَقَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكُرَةً يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمَّتِي شَيْءٍ فَقَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكُرَةً يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَمُوهُمُ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُورُ عَنْ أَمَّتِي أَلَقُواهُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ أَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ أَلِهُ مَ إِلَا عَنْ مَا عَنْ مَا لَهُ فَالْمَاجُورُ قَاتِلُهُمُ [راحع: ٢٠٦٥].

(۲۰۷۹) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم الی بھی آئے گ جو بہت تیز اور سخت ہوگی، قرآن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے پنچ نہیں اترے گا، جب جب تمہاراان سے سامنا ہو، تب تبتم انہیں قبل کرنا کہ ان کے قاتل کو اجرو تو اب دیا جائے گا۔

( ٢.٧٢.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنِى مُسُلِمُ بُنُ آبِى بَكُرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِوَالِدِهِ وَهُوَ يَدُعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ إِنِّى أَعُودُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ فَمَرَّ بِي وَأَنَا آدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ فَمَرَّ بِي وَأَنَا آدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَى اللَّهُ عَقَلْتَ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ قَالَ يَا أَبَنَاهُ سَمِعَتُكَ تَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَمَرَّ بِي وَأَنَا آدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَا خَذُتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَالْوَمُهُنَّ يَا بُنَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَالْحَدُتُهُنَّ عَنْكَ قَالَ فَالْوَمُهُنَّ يَا بُنَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَالْحَدُو إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُر

(۲۰۷۲) مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے پاس سے گذر ہے جو بیدعاء کررہے تھے کہ اے اللہ! میں کفر ، فقر اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، میں نے بیدعاء یا دکر لی اور ہرنماز کے بعداسے ما تکنے لگا ، ایک دن والد

## هي مُنالًا اَحْدِينَ بل يَنظِيهُ مَرْجُ اللهِ ال

صاحب میرے پاس سے گذر ہے تو میں یہی دعاء مانگ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا! تم نے بیکلمات کہاں سے پیھے؟ میں نے کہا ابا جان! میں نے آپ کو ہرنماز کے بعد بید دعاء مانگتے ہوئے ساتھا لہذا میں نے بھی اسے یاد کر لیا، انہوں نے فر مایا بیٹا!ان کلمات کولازم پکڑو، کیونکہ نبی علیظا بھی ہرنماز کے بعد بید دعاء مانگتے تھے۔

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِلِّى بِالنَّاسِ وَكَانَ الْمُحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَشِبُ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَشِبُ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالُوا لَهُ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَفْعَلُ بِهِ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ قَالَ الْمُبَارِكُ فَذَكَرَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبِي هَذَا سَيْعًا مُن وَلَيْ الْمُعَلِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْحَسَنُ فَوَاللَّهِ وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ وَلِى لَمْ سَيِّدٌ وَسَيْصُلِحُ اللَّهِ مَالَةً مِحْجَمَةٍ مِنْ وَمِ [راحع: ٦٦٣ ٢]

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نی علیٹ انوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب سجدے میں جاتے توامام حسن ڈاٹٹو کودکر نبی علیٹ کی پشت پرسوار ہوجاتے ،انہوں نے کئی مرتبہ ای طرح کیا ،اس پر پچھلوگ کہنے لگے آپ اس نیچ کے ساتھ جوسلوک کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کوکسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نبی علیش نے فرمایا میرا بیا سردار ہے اوراللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلح کرائے گا،حسن کہتے ہیں کہ بخداان کے خلیفہ بننے کے بعد ایک سینگی میں آنے والی مقدار کا خون بھی نہیں بہایا گیا۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ

(۲۰۷۲) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ [انظر: ۲۰۷۳] كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ [انظر: ۲۰۷۳] كُفُّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَانظر: ۲۰۷۲ کُورُ مِنْ مَا يَشِالُ فَرْمَا يَا مُولِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ضُلِينًا فَعْرَاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا يَعْلَلُهُ مَا يَعْمُ مُوالِي كَافُر نِهُ مَا يَالِمُ لَا لَهُ عَلَى مُعْتَلِقًا مِنْ مَا يَعْمُ مُ وَعَلَمُ مُقَالًا لَعُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ مِن مُعْضَلُكُمْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمُ مُوالِي كَافُر نَدَمُ وَالْمَا يَعْرَفُونَ مُعْلِينًا مُعْلَقَ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِن مُن اللَّهُ عَلَى اللَّ

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآلِ أَبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ يُكَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ شَهَادَةٍ مَرَّةً فَجَاءً إِلَى الْبَيْتِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجُلِسِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجُلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَأَنْ يَمُسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبٍ مَنْ لَا يَمُلِكُ [صححه الحاكم الرَّجُلُ اللهُ عَنْ لَا يَمُلِكُ [صححه الحاكم 177/٤]. والطر: ٢٠٧٦). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٢٧). [انظر: ٢٠٧٦)

(۲۰۷۲۳) ایک مرتبہ حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹو کوکس معاملے میں گواہی کے لئے بلایا گیا، وہ تشریف لائے تو ایک آ دمی اپنی جگہ سے کھڑا اور گیا، حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹو نے بیدد بکھے کرفر مایا کہ نبی علیقیانے جمیں اس بات مے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنی جگہ سے کھڑا

#### هي مُنالِا احَدُرُن بل مِيدِ مِنْ المِصَالِيدِينَ وَهِم المُعَالِمُ المِصَالِدِينَ وَهِم المُعَالِمُ المِصَالِدِينَ وَهُم المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِم

ہواور دوسرااس کی جگہ بیٹھ جائے ،اوراس بات سے بھی کہانسان ایسے کپڑے سے ہاتھ یو تخییے جس کاوہ مالک نہو۔

(٢٠٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْقَيْسِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ حَدَّثِنِي أَبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ يَكُثُرُ بِهَا عَدَدُهُمْ وَيَكُثُرُ بِهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ يَكُثُرُ بِهَا عَدَدُهُمْ وَيَكُثُرُ بِهَا عَدَدُهُمْ وَيَكُثُونَ بِهَا يَنْوِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةُ لَنَّهُمُ ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً فَيَخُهُمُ ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً فَيَخَلُقُهُمْ ثُمَّ يَعْمُ وَلَقَ فَلَكُ مَنْ مُ فَاللَّهُ مِلْكَ فَرَقَ فَأَمَّا فِرُقَةٌ فَيَخْعَلُونَ عِيَالَهُمْ خَلُفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَتَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا فَكَفَرَتُ فَهُذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ وَآمًا فِرُقَةٌ فَيَجْعَلُونَ عِيَالَهُمْ خَلُفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَقَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتَهَا [انظن ١٨٠٤]

(۲۰۷۲) حفرت ابوبکرہ ﴿ اللّٰهُ نِهِ عَروی ہے کہ بی علیہ الله انے ایک مرتبہ فر مایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایک علاقے میں اترے گا اس کا نام' 'بھرہ'' ہے ، اس کے ایک جانب' ' دجلہ'' نائی نہر بہتی ہے ، کثیر باغات والا علاقہ ہے ، وہاں ہنو تعطور ا ، (ترک) آ کراتریں گے ، تو لوگ تین گروہ وں میں تقسیم ہوجا کیں گے ، ایک گروہ تو اپنی اصل سے جاملے گا ، یہ ہلاک ہوگا ، ایک گروہ اپنے بچوں کو پس پشت رکھ کر قال کرے گا ، ان کے مقتولین شہید ہوں گے اور ایک گروہ اپنے بچوں کو پس پشت رکھ کر قال کرے گا ، ان کے مقتولین شہید ہوں گے اور ان ہی کے بقیول مسلمانوں کو فتح ہوگی ۔

(٢.٧٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَشُرَجٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَغْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٦٨٤]

(۲۰۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٧) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ تَدُرُونَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ تَدُرُونَ أَيِّ مُبَلَّغِ هُو أَيْ يَوْمٍ هَذَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيًّ وَقَالَ فِيهِ أَلَا لِيبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مَرَّتَيْنِ فَوْبَ مُبَلَّغٍ هُو الثَّامَةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالتَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالتَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالتَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالتَّلَاثَةِ الشَّاهُ وَالْعَلَاثَةِ الْمَسَامُ وَالْعَلَاثَةُ وَالْقَلَاثَةِ اللَّهُ وَالْعَلَاثَةِ الْمَلْعَالَ اللَّهُ عَلَى السَّامُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّامُ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۷۲) حضرت ابو بکرہ ڈگاٹیڈے مروی ہے کہ نبی الیکیانے جمۃ الوداع کے موقع پراپی اونٹنی پرسوار ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا تم جانئے ہوکہ آج کون سادن ہے؟ پھرراوی نے بوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہاتم میں سے جوموجود ہیں، وہ غائبین تک بید پیغام پہنچا دیں، کیونکہ بعض اوقات جسے پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھتا ہے، پھراپی اونٹنی پربی نبی علیلیا بکریوں کی طرف چل پڑے اورلوگوں کے درمیان انہیں تقسیم کرنے گئے، وہ آ دصوں کو ایک بکری یا تین آدمیوں کو

# مُنلاً احَدِّن لِي يَدِيدُ مِنْ المِن يَدِيدُ مِنْ المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المُن المِن المُن المُن المِن المُن الم

أيك بكرى دينے لگے۔

(٢.٧٢٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ فِي آخَرِينَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بأَقُوام لَا خَلَقَ لَهُمْ

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فر مایا اللہ تعالی اس دین کی تائیدا لیے لوگوں سے بھی کروائے گاجن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

(٢.٧٢٩) حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْحَرُانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبو بَكُرةً بَكَّارُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ اَبِي بَكُرةً قَالَ: سَمِعْتُ ابِي يُحَدِّثُنَا اَجْمَدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ اَبِي بَكُرةً قَالَ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاهُ بَشِيْرٌ يُشَيِّرُهُ بِظَفَرِ حُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوّهِمْ، وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ اَنْثَا يُسَائِلُ الْبَشِيْر، فَاحْمَرُهُ فِيْمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا اطَاعَتِ النِّسَاءَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا اطَاعَتِ النِّسَاءَ مَلَاقًا.

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہے، کہ ایک آ دمی آیا اور نبی علیہ کو دمن کے حفا ف اپنے اشکر کی کامیا بی کی خوشخبری سائی، اس وفت نبی علیہ کا سرمبارک حضرت عائشہ ڈٹھ کی کو دمیں تھا، نبی علیہ اس وفت نبی علیہ کا سرمبارک حضرت عائشہ ڈٹھ کی کو دمیں تھا، نبی علیہ اس نے جو با تیں بتا کیں، ان میں خوشخبری دینے والے سے مختلف سوالات بوچھنے لگے، اس نے جو با تیں بتا کیں، ان میں ایک بات سے محق تھی کہ دشمن نے اپنا حکم ان ایک عورت کو مقرر کر لیا ہے، نبی علیہ ان میں کرتین مرتبہ فرمایا اب مرد ہلاکت میں پڑگے جب کہ انہوں نے عورتوں کی پیروی کرنا شروع کردی۔

( ٢٠٧٣.) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ آبِي بَكُرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ رَايَا رَايَا الله بِهِ.

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی ملیش نے فر مایا جو مخص شہرت کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اے شہرت کے حوالے کر دیتا ہے۔ حوالے کر دیتا ہے اور جو د کھاوے کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اسے د کھاوے کے حوالے کر دیتا ہے۔

( ٢٠٧٢) حَدَّثَنَا عَقَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، أَنْبَأَنَا زِيَاداً الْاَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَبِي بَكُرَةَ : أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَسَلَّم: مَنْ هَذَا الَّذِي رَكَعَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُوبَكُرَةَ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَاللَّهُ عِرْصاً وَلَا تَعُدُ. [راحع: ٢٠٦٧].

(۲۰۷۳) حضرت الوبكره والتخط كوالے سے مروى ہے كه انہول نے صف ميں شامل ہونے سے پہلے ہى ركوع كرليا، تو نبي الله

## هي مُنالِهَ احَذِينَ بل اللهِ مَتِيمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ئے ان مے فرمایا الله تمهار فی وین حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَنْبَأَنَا زِيَادٌ الْأَعْلَمُ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِى بَكُرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: زَادَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: زَادَكُ اللَّه حِرْصاً وَلَا تَعُدُ [راحع: ٢٠٦٧]

(۲۰۷۳۲) حضرت ابوبکرہ ٹاٹنڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ سجد میں داخل ہوئے تو نبی ملیظار کوع میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نبی ملیلیانے ان سے فر مایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢.٧٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا زِيَادُ الْأَعْلَمُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ذَخَلَ فِي صَلَاقِ الْفَحْرِ، فَأَوْمَأَ إِلَى أَصْحَابِهِ أَيْ مَكَانَكُمْ، فَذَهَبَ وَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ. [راحع: ٢٠٢٦].

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے نماز فجر کا آغاز کیا اور تکبیر کہی ، پھر صحابہ ڈٹاٹی کو اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگدر ہو، پھر گھر تشریف لے گئے ، جب با ہر آئے تو سرسے یانی کے قطرے میک رہے تھے ، پھر نماز پڑھائی۔

( ٢.٧٣٤) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثِنِى فُضَيْلُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ رَأَى أَبُو بَكُرَةَ نَاسًا يُصَلُّونَ الطُّحَى فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُصَلُّونَ صَلَاةً مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(۲۰۷۳۳)عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤنے کچھلوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی ملیکھانے پڑھی اور نہ ہی آ پے کے اکثر صحابہ ڈٹاٹٹھ نے پڑھی۔

( ٢.٧٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راحع: ٢٠٧٢٣، ٢٠٧٢].

(۲۵۷۵) حضرت ابوبکرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ٹی طایقانے فر مایا میرے بعد کا فرند ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دنیں مارنے لگو۔

(۲۰۷۳۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ وَيَزِيدُ يَغِيى ابْنَ زُرَيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرةَ عَنْ أَبِي بَكُرةَ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ فَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلانًا وَسَلَّمَ وَيُلَكَ فَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلانًا وَسَلَّمَ وَيُلْكَ فَطَعْتَ عُنُق صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلانًا وَسَلَّمَ وَيُلْكَ فَطَعْتَ عُنُق صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا [راحع: ٢٩٣٠] واللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَرَاعِي مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ فَاكَ أَوْلَ الْمُولُ وَلَا أَوْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُورِودًى مِن الله مَا يَكَ آ وَى فَو وَمِر مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُولِودًا فَا اللهُ عَلَيْكُمُ مُورِودًا عَالَ عَلَا اللهُ عَلَهُ وَلَيْقُولُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْوَالِقُولُ مَا اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْلُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَ

# هي مُنالاً اَعَدُرَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

نی علیه نے فرمایا افسوس! تم نے اپنے ساتھی کی گرون تو ڑ دی ،اور فرمایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے میں سیمجھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ،اوراس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

(٢.٧٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ أَبَا بَكُرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْخَذْفِ فَآخِذَ ابْنُ عَمِّ لَهُ فَقَالَ عَنْ هَذَا وَخَذَفَ فَقَالَ أَلَا أُرَانِى أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِفُ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِيتُ أَوْ نَحُو هَذَا

(۲۰۷۳) حُسْرَت ابوبکرہ ڈاٹنٹو کے مروی ہے کہ مسلمہ کذاب کے متعلق قبل اس کے کہ نبی علیہ کچھ فرمائیں، لوگ بکشرت باتیں کیا کرتے تھے، ایک دن نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور اما بعد کہہ کرفر مایا اس شخص کے متعلق تم بکشرت باتیں کر رہے ہو، یہ ان تمیں کذا بوں میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے خروج کریں گے اور کوئی شہر ایسانہیں ہوگا جہاں و جال کارعب نہ پہنچ سوائے مدینہ منورہ کے، کہ اس کے ہرسوراخ پردوفر شنے مقررہوں گے جومید نہ منورہ سے دجال کے رعب کودور کرتے ہوں گے۔

(۲۰۷۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ إَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي غُثْمَانَ قَالَ لَمَّا اذَّعَى زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا يَكُرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا

#### البصرية من الماكم المن البصرية من المن البصرية من المن البصرية من البصرية من

الَّذِى صَنَعْتُمْ إِنِّى سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصِ يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ اللَّهِ بَكُرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٥٤].

(۴۰۷۰) ابوعثان کہتے ہیں کہ جب زیاد کی نسبت کا مسئلہ بہت بڑھا تو ایک دن میری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈاٹھئا سے ہوئی،
میں نے ان سے بوچھا کہ بیآ پلوگوں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت سعد ڈاٹھئا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا سے یہ بات
میرے ان کا نوں نے سی ہے کہ جو محض حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کی اور محض کو اپنا باپ قر اردیتا ہے حالا نکہ وہ جا نتا
ہے کہ وہ محض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹھئا نے فرمایا کہ میں نے بھی نبی علیا ہوئے مات

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي بَكُرَةَ آنَ آنَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى ابْنِ لَهُ وَكَانَ قَاضِيًا بِسِجِسْتَانَ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَحْكُمَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي الْمُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع ٢٠٦٥] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع ٢٠٦٥] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع ٢٠٦٠] مَرْدِل كَ وَرَمِيانِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِيهِ وَيَعْرَا عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَيَعْرَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدُّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ إِلَا عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسِلِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُولَى عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ فَعَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُ مِنْ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَالْعَلَى وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا قَلْمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَالِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَا

(٢٠٧٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعْتَ ظَهْرَهُ إِذَا كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعْتَ ظَهْرَهُ إِذَا كَانَ أَحُدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةً فَلْيَقُلُ أَحْسَبُهُ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أَعْذِرُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ [راحع: ٢٠٦٩٣]

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی موجودگی میں ایک آ دی نے دوسرے کی تعریف کی ، نبی علیا نے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گردن تو ژدی ، اور فر مایا اگرتم میں ہے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے بول کہنا جاہے میں سے بچھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ، اور اس کا حقیقی تکہان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

(٢٠٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ قِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةَ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا قَالَ أَبُو بَكُرَةَ أَصَمَّ اللَّهُ أَذُنِي إِنْ لَمْ أَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا [صححه الحاكم (٢٦/٢). قال شعب: صحيح].

## هي مُنالِهِ احْدُن بَل يَنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے ارشاد فر مایا جنت کی مہک سوسال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، جوشخص کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے ، اللہ اس پر جنت کی مہک گوحرام قرار دے دیتا ہے ، اگر میں نے بیہ بات نبی ٹالیٹا کو فر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتو میرے دونوں کان بہرے ہوجائیں۔

( ٢٠٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكُرَةً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَلَا تَعُدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرُصًا وَلَا تَعُدُ [قال الألبانى: عَبْلُ إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرُصًا وَلَا تَعُدُ [قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٦٨٤)]. [راجع: ٢٠٦٧٦].

(۲۰۷۳) حضرت ابو بکرہ ڈاٹنؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مجد میں داخل ہوئے تو نبی بلینا رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا ، تو نبی بلینا نے ان سے فر مایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ابیانہ کرنا۔

( دى ١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى تَكُوفَ مِثْلَهُ الحَرَّ ١٢٠ ٦٧٦ ) كَذْ شَدْ حديث الله وسرى سند سے بھى مروى ہے۔

(٢.٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: 170/٧)]. [انظر: ٢٠٧٩١].

(۲۰۷۲) حضرت الوموی فات سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تکواریں لے کرایک دوسرے کے ساخت آ جا ئیں اوران میں سے ایک، دوسرے کو آل کر دے تو قاتل اور متنول دونوں جہنم میں جا ئیں گے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیقاتل کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، متول کا کیا معاملہ ہے؟ نی علیا نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کوآل کرنا چا بتا تھا۔ (۲۰۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخَبْرُنَا مَعْمَرٌ آخَبَرُنِی مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ یُحَدِّثُ عَنْ آبِی بَکُرَةً قَالَ کَانَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیٰ وَسَلّمَ یُحَدِّثُنَا یَوْمًا وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِیٌ فِی حِجْرِهِ فَیُقْبِلُ عَلَی آصُحِابِهِ فَیُحَدِّثُهُمْ ثُمَّ یَقْبِلُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ وَسَلّمَ یُحَدِّثُ فَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَیْ وَسَلّمَ یُحَدِّثُ اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ وَسَلّمَ یُحَدِّثُ اللّهُ عَلَیٰ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَیْ الْحَدِیْ الْعُمْدُ الْحَدِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْیُ عَلْیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الْ

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کومنبر پردیکھا،حضرت امام حسن ڈاٹٹئے بھی ان کے ہمراہ تھے، نبی علیا مجھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی امام حسن ڈاٹٹؤ کو دیکھتے، اور فرماتے میرا پر بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

(٢.٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنالِهَ المَهْرِينَ بل يَنظِيرَ مَن اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ [راج: ٢٠٦٧].

- ا (۲۰۷۴۸) حضرت ابوبکرہ ٹٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا وہ قوم مبھی کامیاب نہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔
- ( ٢٠٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُوةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ وصحه البحارى (٢٠٢٦)، وابن حيان (٣٧٣١)]. [راجع: ٢٠٧١٤].
- (۲۰۷۴) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا مدینہ منورہ میں د جال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا، اس وقت مدینہ منورہ کے سات در دازے ہوں گے اور ہر در دازے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔
- ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي مَكْرَةَ قَالَ ٱكْشَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةً فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ عُقَيْلٍ [راحع: ٢٠٦٩]
  - (۲۰۷۵۰) حدیث نمبر (۲۰۷۳۸) اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٠٧٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْلِحُ قُوْمٌ آسُنَدُوا آمُرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ [راحع: ٢٠٦٧].
- (۲۰۷۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا وہ قوم بھی کامیا بنہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔
- ( ٢.٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ [راجع: ٢٠٧١.].
- (۲۰۷۵۲) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فر مایا وہ قوم بھی کامیا بنہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردیے۔
- ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى حَاتِمٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ سَالِمٍ أَبِى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَالِمٍ أَبِى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَالِمٍ أَبِى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَالِمٍ أَبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ وَهُوَ أَيْضًا يُكَنَّى أَبَا حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهُرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ [راجع: ٢٠٦٧].
- (۴۰۷۵۳) حضرت ابو بکرہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا عید کے دومہینے لیننی رمضان اور ذی الحجہ (ثواب کے اعتبار سے ) کمنہیں ہوتے۔

#### هي مُنالِهَ امْرُونَ بِل يُنظِيمَ مِنْ المُعَالِمُ مُنالِهِ المُعَلِينِ مِنْ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ الم

( ٢٠٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ شَكَّ يَزِيدُ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ [راجع: ٦٨٦].

(۲۰۷۵ ) حضرت ابو بحرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گاور سالت میں عرض کیایار سول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی ملیہ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواور عمل اچھا ہو، سائل نے پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی ملیہ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواور اس کاعمل براہو۔

( 5.۷۵۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آَيُّ النَّاسِ خَنْوٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ إِراحِع ٢٠٧١٧] خَنْوٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ إِراحِع ٢٠٧١٧] خَنْوٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ إِراحِع ٢٠٧١٧] مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ إِراحِع ٢٠٧١٧] من دوي جها كون سانسان سب معرض كيا يارسول الله! كون سانسان سب سبتر ج عنى عليه في عمل من عمر لهي بواور عمل احجاء ومائل نه يوجها كوسب سه برترين انسان كون ج جي عليه في عاليه من عمر لهي بواور عمل براجو و

( ٢٠٧٥٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ ثَمَانِ لَيَالٍ إِلَى ثُلُثِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ ثَمَانِ لَيَالٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا عَلَيْ السَّامِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا عَلِيهِ سَبْعَ لَيَالٍ وَقَالَ عَقَانُ تِسْعَ لَيَالٍ [احرجه الطيالسي (٨٧٥) اسناده ضعيف].

(۲۰۷۵) حضرت ابوبکرہ ظائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے نو را توں تک نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کیا، حضرت ابوبکر صدیق ظائن نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ بینماز جلدی پڑھا دیں تو ہمارے لیے قیام اللیل میں سہولت ہو ۔ خانے، چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ اسے جلدی پڑھانے گئے۔

( ٢٠٧٨) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ صَاحِبًا لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَهُ إِنْ كُنْتَ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَقُلْ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَحَدًّا [راحع: ٢٠٦٩٣].

(۲۰۷۵۸) حضرت ابوبکرہ ٹالٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک کی موجودگی میں ایک آ دمی نے دوسرے کی تعریف کی،

#### هي مُنزلًا احَدِينَ بل يُنظِيمَ مَنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢١٠ ﴿ اللَّهِ مَنْ لِمَا الْبَصَرِيِّينَ ﴾

نی طائیا نے فرمایا افسوس! تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی ،اور فرمایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے میں سے بچھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح وکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ،اور اس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

( ٢.٧٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ فِي كُلِّ وَآحِدٍ مِنْهُمَا عِيدٌ رَمَضَانُ وَذُو الْعِجَّةِ [راجع: ٢٠٦٧].

(۲۰۷۹) حضرت ابوبکر ہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا عید کے دومہینے یعنی رمضان اور ذی المحجہ ( ثواب کے اعتبار سے ) کمنہیں ہوتے۔

( ٢٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ وَقَالَ بَهُزْ عَبْدَ رَبِّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي عَلْدِ اللَّهِ مَوْلَى آبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا آبُو بَهُزْ عَبْدَ رَبِّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي عَلْدِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمْ بَكُرةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ آبُو بَكُرةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمْ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ آوْ قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسِحُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَكُولُكُ [راحع: ٢٠٧٢٤].

(۲۰۷۱) ایک مرتبہ حضرت ابو بکرہ ڈھاٹن کو کسی معاملے میں گواہی کے لئے بلایا گیا، وہ تشریف لائے تو ایک آ دمی اپنی جگہ سے کھڑا کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکرہ ڈھاٹن نے بیدد کھے کرفر مایا کہ نبی ملیکا نے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو اس کی جگہ بیٹھ جائے، اور اس بات سے بھی کہ انسان ایسے کپڑے سے ہاتھ بو تخیے جس کاوہ مالک نہ ہو۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ آسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِر [راحع: ٥٠ ٢٠]. ومَرْت ابو بَمَره تُنْ فَقَالَ آسُلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَرُه ايا الله كنزويك جهيد، اسلم ،غفار اور مزيد قبيل كاوگ بنوتمم، اور بنوعام بن صحصعه سے بهترین -

( ٢٠٧٦٢) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَصَانَ كُلَّهُ قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ إِنِّى قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَشِى عَلَى أُمَّتِهِ أَنْ تُزَكِّى أَنْفُسَهَا قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخَشِى التَّزُكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ أَخْشِى التَّزُكِيةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا اللَّهُ الْوَهَابِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخْشِى التَّذُوكِيةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّالَهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى أُعْفِيهُ إِلَيْهُ أَعْمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ إِلَاهُ عَلْمُ الْوَالِمُ عَلَيْهُ إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْفُلُهُ قُولُولُهُ إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ إِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْلَقُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّ

(۲۰۷۱) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیرنہ کہے کہ میں نے سارے

## هي مُنالًا أَخْرِينَ بل يُعِيدُ مِنْ أَلْبِصَرِيتِينَ ﴾ ٢١١ ﴿ مُنالًا أَخْرِينَ بل أَنْ الْبَصَرِيتِينَ ﴾

رمضان قیام کیااب اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ نبی ملیا کواپی امت کے متعلق خود ہی اپنی پاکیزگی بیان کرنے میں اندیشہ ہوایا اس وجہ سے فرمایا کہ نینداور غفلت ہے بھی تو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے۔

(٢.٧٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ قَتَادَةُ فَاللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَخْشِى اللّهِ صَلّى اللّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَخْشِى عَلَى أُمَّتِهِ النَّزُ كِيَةَ قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلِ [راحع: ٢٠٦٧]

(۲۰۷۲) حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص بینہ کہے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا (کیونکہ خفلت یا نیند آجانے سے کوئی چارہ کاربھی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ سی دن سوتارہ جائے)

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنْ ثُمَّ تَكُونُ فِتَنْ أَلَا فَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ أَلَا فَإِذَا نَزَلَتُ فَمَنُ كَانَتُ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ أَلَا وَالمُضُطِحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدِ أَلَا فَإِذَا نَزَلَتُ فَمَنُ كَانَتُ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ أَلَا وَمَنْ كَانَتُ لَهُ إِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا نَبِي اللّهُ فِدَائِكَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ عَنَمٌ وَلَا إِيلٌ قَلْلَ يَلِيلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا نَبِي اللّهُ فِدَائِكَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ عَنَمٌ وَلَا إِيلٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لِيَأْخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ لِيعُمِدُ بِهِ عَلَيْ اللّهُ فِدَائِكَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ عَنَمٌ وَلَا إِيلٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لِيَأَخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ لِيعُمِدُ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ ثُمَّ لِيدُقَ عَلَى حَدِّهِ بِحَجِرٍ ثُمَّ لِينَعُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّهُمَ هَلُ بَلَّغُتُ اللَّهُمَ هَلُ بَلَغُتُ إِذْ قَالَ لِيلَاهُ فِدَائِكَ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّهُمَّ هَلُ بَلَقُعُ مِلْ بَلَغُتُ إِذْ قَالَ يَبُوءُ وَلَا يَكُونُ مِنْ شَأَلِي قَالَ يَبُوءُ يَإِيْفِكَ وَإِيْمِكَ وَإِثْمِكَ وَإِثْمِكَ وَإِثْمِكَ وَإِثْمِكَ وَيَعُونُ مُنْ مَنْ أَنْ يَشُوعُ فِي مُرَالًا وَلَعُمُ وَالَعُهُ وَيَقُونَا وَلَا يَكُونُ مِنْ شَأَلِي قَالَ يَبُوءُ يَا فَيْكُونَ مِنْ شَأَلِي قَالَ يَبُوءُ يَا فَيْكُونَ مِنْ شَأَلِي قَالَ يَبُوءُ يَا فَيَعُولُ وَيَعُولُ مَا عَتَى مَاذًا يَكُونُ مِنْ شَأْلِي قَالَ يَبُوءُ يَا فَي مُعْمَانُ يَشُكُ وَيُعْمِلُ وَالْعَالَ عَلَى مُعْمَانُ يَسُلُكُ وَيَعُمُ فَي اللّهُ الْمَالُكُ وَلُونَا مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَكُونُ مُن مِنْ شَأَلِي عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَلَا يَعْمُ لِهُ مَا لَكُونَا مِنْ اللّهُ وَلَيْتُ مُن مُنْ اللّهُ مُعْمَانُ يَعْلُو اللّهُ الْعَلْمُ مُعْلَى مُنْ اللّهُ مُسْتُعُولُ مُعْمُولُ مُن مُن أَمْ مُن مُولِ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى مُن مُن اللّهُ مُعْمَانُ يَعْلُ الللهُ

(۲۰۷۲) حفرت ابوبکر و بھا ہوا کھڑے ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا عنقریب فقتے رونما ہوں گے، جن میں لیٹا ہوا آ دی بیشے ہوئے ہے، بیٹھے ہوئے ہے، بیٹھ ہوئے ہے، ہوڑ ہوا چائے والے ہے، اور چلنے والا دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا، جس کے پاس بیٹھے ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے، جس کے پاس نبین ہووہ اپنی اونٹ ہوں وہ اپنی اور اونٹ ہوں اور ایٹ ایٹ ایٹ اللہ بھے آپ پر فداء کرے، بیہ بتا ہے کہ اگر کسی آ دمی نے پاس بکریاں، زمین اور اونٹ پہر بھی شہوتو وہ کیا کر ہے جس کے پاس پھی شہو وہ اپنی تلوار پکڑے اور اس کی دھار کو ایک چٹان پر دے در ایس اور اور بھی کہ اگر کسی اور اور بھی کہ اگر کسی اللہ اللہ بھی آپ پر فداء کرے، بیب بتا ہے کہ اگر کو کی شخص زبرد تی میر اہا تھ پکڑ کر کسی صف یا گروہ بین لے جائے، وہاں کوئی آ دمی بھی پر تلوار سے حملہ کرے وہ ایس کے بار کی اور اہل جہنم میں سے بو حملہ کر دے اور اہل جہنم میں سے بو حملہ کا دور میں کے بار کو اور اہل جہنم میں سے بو حملہ کا دور میں کے بار کا وہ کا در اہل جہنم میں سے بو حملہ کا در کا دور میں کے بار کا در کا در اہل جہنم میں سے بو حملہ کا در کا در اہل جہنم میں سے بو حملے گا۔

# مُنالًا اَمَٰذِينَ بِلِ يَسْدِمْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

( ٢.٧٦٥) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ [راجع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۷) حضرت ابوبکرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہ انسان کون ہے؟ نبی علیہ اور عمل اچھا ہو، سائل نے بوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواوراس کاعمل براہو۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَذَكَرَ مِثْلُهُ [راحع: ٢٠٦٨]

(۲۰۷۲) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ أَبُو عُثْمَانَ الشَّحَّامُ فِي مُرَبَّعَةِ الْأَحْدَفِ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ آبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اقْتَلَ الْمُسْلِمَانِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ [راحع: ۲۰۷۱] آبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اقْتَلَ الْمُسْلِمَانِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ [راحع: ۲۰۷۱] آبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اقْتَلَ الْمُسْلِمَانِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ [راحع: ۲۰۷۱] حضرت ابوموی را الله عنه مروی ہے کہ نبی علیا الله عنه میں جا کی دوسرے کے سامنے آبا میں اوران میں سے ایک دوسرے وقت قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے۔

(۲.۷۹۸) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوِ دَنَّ عَلَىّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِبَنِي وَرَآنِي حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ وَرَأَيْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوِ دَنَّ عَلَىّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِبَنِي وَرَآنِي حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَى وَرَأَيْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوِ دَنَّ عَلَىّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِبَنِي وَرَآنِي حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَى وَرَأَيْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوِ دَنَّ عَلَى الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِبَنِي وَرَآنِي حَتَّى إِذَا رَبُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَوْدِي الْعَلَى الْعَلَيْءِ وَالْمَارِي وَلَيْكُ لَا تَذُولِي مَا آخُدَتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي الْمَالِقُولُ وَلَيْ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي أَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْحَسَى الْمُعَلِي فَيْ الْمُولِ وَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَيْعِ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٢٠٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مِهْرَانَ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي سَفُدُ بُنُ آوُسٍ عَنُ زِيَادِ بُنِ كُسَيْبِ الْعَكَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَكْرَمٌ سُلُطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٥٠٧٠]. اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٥٠٧٠].

(۲۰۷۹) حفرت ابوبکرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جو شخص دنیا میں اللہ کے مقرر کردہ بادشاہ کی عزت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکریم فر مائے گا اور جو دنیا میں اللہ کے مقرر کردہ بادشاہ کی تو ہین کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔

# هي مُنالاً اَمَان شِل يَدِيدُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٣٣ أي مُنالاً البَصَرِيِّينَ البَصَرِيِّينَ

( .٧٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّة بِالْفِضَّة وَالذَّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّة فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ [راجع: ٢٠٧٠]

(۲۰۷۷) حضرت ابوبکرہ ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں جاندی کو جاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے صرف برابر سرابر ہی بیجنے کا حکم دیا ہے اور پی تھم بھی دیا ہے کہ جاندی کوسونے کے بدلے یا سونے کو جاندی کے بدلے جاہیں جی سکتے ہیں (کی بیشی ہوسکتی ہے)

(۲.۷۷۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَحَاءَ آخَرُونَ فَكَانُوا فِي مَكَانِهِمْ فَصَلَّى صَلَّاةً الْخَوْفِ فَصَلَّى بِبَغْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَحَاءَ آخَرُونَ فَكَانُوا فِي مَكَانِهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَاعُعَتَانِ إِقَالَ بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعْلَا إِقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعَالَهُ وَاللهِ فَعَلَى إِنَّالَ مُعَلِّى وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعَالَهِ اللهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَعْلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَتَانِ وَاللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ مَالِهُ وَلَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعُ رَكُعَتَانِ وَلَكُعَتَانِ وَعَلَا السَادُ رَحَالهُ وَلَوْدِهُ وَلَوْدُونَ فَكُولُوا فَي مُكَالِيهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْعُولُوا وَلَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَى مُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْتُلْ مَلْكُى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلّهُ وَلَوْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ

(۱۷۵۷) حضرت ابوبکرہ رٹائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی نائیلا نے نماز خوف میں ایک گروہ کو دور کعتیں پڑھا ئیں، پھر دوسرے گروہ کو دور کعتیں پڑھا ئیں،اس طرح نبی نائیلا کی تو چار رکعتیں ہو گئیں،اورلو گوں کی دودور کعتیں ہو کیں۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدِ عَن مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ حَلَّنَيٰى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِى بَكُرَةً عَن آبِيهِ وَرَجُلٌ فِى نَفْسِى أَفْضَلُ مِنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَكُرَةً قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيْ يَوْمٍ هَذَا أَوْ قَالَ أَتَدُرُونَ أَيْ يَوْمٍ هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَنَّ شَهْرٍ هَذَا أَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ قُلْمَ قَالَ أَلْكُمْ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ قَالَ أَلْكُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ أَلْكُمْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ أَلْيُسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ أَلْكُمْ وَالْعَلَى مَا أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ اللَّهُ سَلَالَةً اللَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ اللَّهُ سَلَى قَالَ اللَّهُ مَلَانًا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مُلِ اللَّهُ مِلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ

ر العلم المرات ابو بكره والتنظيات مروى م كه ني النظاجة الوداع كموقع برخطبه دين كے لئے اونٹ برسوار ہوئے ، ايك

# هي مُنالًا اَمَارُيْ اللَّهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ٢٣٣ ﴿ هُمَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

(۲۰۷۷) حفرت ابوبکرہ ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیلی کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے ویکھا کہ حضرت امام حسن ڈاٹنٹ بھی آگئے، نبی علیلی نے انہیں سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا میرا سے بیٹا سر دار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

( ٢٠٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُوَةً عَنْ آبِي بَكُوةً وَ كُورَةً وَكُورَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ [راجع: ٢٠٦٨].

(۲۰۷۷) حضرت الوبکرہ تلافظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی طیا نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواور عمل اچھا ہو، سائل نے پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی طابعہ نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواور اس کاعمل براہو۔

(٢٠٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابِتٍ وَيُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكُرَةً فَذَكَرَهُ [راجع: ٢٠٧١]. (٢٠٧٥) كَذْشَة عَد بيث الله ومرى سند سے بھي مروى ہے۔

هي مُنالِهَ اَمْرُرَيْ بِلِيَا مِنْ الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمِعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ لَكُهُمُ الْمُعَالِينِينَ لَكُهُمُ الْمُعَالِينِينَ لَكُهُمُ الْمُعَالِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِمِينِينَ لِلْمُعَالِمِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِمِينِينَ لَكُمْ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ اللّهِ الْمُعَالِمِينِ اللّهِ الْمُعَالِمِينِ اللّهِ الْمُعَالِمِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ أَبُوا اللَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ وَلَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَلَّ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا عُلَامٌ وَلَا يُعْمَلُ أَبُوا اللَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَلَّ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلامٌ أَبُوهُ أَسَى وَأَقَلُهُ نَفُعًا تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَبُوهُ وَحُلْ طُوالٌ صَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأَمَّهُ امْرَأَةٌ فِرُصَاحِيَّةٌ طُويلَةُ التَّذُينِ قَالَ أَبُو بَكُرَةً فَسَمِعْنَا بَمُولُودٍ وَلِدَ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَلْمَبْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ مُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى ذَخَلْنَا عَلَى أَبُوهُ بَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ بِمَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَلْمَبْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ مُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى ذَخَلْنَا عَلَى أَبُولُهُ فَصَرِّ اللَّهِ مَكُونَا فَكُرْمِينَ عَامًا لَا يُولِدُ لَنَا عَلَى أَبُولُهُ وَلِا لَنَا عُلَامً وَلَا لَنَا عُلَامً وَلَا لَكُمَا وَلَلَا فَعَلَ مَا وَلَدُ فَقَالًا مَكُونَا فَلَامُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعُلَامُ مُنْجَدَلٌ فِى قَطِيفَةٍ فِى الشَّمْ فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلُ لَكُمَا وَلَلَا فَعَمْ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْلُ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا فَلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو ابْنُ صَيَّامً وَلَا عَمْ وَلَا مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عَلَى نَعُمْ إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا نَعُمْ إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا لَلَ مَمْ وَلَا مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْلَ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا عَلَى مَعْمَا قَالَ نَعُمْ إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عُلُولُ مَا فُلُكُولُوا فَلَا مَا عُلْنَا وَالْمَا فَلَا مَا فُلُولُ مَا عُلَا مَا عُلُولًا مَا قُلْلَ مَا عُلَا مَا عُلْمَا قُلْلُ مَا عُلَا عَلَا مَا عُلْمَا فُلُولُ مَا مُلْكُومُ الْمُلْ مُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُنَا وَلَا مَا عُلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْم

(۲۰۷۷) حضرت ابو بکرہ ﴿ اللّٰهُ عَيْمُ وَ کَ مِنَ مَالِيّا نِي ارشاد فر ما یا د جال کے ماں باپ تمیں سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے بہاں کوئی اولا د نہ ہوگا ، وگا اور نفیع کم ہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفیع کم ہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفیع کم ہوگا ، اس کی آئیس سوتی ہوں گی کیکن دل نہیں سوئے گا ، پھر اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کا باپ ایک لمبے قد کا آدمی ہوگا ، اس کا گوشت ہل ہوگا ، اس کی ناک لمبی ہوگا ، ایسامحسوس ہوگا جیسے طوطے کی چونچ ہو ، اور اس کی ماں برسی چھا تیوں والی عورت ہوگا ۔

کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچاتو ہی الیٹا کا بتایا ہوا حلیہ ان دونوں میں پایا، وہ بچہ ایک چادر میں لپٹا ہوا دھوپ میں کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچاتو ہی الیٹا کا بتایا ہوا حلیہ ان دونوں میں پایا، وہ بچہ ایک چا در میں لپٹا ہوا دھوپ میں پڑا ہوا تھا، اس کی ہلکی ہا واز آرئی تھی، ہم نے اس کے والدین سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمیں سال اس حال میں گذارے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ بپیدائہیں ہوا، پھر ہمارے یہاں بیا کیا بچہ بپیدا ہوا جس کا نقصان زیادہ اور نقع کم ہے، جب ہم وہاں سے نکلے تو اس کے پاس سے گذرے، وہ کہنے لگا کہتم دونوں کیا با تیں کررہے تھے؟ ہم نے کہا کہ کہا تم نے وہ با تمیں سن لیں؟ اس نے کہا تی ہاں، میری آ تکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، وہ ابن صیا د تھا۔

( ٧٧٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بِنُ رَبِّهِ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً قَالَ وَفَدْنَا مَعَ وَيَدُنَا مَعُ وَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُعْجَبُ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةً خَدَّثَنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الرَّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسُألُ عَنْهَا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الرَّوْيَ الْحَسَنَةُ وَيَسُألُ عَنْهَا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الرَّوْيَ الْحَسَنَةُ وَيَسُألُ عَنْهَا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنُ مِيزَانًا وَسُلَّمَ عُمَّدُ فَرَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الرَّوْيَ الْمُعَمِّدَةُ وَيُونُ فَا الْعَالَ وَالْعَلَى وَالْعَالُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَى وَالْعَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجُهُ الرَّوْيَ الْمَاكِمُ وَالْعَالَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَى وَالَعَلَى وَالْعَلَى وَالْعُولُ وَالْعَلَى وَالْعَالَ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى وَالْعُولَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَ

#### الله المناه المن

وُزِنَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثُمَانَ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا وَقَلْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا فَسَاءَهُ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ فَزُخَّ فِى اَقْفَائِنَا فَأُخُو جُنَا فَقَالَ زِيَادٌ لَا أَبَا لَكَ أَمَا وَجَدُتَ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَلَّثُهُ بِغَيْرِ ذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِذَا حَتَى أَفَارِقَهُ فَقَالَ يَا فَقَالَ يَا مَا وَجَدُتَ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدَّثُهُ بِغَيْرِ ذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَكُعَهُ بِهِ فَزُخَ فِي أَقْفَائِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِهِ حَتَّى أَفَائِنَا فَأَخُو جُنَا فَقَالَ زِيَادٌ لَا أَبَا لَكَ أَمَا تَجِدُ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِهِ حَتَّى أَفَارِقَهُ قَالَ ثُمَّ فَقَالَ زِيَادٌ لَا أَبَا لَكَ أَمَا تَجِدُ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلّا بِهِ حَتَّى أَفَارِقَهُ قَالَ ثُمَّ تَرَكَنَا أَيَّامًا ثُمَّ ذَعَا بِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُوهَ حَدِيثًا غَيْرُ ذَا حَدِّثُنَا بِشَى عِسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ لَكَ أَمَا تُعَوْلُ الْمُلْكَ فَقَدُ رَضِينَا بِالْمُلْكِ [راحع: ١٨ ٢٠٢]

(۲۰۷۷) عبدالرحمٰن بن ابی بحرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ طاقو کی ضدمت میں حاضر ہوا، ہم ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے فر مایا اے ابو بحرہ المجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے بی علیا سے خود تی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کہ نبی علیا کہ فریک خواب بہت اچھے گئے تھے، اور نبی علیا اس کے متعلق بوچھے رہتے تھے چنا نبی حسب معمول ایک دن بوچھا کہتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک آدی نے کہایا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک تر از ولاکھایا گیا جس میں آپ کا حضرت ابو بکر ڈائٹوئا کا عثمان ڈائٹوئا سے وزن کیا گیا تو آپ کا بلڑا جھک گیا، پھر وہ تر از واٹھائیا وزن کیا گیا تو آپ کا بلڑا جھک گیا، پھر وہ تر از واٹھائیا کیا تو ابو بکر ڈائٹوئا کا بلڑا جھک گیا، پھر مرحم رہائیا اس سے خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے، جس کے بعد اللہ جسے چاہے گا میان نبی میں تب بی علیا ہا کہ جو بیا اور فر مایا اس سے خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے، جس کے بعد اللہ جسے چاہے گا حکومت دے وہ کا ماس پر ہمیں گدی سے پائر کر با ہر نکال دیا گیا، زیاد کہنے لگا تہما رابا پ نبر ہے، کیا تمہمیں اس کے علاوہ کوئی حدیث بیان ٹبیں محدیث نبیل طی جو تم اس سے معما ہو جاؤی ، اس پر اس نے ہمیں چھوڑ دیا، تین مرتبہ اس طرح ہوا، پھر حضرت معاویہ ڈائٹوئنے فر مایا تمرد میاں تک کہاں سے جدیا ہو جو اس بر راضی ہیں۔

موروں گا یہاں تک کہان سے جدیا ہو جاؤی ، اس پر اس نے ہمیں چھوڑ دیا، تین مرتبہ اس طرح ہوا، پھر حضرت معاویہ ڈائٹوئنے فر مایا تمرد میان میں میں۔

( ٢.٧٧٨) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَٰنِ وَجَدُتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا وَسُولَ اللَّهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَن أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً عَن أَبِي بَكُرةً أَنَّ وَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَّى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ عَلَى اللَّاسِ اللهِ الرَّعْمَ اللهِ المَالِ عَمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَتَى النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَصَاءَ عَمَلُهُ اللَّ

(۲۰۷۸) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیشا نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوا ورعمل اجھا ہو، سائل نے پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیشا نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوا وراس کا ممل برا ہو۔

# هي مُنالِا احَدِّى فَالْ يَسِيدُ مَرْمُ لِي الْمُحْرِيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

(٢٠٧٩) وَبِإِسْنَادِهِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَفَدُنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ نُعُزِّيهِ مَعَ زِيَادٍ وَمَعَنَا أَبُو بَكُرَةً فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يُعْجَبُ بِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةً حَدِّثُنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيَّكُمْ رَأَى رُوْيَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيَّكُمْ رَأَى رُوْيَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ فَوْزِنْتَ فِيهِ أَنْتَ وَأَبُو بَكُو بِعُمَر ثُمَّ وُزِنَ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُفِي وَوْنَ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُفِي وَعُمْر وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَر بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُونِ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَر بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُونِ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَر بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ وَلَيْ فَالَ خِلَافَةُ نَبُوّةٍ ثُمَّ يَوْتِي اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ فَرُخَ فِي ٱلْفَائِنَا وَأُخْوِجْنَا فَلَمَّا كَانَ فِي ٱفْقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةً حَدَّثُنَا بِشَيْءِ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ فَرُخَ فِي ٱلْفَائِنَا وَأُخْوِجْنَا فَلَمَّا كَانَ فِي الْيُومِ النَّالِثِ عُدُنَا فَقَالَ مُكُولُ إِنَّا مُلُوكٌ قَدْ رَضِينَا بِالْمُلُكِ [راحى ٢١٧٤]

(٢٠٧٨ ) وَقَالَ آبُو بَكُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدُ رَالِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامِ الظر ٢٠٧٨ ).

( ۲۰۷۸ ) حضرت ابو بکرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاً دفر مایا جنت کی مہک پانچ سوسال کی مسافت سے محسوں ہوتی ہے، جو شخص کسی معاہد کو باحق قبل کرد ہے، اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢.٧٨١ ) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَىَّ رِجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِي

# هي مُنالِم اَمْرُانَ بِل يَعِيدُ مَرْمُ الْبِصَالِيِّينَ الْبِعِيدِ مِنْ الْبِصَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِمِينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِمُ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِمِينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِمِينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِمِينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبَعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِيِّينَ الْبِعَالِي الْبِعِلَى الْبِعِلَى الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

فَإِذَا رُفِعُوا إِلَى وَرَأَيْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُرِي مَا آخْدَتُوا بَعُدَكَ [انظر: ٢٠٧٦٨].

(٢٠٤٨) حضرت ابوبكره رفائق سے مروى ہے كه نبى عليهانے ارشاد فر مايا ميرے پاس حض كوثر پر پچھآ دى ايسے بھى آئيں گے كه ميں ديكھوں گا،''جب وه ميرے سامنے پيش ہول گے' انہيں ميرے سامنے سے اچك ليا جائے گا، ميں عرض كروں گا پرورد گار! ميرے ساتھى ،ارشاد ہوگا كہ آپنہيں جانتے كہ انہوں نے آپ كے بعد كيا چيزيں ايجاد كرلى تھيں۔

(٢٠٧٨٢) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِى أَمْزَ فَارِسَ قَالُوا امْرَأَةٌ قَالَ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِى أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ [انظر: ٢٠٧١]

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹا نے فرمایا فارس کا حکمر ان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک عورت، فرمایا وہ قوم بھی کا میاب نہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢٠٧٨٣) وَقَالَ أَنُو نَكُرَةَ جِنْتُ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَدْ حَفَزَنِى النَّفُسُ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَلُتُ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَيُّكُمْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ قُلْتُ آنَا قَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ [انظر: ٢٠٦٧٦].

(۲۰۷۸) حفرت ابوبکرہ ڈاٹھ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نی ملینا نے ان سے فرمایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٢٠٧٨٤) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ آسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ أَسَلِ وَخَطَفَانَ أَتَرُوْنَهُمْ خَيْرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتُ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ الْحَلِيفَيْنِ أَتَرَوْنَهُمْ خَيْرُوا قَالُوا نَعَمْ مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ أَتَرَوْنَهُمْ خَيْرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ [راحع: ٢٠٦٥]

(۲۰۷۸۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ارشاد فر مایا عید کے دومہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ ( تو اب کے

## هي مُنالاً اَحَدُن بَل مِنِيدِ مَرْم كِي ﴿ ٢٢٥ كِي ﴿ ٢٢٥ كِي ﴿ مُنالاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾

اعتبارہے) کم نہیں ہوتے۔

( ٢٠٧٦) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثْنَى أَحَدُ كُمْ عَلَى أَحَدٍ فَلْيَقُلُ وَاللَّهِ إِنَّ فُلَانًا وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا [راحع: ١٩٣].

(۲۰۷۸) حضرت ابو بکرہ ڈلٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پلیٹا کی موجود گی میں ایک آ دمی نے دوسرے کی تعریف کی ، نبی پلیٹا نے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گر دن تو ژ دی ، اور فر مایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا موتو اسے یوں کہنا چاہئے میں سے بھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ، اور اس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح بھتا ہوں۔

( ٢٠٧٨ ) قَالَ عَبُدُاللَّهِ وَحَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ نُنِ آبِي مَكُرَةَ عَن آبِي مَكُرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتُ آسُلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ الْحَلِيفَيْنِ آسَدٍ وَغَطَفَانَ أَتَرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَوْرَفَعُ حَمَّادٌ بِهَا صَوْتَهُ يَحْكِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَهُمْ خَيْرًا مِنْ الْعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَرَفَعَ حَمَّادٌ بِهَا صَوْتَهُ يَحْكِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَهُمْ خَيْرًا مِنْ الْعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ [راجع: ٥٥٥ ٢].

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا میرے پاس حضرت جریل ملیا اور میکائیل ملیا آئے، جریل ملیا نے بھر جریل ملیا نے کہ درخواست آئے، جریل ملیا نے کہا کہ اس میں اضافے کی درخواست سے ، جریل ملیا نے کہا کہ آن کرایم کوآپ سات حروف پر پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے ہرایک کافی شافی ہے بشرطیکہ

# مُنالًا اَمَٰوَانَ بْلِ بِيدِ مِرْمُ كُلُولُ البَصِرِيِّينَ ﴾ ٢٣٠ كي ١٣٠ كي مُنالًا البَصِرِيِّينَ

آ يت رحمت كوعذاب سے يا آ يت عذاب كورحمت سے نہ بدل دين جيسے تَعَالَ اور اَفْيِلُ، هَلُمَّ اور اَفْهَبُ، اَسُوعُ اور اَفْجَلُ ( ٢٠٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَن آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُ مِنْ مَسِيرةٍ مِائَةٍ عَامِ [راحع: ٧٨٠٠]

(۲۰۷۹) حضرت ابوبکرہ بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا جنت کی مبک سوسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے، جوشخص کسی معاہد کوناحق قتل کر دے ، اللہ اس پر جنت کی مبک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( . ١٩٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً عَنْ الْحَسَنِ آخْبَرَنِي أَبُو بَكُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفُعًا رَفِيقًا لِنَلَّا يُصُرَعَ قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ وَسَلَّمَ رَفُعًا رَفِيقًا لِنَلَّا يُصَلَّى اللَّهُ بَهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنُ اللَّهُ سَلِمَ يَنَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٢٠٦٣].

(۲۰۷۹) حضرت الویکرہ ڈٹائٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ الوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب سجدے میں جاتے تو امام حسن ڈٹائٹٹ کودکر نبی ملیٹھ کی پشت پر سوار ہوجاتے ، انہوں نے کئی مرتبہ اس طرح کیا ، اس پر پچھلوگ کہنے لگے آپ اس بیچ کے ساتھ جوسلوک کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کوکسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہیں ویکھا، نبی ملیٹھ نے فر مایا میرا ہے بیٹا سردارہ الد تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلح کرائے گا، حسن کہتے ہیں کہ بخداان کے خلیفہ بننے کے بعدایک مینٹی میں آنے والی مقدار کاخون بھی نہیں بہایا گیا۔

( ٢٠٧٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَكِلَاهُمَا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ٢٠٧٤٦]

(۹۹) حضرت ابوموی فاتن سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آجا تھیں آوران میں سے آیک، دوسرے کوئل کردیتو قاتل اور مقتول دولوں جہنم میں جا تیں گے، کسی نے عرض کیایا رسول اللہ ایدقاتل کی بات توسیحے میں آجاتی ہے، مقتول کا کیا معالمہ ہے؟ بی پیانے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کوئل کرنا چا بتا تھا۔ (۲۰۷۹) وَبِهِ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ الْحَسَنِ عَن أَبِی بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنُ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ [راجع: ۲۰۷۱].

(۲۰۷۹۲) حضرت ابوبکر ہ ڈائٹٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جوایئے معاملات ایک عورت

# هي مُنالِهَ احَدِينَ بل سِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

کے حوالے کردے۔

(٣٠٧٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَالْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَن الْحُسَنِ عَن الْحُسَنِ عَن الْحُنفِ عَن أَبِى بَكْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحُدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا [راحع: ٢٠٢١]

(۲۰۷۹۳) حضرت ابوموی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آجا کیں اوران میں سے ایک ، دوسرے کو آل کردے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے۔

(٢٠٧٩٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ صِفَةَ الدَّجَّالِ وَصِفَةَ أَبُويْهِ قَالَ يَمُكُثُ أَبُوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ صِفَةَ الدَّجَّالِ وَصِفَةَ أَبُويُهِ قَالَ يَمُكُثُ أَبُوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ فَذَكُرَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُولُولُ لَهُمَا الْنَّ مَسْرُورٌ مَخْتُونًا أَقَلَّ شَيْءٍ نَفْعًا وَأَضَرَّهُ [راحع ٢٠٣٨] قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا هَذَا أَعْوَرَ مَسْرُورًا مَخْتُونًا أَقَلَّ شَيْءٍ نَفْعًا وَأَضَرَّهُ [راحع ٢٠٣٨]

(۲۰۷۹ مرت ابوبکرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا دجال کے ماں باپ تیس سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولا دنہ ہوگا ، پھران کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کا ناہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا ، اس کی آئی تکھیں سوتی ہوں گی لیکن دل نہیں سوئے گا کھیرراوی نے پوری حدیث ذکر کی ۔

(٢٠٧٥) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتُولُ لَا بُدَّ قَالَ لَا يَقُولُ لَا بُدَّ عَلَيْهُ أَغْلَمُ أَخَشِى التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ يَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِل [راحع: ٢٠٦٧٧]

(۲۰۷۹۵) حضرت ابوبگرہ وٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی شخص میہ نہ کیے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا (کیونکہ خفلت یا نیند آجانے سے کوئی چارہ کارچھی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ سی دن سوتارہ جائے )

(٢٠٧٦) حُلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكُرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ عَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حَضْمَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانُ آراحِع ١٥٠٠٥]: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ حَضْمَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ آراحِع ٢٠٦٥٠

(۲۰۷۹۲) حضرت ابوبکرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کوئی خاکم دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

(٢.٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَن الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ عَن الْآشُعَثِ بُنِ ثُرُمُلَةَ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا قَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ

# المَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمُّ رِيحَهَا [واجع: ٢٠٦٥].

(۲۰۷۹۷) حضرت ابوئبرہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے ارشاد فر مایا جو شخص کسی معاہد کوناحق قبل کر دے ،اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ خُيِّرَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ ثَلَاثِينَ أَلُفًا وَبَيْنَ آنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ قَالَ فَاخْتَارَ الْآنِيَةَ قَالَ فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِينَ فَبَاعَهُمْ إِيَّاهَا الْعَشُرَةَ ثَلَاثَةَ عَشُرَةَ ثُمَّ لَقِي أَبَا بَكُرَةً فَقَالَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ قَالَ كَيْفَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرُدَّنَّهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلَ هَذَا

(۲۰۷۹) محمد نامی راوی نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آئے تو عبداللہ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ تیں ہزار روپے نے لیے نامی کا برتن لیے اس نے برتن لیئے کو ترجیح دی ، پھر' دارین' سے پھھتا جرآئے ،اس نے اس کے دس حصے تیرہ ہزار میں انہیں فروخت کر دیے ، پھر حضرت ابو بکرہ وٹائٹا سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے انہیں کس طرح دھو کہ دیا ؟ انہوں نے واقعہ پوچھا تو اس نے ساراواقعہ بتا دیا ،حضرت ابو بکرہ ڈائٹا نے اس سے فرمایا میں تمہیں قتم ویتا ہوں کہ اس کر دو ، کیونکہ میں نے نبی ملیکیا کو اس طرح کی چیز وں سے منع کرتے ہوئے بنا ہے۔

## حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَٰلِنَٰتُوْ

#### حضرت علاء بن حضرى طالنينه كي حديثين

(٣٠٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفٍ أَنَّ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ السَّاعِيلِ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ ثَلَاتَ لَيَالٍ [صححه مسلم (١٣٥٢)].

(۲۰۷۹۹) حضرت علاء ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسٹاوفر مایا مہا جرآ دمی اپنے ارکان جج اوا کرنے کے بعد تین دن مکہ مکر مدین روسکتا ہے۔ مکر مدین روسکتا ہے۔

( ٢٠٨٠٠ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ مَا سَمِعْتَ فِى السَّكْنَى بِمَكَّةَ فَقَالَ حَلَّثِنِى الْعَلَاءُ بُنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ [راحع: ١٩١٩٤].

(۲۰۸۰۰) حضرت علاء شاشئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاوفر مایا مہاجر آ دمی اینے ارکان حج اوا کرنے کے بعد تین دن مکہ

هي مُناهَا مَرْبِينَ بل بِيدِ مِنْ البَصِرِيْدِينَ ﴾ ٢٣٣ ﴿ هُلِي البَصِرِيْدِينَ ﴾ ﴿ مُنادُا البَصَرِيْدِينَ ﴾

مکرمه میں رہ سکتا ہے۔

(٢٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَيَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَحُرَيُٰنِ أَوْ أَهْلِ هَجَرَ شَكَّ أَبُو حَمْزَةً قَالَ وَكُنْتُ آتِى الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإَخْوَةِ فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنْ الْآخِرِ الْخَرَاجَ

(۲۰۸۰۱) حضرت علاء بن حضر می ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے مجھے بحرین یا اہل ہجر کی طرف بھیجا، میں ایک باغ میں جاتا تھا جو کئی بھائیوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا تو میں مسلمان سے عشر وصول کرتا تھا اور دوسر سے سے خراج وصول کرتا تھا۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ رَّالِّيْنَ ايك صحاني فالنينُ كي حديث

(۲۰۸۰) حَدَّثَنَا رَوُحْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لِرَجُلِ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَيِّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَيِّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَيَّا ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَيِّا ثُمَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَيِّا ثُمَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَمَلُ فَمَا بَعُدَ الْبُزُولِ إِلَّا النَّقُصَانُ [قال الموصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ۱۸۳۱)]. [راجع: ۱۹۸۹].

(۲۰۸۰۲) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت عمر فاروق ٹڑاٹھؤ بھی تھ،
انہوں نے لوگوں میں سے ایک آ دمی سے فرمایا کہتم نے نبی تالیہ کو اسلام کے حالات کس طرح بیان کرتے ہوئے ساتھا؟
انہوں نے کہا کہ میں نے نبی تالیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اسلام کا آغاز بکری کے چھ ماہ کے بچے کی طرح ہوا ہے جودو
دانت کا ہوا، پھر چاردانت کا ہوا، پھر چھ دانت کا ہوا، پھر کچل کے دانتوں والا ہوا، اس پر حضرت عمر ڈٹاٹوڈ کہنے لگے کہ پچل کے دانتوں کے بعد تو نقصان کی طرف والیسی شروع ہوجاتی ہے۔

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ مَالِكِ بُنِ الْحُويْدِثِ اللَّهُ

#### حضرت مالك بن حويرث رالفيَّ كي بقيه حديثين

( ٢.٨.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

#### 

(۲۰۸۰۳) حضرت ما لک بن حویث دفائظ سے مروی ہے کہ ہم چندنو جوان'' جوتقر بیا ہم عمر سے' نی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیس را تیں آپ کے بیہاں قیام پذیر رہے، نی ملیٹا بڑے مہر بان اور زم ول سے ، آپ مگاٹیئے آنے محسوں کیا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہور ہا ہے تو آپ مگاٹیئے آنے ہم سے بوچھا کہ اپنے چیچے گھریں کے چھوڑ کر آئے ہم سے بوچھا کہ اپنے چیچے گھریں کے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتادیا، نبی ملیٹانے فرمایا ابتم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ویہیں پر رہواور انہیں تعلیم دو، اور انہیں بتاؤ کہ جب نماز کا وقت آجائے تو ایک شخص کواذان دینی چاہئے اور جوسب سے بڑا ہو، اسے امامت کرنی چاہئے۔

( ٢٠٨٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُولُونِ وَهُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَنَّهُمُ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ أَوْ صَاحِبَانِ لَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمَا وَلَيُومَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا وَصَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي أَصَلِّى [راجع: ١٥٦٨٣]

(۲۰۸۰۴) حضرت ما لک بن حویرث فاتنا سے مروی ہے کہ ہم دوآ دمی نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے بتا دیا، نبی ملینا نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک شخص کواذان واقامت کہنی چاہئے اور جوسب سے بڑا ہو، اسے امامت کرنی چاہئے اورتم اس طرح نماز پڑھوجیسے جھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٠٨٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُوثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَصَدَّابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفُعُ يَدَيُهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاقِ وَالْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبُقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفُعُ يَدَيُهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّاكَةِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْمَعَلَاقِ مَا الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَعُلُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْلَاقِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلَقِ فَالْمَالُونُ وَالْمَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِيقِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلَقِ فَالْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ عَلَيْلُوالِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي

(۲۰۸۰۵) حضرت ما لک بن حویرث ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نماز کے آغاز میں، رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت،اینے ہاتھوں کو کانوں کی لوئے برابر کر لیتے تھے۔

(٢٠٨٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكَنِّى أَبَا عَطِيَّةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ قَالَ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا تَقَدَّمُ فَقَالَ لَا لِيَتَقَدَّمُ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ قَالَ فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا تَقَدَّمُ فَقَالَ لَا لِيتَقَدَّمُ بَعُضُكُمْ حَتَى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمَهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُيؤُمَّهُمْ وَلُولًا إِنَّا مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا

(٢٠٨٠١) الوعطيد المينية كہتے ہيں كدايك مرتبه حضرت مالك بن حورث الليج بماري مسجد ميں تشريف لائے ، نماز كھڑى ہوكى تو

#### المَن الْمُ الْمُرْنُ الْمُ الْمُن الْمُ الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ

لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ، انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں تہمیں ایک حدیث ساؤں گا کہ میں تہمیں نماز کیوں نہیں پڑھار ہا؟) نماز سے فارغ ہوکر انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله من کا ہی کوئی آ دمی انہیں نماز پڑھائے۔ ارشا دفر مایا جب کوئی تحص کسی قوم سے ملنے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان میں کا ہی کوئی آ دمی انہیں نماز پڑھائے۔

(٢.٨.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ مثْلَةُ

(۲۰۸۰۷) گذشته عدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِى أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلِّى لَنَا قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي

(۲۰۸۰۸) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويْرِثِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٥٦٨٥].

(۲۰۸۰۹) حضرت مالک بن حویرث ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیقا نماز کے آغاز میں ، رکوع کرتے ہوئے اور رکوغ سے سر اٹھاتے وقت ،اپنے ہاتھوں کو کا نوں کی لوکے برابر کر لیتے تھے۔

( ٢٠٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُوثِ قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٥٦٨٥].

(۲۰۸۱۰) جعنرت مالک بن حویرث رفی شخط سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کونماز کے آغاز میں رکوع کرتے ہوئے ، رکوع سے سراٹھاتے وقت، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھاہے، یہاں تک کہ آپ منافظ آپنے ہاتھوں کو کا نوں کی لو کے برابر کر لیتے تھے۔

(٢.٨١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُوثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ فُرُّوعِ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع: ١٥٦٨٥]

(۲۰۸۱) حضرت ما لک بن حویرث نظافیئات مروگی ہے کہ آپ کا ایکٹی آرکوع سجد ہے میں رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوکے برابر کر لیتے تھے۔

(٢٠٨١٢) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَطِيَّةً مَوْلَى مِنَّا عَنْ مَالِكِ بْنِ

# هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَسِيدُ مَرْقَ الْهِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْل

الْحُويُرِثِ قَالَ كَانَ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَلَمَّا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ قِيلَ لَهُ تَقَدَّمُ فَصَلَّهُ قَالَ لِيُصَلِّ بَعْضُكُمْ حَتَّى الْحُويُرِثِ قَالَ كَانَ يَأْتِهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا أَحَدُثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّى بِكُمْ فَلَمَّا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّينَ بِهِمْ يُصَلِّى بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ [راحع: ١٥٦٨٧].

(۲۰۸۱۳) ابوعطیه میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن حویرث رفاقی ہماری مجد میں تشریف لائے ،نماز کھڑی ہوئی تو لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ،انہوں نے انگار کر دیا اور فرمایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے ، بعد میں میں تہہیں ایک صدیث سناوں گا کہ میں تہہیں نماز کیوں نہیں پڑھار ہا؟ نماز سے فارغ ہوکرانہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله تَالَّيْنِ نَا نَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ كُلُولُونَ اللّٰ عَلَيْ عَي

(۲.۸۱۳) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ مَالِكِ بْنِ الْحُويُرِثِ اللَّهِ عِنْ آبَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْوَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنِيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنِيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاقٍ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِى عَمُو وَبُنَ سَلِمَة النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّوبُ فَوَ أَيْتُ عَمُو وَبُنَ سَلِمَةً يَصُنَعُ لَكُونَ يَوْمُ مَنَ السَّجَدَتِيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنْ الرَّكُعَةِ الْأُولَى وَالتَّانِيَة شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَتِيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنْ الرَّكُعةِ الْأُولَى وَالتَّانِيَة وَالْعَنَ لَا لَا أَرَاكُمْ تَصَنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُدَتِيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنْ الرَّكُعةِ الْأُولَى وَالتَّانِيَة وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللَّهُ عِيلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ الرَّكُعةِ الْأُولَى وَالتَّانِيَة

(۲۰۸۱۳) ابوقلاب میشند کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالک بن حویرث ڈاٹٹو نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا میں تنہیں نی طابعہ کی مرتبہ مالک بن حویرث ڈاٹٹو نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا میں تنہیں تھا جب انہوں نے یہ بات کہی ، پھروہ کھڑ ہے ہوئے اور عمرہ طریقے سے قیام کیا ،عمرہ طریقے سے دکوع کیا ، پھرسراٹھایا ، بیٹھتے ہوئے تکبیر کیا ،عمرہ طریقے سے دکوع کیا ، پھرسراٹھایا اور تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑ ہے رہے ، پھر تجدہ کیا ، پھرسراٹھایا ، بیٹھتے ہوئے تکبیر کہی ، تھوڑی دیر رہے اور دوسرا سجدہ کیا ، ابوقلا ہے کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس طرح نماز پڑھائی جسے ہمارے یہ شخ عمر و بن سلمہ جری پڑھاتے ہیں ، اور وہ نبی طیفا کے دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن سلمہ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھائے دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن سیدھے بیٹھ جاتے کرتے ہوئے دیکھائے دور باسعادت میں نہیں دیکھا ، وہ دونوں سجدوں سے سراٹھا کر تھوڑی دیر تک سیدھے بیٹھ جاتے تھے ، پھر دہی اور قبل کی دیر تک سیدھے بیٹھ جاتے تھے ، پھر دہی اور قبل کی اور قبل کی اور قبل کی اور قبل کی دور باست کرتے تھے ، پھر دہی اور دوس کی دور باست کرتے تھے ، پھر دہی اور دوس کی کی میں نے کہ دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے عمر و میں سیدھے بیٹھ جاتے کہ کی بیٹھائے دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں کے دور باسعادت میں انہوں کی بیٹھ جاتے کی بیٹھ کی دیر تک سیدھے بیٹھ جاتے تھے ، پھر دی کی اور قبل کی دور باسعاد کی دور باسعاد کے میں نہیں دیر کی دور باسعاد کی دور باسعاد کے میں نہیں دور کی دور باسعاد کی دور باسعاد کی دور باسعاد کی دور باسعاد کیں دور باسعاد کی دور باسعاد کیں دور باسعاد کی دور باسعا

# حَديثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُعَفَّلِ المُّزَنِيِّ طُلَّفَةُ حضرت عبدالله بن مغفل مزنی طُلِّنَهُ کی مرویات

( ٢٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا قُتَادَةٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ عَنِ

#### هي مُناهِ اَمَرُونَ بَلِ يَدِيدُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

ابُنِ مُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَذُفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَا يَصِيدُ وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ [صححه البحاري (٤٨٤١)، ومسلم (١٩٥٤)] [انظر: ٢٠٨٤٩]

(۲۰۸۱۳) حضرت ابن مغفل و النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کسی کوئٹگری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار پکڑا جاسکتا ہے ،البتہ اس سے دانت ٹوٹ جا تا ہے اور آئکھ پھوٹ جاتی ہے۔

( 7.۸۱٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ آبِي سُفْيَانَ بُنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَٱنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ فَصَلُّوا وَإِذَا حَضَرَتُ وَٱنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنْ الشَّيَاطِين [راحع: ١٦٩١]

(۲۰۸۱۵) حضرت عبداللہ بن مغفل ن لفظ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے اور تم بکر بول کے ریور میں ہوتو نماز پڑھ لو، اوراگر اونٹوں کے باڑے میں ہوتو نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے (ان کی فطرت میں شیطانیت یائی جاتی ہے)

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَخَعَلَ يَقُرأُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ لَوْلَا أَنْ أَكْرَةَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ [راحع: ١٦٩١٢]

(۲۰۸۱۷) حضرت عبداللہ بن مغفل بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ بیس نے نبی علیقا کوفتی مکہ کے موقع پر قر آن کریم پڑھتے ہوئے سنا تھا،اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تنہیں نبی علیقا کے انداز میں پڑھ کرسنا تا، نبی علیقا نے سورہ فتح کی تلاوت فر مائی تھی۔
معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈائٹو کا بیان کردہ طرزنقل کر کے دکھا تا کہ نبی علیقائے کس طرح قراءت فرمائی تھی۔

( ٢٠٨١٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَأَبُو طَالِبِ بُنُ جَابَانَ الْقَارِيُّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ جَابَانَ فِي حَدِيثِهِ آ آ

(۲۰۸۱Z) گذشته حدیث ای دوسری سندے جی مروی ہے۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ وَلَا ثَنَا كَهُمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ وَلَا ثَنْنِ صَلاَةٌ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ لِمَنْ شَاءَ [راحع ٢٩١٣]

(۲۰۸۱۸) حضرت عبداللہ بن مغفل ر گائیئے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا ہردواذ انوں کے درمیان نماز ہے، جو جا ہے پڑھ لے۔

## المَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لْ

- ( ٢٠٨١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِى أَبُو نَعَامَةً عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كَانَ أَبُونَا إِذَا سَمِعَ أَحَدًا مِنَّا يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ إِهِى إِهِى صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ٩٠٩].
- (۲۰۸۱۹) یزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے والداگر ہمیں بلند آ واز سے بسم پڑھتے ہوئے سنتے تو فرماتے اس سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے نبی علیظ اور دونوں خلفاء کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی کو بلند آ واز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔
- ( ٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ عَنُ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَكَانَ أَحَدَ الرَّهُطِ الَّذِينَ نُزَلَتُ فِيهِمُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ مَعْفَلُ وَكَانَ أَحَدَ الرَّهُطِ الَّذِينَ نُزَلَتُ فِيهِمُ هَذِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُبَايِعُونَهُ فَقَالُوا نُبَايِعُكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُبَايِعُونَهُ فَقَالُوا نُبَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنُ لَا تَفِرُّوا عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنُ لَا تَفِرُوا
- (۲۰۸۲۰) حضرت عبدالله بن مغفل التائلات مروی ہے' جو کدان لوگوں میں ہے ایک تھے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی و کا علی الله بن مغفل التائل بن معلق ہے آیت نازل ہوئی و کا علی الله یک ایک بنی کو پکڑر کھا تھا تا کہ نبی ملیشا پر سایہ ہوجائے، اور صحابہ کرام التائی کی بیعت کر ہے تھے، وہ کہدر ہے تھے کہ ہم آپ سے موت پر بیعت کرتے ہیں، نبی ملیشا نے فر مایا نہیں ،صرف اس شرط پر کہتم راو فرارا ختیار نہیں کروگے۔
- (٢٠٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَابُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمْمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمِ إِرَاحِع: ١٦٩١٠.
- (۲۰۸۲۱) حضرت عبدالله بن مغفل و الله عند معنول و الله عند معنول الله عند موت تومین ان کی است نه موت تومین ان کی نسل ختم کرنے کا محکم دے دیتا، البذا جوانتها کی کالاسیاه کتابو، اسے قبل کردیا کرو۔
- ( ٢٠٨٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنُ الْأُمَمِ لَآمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُوكَ بَهِيمٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يَا أَبَا سَعِيدٍ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ وَحَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا وَلَقَدْ حَدَّثَنَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس
- (۲۰۸۲۲) حضرت عبدالله بن مغفل رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا حکم دے دیتا ،الہذا جوانتہا کی کالا سیاہ کتا ہو،اسے قل کردیا کرو۔

# هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنْ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴿ ٢٣٩ ﴾ ٢٣٩ هُمْ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾

( ٢.٨٢٣) حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ آبِي رَائِطَةَ الْحَدَّاءُ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنُ زِيادٍ أَوْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فَي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ عَلَى وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ [راحع ٢٩٢٦].

(۲۰۸۲۳) حضرت ابن مغفل و النوس عمروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فر مایا میر ہے صحابہ رفاقین کے بارے کچھ کہنے ہے اللہ ہے ورور دور تبہ فر مایا) میرے پیچھے میر ہے صحابہ کونشان طعن مت بنانا، جوان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جوان سے نفرت کرتا ہے، دراصل وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جوانہیں ایذاء مجبت کرتا ہے، وہ مجھے ایذاء پہنچا تا ہے وہ اللہ کو ایذاء دیتا ہے اور جو مجھے ایذاء پہنچا تا ہے وہ اللہ کو ایڈ اور جو اللہ کو ایڈ اء دیتا ہے ، اللہ اے منقریب ہی پکڑلے گا۔

(٢٠٨٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنٍ الْحَرَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عَبِيلَةَ بُنِ أَبِي رَائِطَةَ بِمِثُلِ هَذَا الْحَدِيثِ (٢٠٨٢٤).

(۲۰۸۲۴) گذشته صدیث اس دوسری سند یے بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ وَرُيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ حَدَّثُتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا السِّنَ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ حَدَّثُتُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا أَكُلُمُكَ أَبُدًا [صححه مسلم (١٩٥٤)]. [راجع: ١٦٩٣١]

(۲۰۸۲۵) حضرت ابن مغفل ڈاٹوئٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے کسی کو کنگری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار پکڑا جاسکتا ہے ، البتة اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آئھ چھوٹ جاتی ہے۔

(٢٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَيْنٌ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَلَيْهُ وَصَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ النَّالِيَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً [صححه قَالَ صَلُّوا قَبْلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ النَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً [صححه النخاري (١١٨٣)، وابن حزيمة: (١٢٨٩)، وابن حيان (١٠٨٨)]

(۲۰۸۲۲) حضرت عبدالله مزنی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھ لیا کرو، تھوڑی دیر بعد پھر فر مایا کہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھ لیا کرو، جب تیسری مرتبہ فر مایا توبیجی فر مایا کہ جو جا ہے، سو پڑھ لیے، کیونکہ نبی ملیٹ



نے اس چیز کوا چھانہیں سمجھا کولوگ اسے سنت قرار دے دیں۔

(٢٠٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَغْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ الْأَغْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ [صححه المحارى (٦٣٥)، وابن حزيمة: (٣٤١)]

(۲۰۸۲۷) حضرت عبدالله مزنی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا دیہاتی لوگ کہیں تمہاری نماز مغرب کے نام پر غالب نہ آ جا کیں ، دیہاتی لوگ اسے نماز عشاء کہتے تھے۔

(٢.٨٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا الْحُرَيْرِيُّ وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسَالُكُ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْحَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ يَا بُنِيَّ سَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّامِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّعَاءِ وَالطَّهُورِ [راحع ١٦٨١٩]

(۲۰۸۲۸) حفرت عبداللہ بن منفل رہ انکونے ایک مرتبدا ہے بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں جمعے جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب سفید کل کا سوال کرتا ہوں ، تو فر مایا بیٹے! اللہ سے صرف جنت ما نگواور جہنم سے بناہ چاہو، کیونکہ میں نے بی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں پھولوگ ایسے بھی آئیں گے جو دعاء اور وضو میں حد سے بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے۔

(۲۰۸۲۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُعَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِدِينَ قَصُو حَيْبُو فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَحْيَيْتُ [راحع: ١٦٩١] إِنْهَا رَجُلٌ جِرَابًا فِيهِ شَحْمٌ فَلَهَبْتُ آخُدُهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَحْيَيْتُ [راحع: ١٦٩١] إِنْهَا فِيهِ شَحْمٌ فَلَهُ هَبُتُ آخُدُهُ فَرَأَيْتُ النَّبِي صَارِي عَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَراجع: ١٦٩١] جَدَنَ العَلَى مِن اللَّهِ عَلَى مَرى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْجَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا يَعْنِى آذَرَكْتَ السَّكَاوَ فِي مَوالِيضِ الْفَعَمِ فَصَلِّ إِنْ فِينَى آذَرَكْتَ الْحَسَنِ الْبَصِرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا يَعْنِى آذَرَكَتَ الْحَسَنِ الْبَصُرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا يَعْنِى آذَرَكْتَ الْعَلَمَ فَصَلَ إِنْ فِينَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفِّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا يَعْنِى آذَرَكْتَ الْعَلَى فَي الْعَلَمُ فَصَلَّ إِنْ فَالْتُعْمِ فَصَلَّ إِنْ فَي مَوْالِي مِن الْعَامِ فَي الْعَلَمُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ فَصَلَ إِنْ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَمُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(٢٠٨٣١) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرِيْزٍ الْخُزَاعِيُّ

#### هي مُنلهُ المَدِّن شِل مِينِي مِنْ المِنْ المِنْ مِنْ المُنالِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِن

عَنِ الْحَسَنِ بُنِ آبِى الْحَسَنِ الْبَصُرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلِ الْمُزَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا فِى عَطَنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الْجِنِّ خُلِقَتُ أَلَا تَرَوُنَ عُيُونَهَا وَهِبَابَهَا إِذَا نَفَرَتُ وَصَلُّوا فِى مُرَاحِ الْعَنَمِ فَإِنَّهَا هِى أَقْرَبُ مِنْ الرَّحْمَةِ [راجع: ١٦٩١١].

(۲۰۸۳۱) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ ان کی تخلیق بھی جتات کی طرح ہوئی ہے، جب وہ بدک جاتا ہے تو تم اس کی آئکھوں اور شعلوں کو نہیں دیکھتے ،البتہ بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔

(٢٠٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِيَاسٍ أَخْبَرَنَا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَفَّلٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ أَبُو إِيَاسٍ ثُمَّ رَجَّعَ وَقَالَ لَوُلَا أَنُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَقَرَأْتُ بِهَذَا اللَّحٰنِ [راجع: ١٦٩١٢]

(۲۰۸۳۲) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفتح مکہ کے موقع پر قر آن کر یم پڑھتے ہوئے سا تھا، اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تنہیں نبی علیا کے انداز میں پڑھ کرسنا تا، نبی علیا نے سورہ فتح کی تلاوت فر مائی تھی۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجمعے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹھ کابیان کردہ طرز نقل کر کے دکھا تا کہ نبی علیا نے کس طرح قراءت فرمائی تھی۔

( ٢٠٨٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْجُويُّرِيِّ سَعِيدِ بُنِ إِيَاسٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَايَةَ حَدَّثِنِي ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ قَالَ أَبِي وَأَنَا أَقُرا أُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ قَالَ أَبِي وَأَنَا أَقُرا أُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي قَالَ يَسْتَفْتِحُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي كَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَخَلْفَ عُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ أَرَ رَجُلًا قَطُّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ مِنْهُ [ واحع: ١٦٩٠].

(۲۰۸۳۳) بزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والدنے جھے نماز میں بآ واز بلند بسم اللہ پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا کہ بیٹا! اس سے اجتناب کرو،'' بزید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نبی طیسا کے کسی صحافی کو بدعت سے اتی نفرت کرتے ہوئے منہیں و کھا'' کیونکہ میں نے نبی طیسا اور متیوں خلفاء کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی کو بلند آ واز ہے بسم آللہ پڑھتے ہوئے نبیں سنا۔

( ٢.٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا كَهْمَسْ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مُعَفَّلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ [راجع: ١٦٩١٣].

(۲۰۸۳۴) حضرت عبدالله بن مغفل اللي الشيئ مروى ہے كه نبي اليا أنه ارشاد فرمايا بر دواذ انوں كے درميان نماز ہے، جو جا ہے

هي مُنالًا اَحْدِرَ شِيلَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

يڑھ لے۔

( ٢٠٨٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ حَدَّثِنِي ابْنُ بُرِيْدَةَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَى رَجُلًا مِنْ آصْحَابِهِ
يَخُذِفُ فَقَالَ لَا تَخُذِفُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذُفُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنْهُ كَهُمَسٌ
يَخُذِفُ فَقَالَ أَخْيِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْخَذُفِ أَوْ يَكُرَهُهُ ثُمَّ أَرَاكَ تَخُذِفُ
يَخُذِفُ فَقَالَ أُخْيِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْخَذُفِ أَوْ يَكُرَهُهُ ثُمَّ أَرَاكَ تَخُذِفُ
لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا [راحع: ١٦٨١٧].

(۲۰۸۳۵) حضرت ابن معفل بھائے کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کی ساتھی کودیکھا کہ وہ کنگریاں مار رہا ہے، انہوں نے اس سے فر مایا ایسامت کروکیونکہ نبی علیہ نے کسی کو کنگری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے وشن زیر نبیں ہوتا اور نہ بی کوئی شکار پکڑا جا سکتا ہے، البتہ اس سے دانت ٹوٹ جا تا ہے اور آ تھی چھوٹ جاتی ہے، پکھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ اے کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ بیس نے تم سے نبی علیہ کی حدیث بیان کی تھی اور پھر بھی تہہیں وہی کام کرتے ہوئے دیکھر ہا ہوں، آج کے بعد بیس تم سے کوئی بات اس طرح نہیں کروں گا۔

( ٢٠٨٣ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثِنِي آشْعَتُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ [صححه أبن حبان (١٠٥٥)، والحاكم (١٠٧١). قال الألباني: صحيح دون آخره (ابو داود: ٢٧) ابن ماحة: ٥٠ الترمذي: ٢١، النسائي: ٢٤/١). [انظر: ٢٠٨٤٤].

(۲۰۸۳۷) حضرت عبدالله بن مغفل رفاتن سروی ہے کہ نبی طلیا نے حمام میں ببینا برنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ عام طور پروسوے کی بیماری ای کے لگتی ہے۔

( ٢.٨٣٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةً قَالَ سَأَلَتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْكَلْبَ فِي دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [راجع: ١٦٩١٠].

#### هي مُنالاً اَحَدُرُنْ بِل يُنظِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمُ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

کے اجروثواب سے روز اندایک قیراط کی کی ہوتی رہتی ہے۔

قِيرًاطٌ [راجع: ١٦٩١].

( ٢.٨٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بُنُ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ يَهُوا اللَّهِ بُنَ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ يَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِيَةً لُولًا النَّاسُ لَآخَذُتُ لَكُمْ بِذَاكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُعَقَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقِتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فَرَجَّعَ مَا رَجَّعَ إِنَّاسٍ لُولًا أَنِّي أَخْشَى أَنُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ [راحع: ٢ ١٩٩١]

(۲۰۸۳۹) حضرت عبداً للّذ بن مغفل والتلؤيت مروى ہے كہ ميں نے نبی عليہ كوفتح كمد كے موقع پر قرآن كريم پڑھتے ہوئے سنا تھا، اگرلوگ مير بے پاس مجمع نہ لگا تے تو ميں تمہيں نبی عليہ كانداز ميں پڑھ كرسنا تا، نبی عليہ نے سورہ فتح كی تلاوت فر مائی تھی۔ معاویہ بن قرہ كہتے ہيں كہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے كا اندیشہ نہ ہوتا تو ميں تمہار بے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل طائع كا بيان كرده طرزنقل كر كے دكھا تاك نبی علیہ نے كس طرح قراءت فرمائی تھی۔

( ٢.٨٤. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلُبُ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ [راحع: ١٦٩١٥]

(۲۰۸ ۴۰۰) حضرت ابن مغفّل والنفوّے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ابتداءً کو اور ڈالنے کا تھم دیا تھا، پھر بعد میں فرما دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور شکاری کتے اور بکریوں کے رپوڑ کی حفاظت کے لئے کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔

(٢٠٨٤١) وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفَّرُوهُ فِي النَّامِنَةِ بِالتَّرَابِ [راحع: ١٦٩١٥] (٢٠٨٣١) اور فرما يا كه جب كسى برتن ميس كمّا منه وال وي واست مرتبه دهويا كرواورة تهويس مرتبه من سي بهي ما جها كرو

(٢٠٨٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّى جِرَابٌ مِنَ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَزُوْتُ وَأَحَذُتُهُ فَنَظُوْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَثُتُ مِنْهُ إِراحِع: ١٦٩١١ مَشْخُمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَوْ وَتُ وَأَحَذُتُهُ فَنَظُوتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَثُتُ مِنْهُ إِراحِع: ١٦٩١ ١ ١٦٩١ حَرْتُ عِبِاللهِ بَنِ مُعَقِّمِ بِي جَمِي جَرِي اللهِ مِنْ مَلَى اللهِ مَن مَنْ اللهِ مَن عَمْلِهِ كَلَ وَنِي عَلِيهِ جَمِورَ كَمُ مِن عَمْلِهِ كُلُ يَوْمِ وَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مُعَقَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَخَذَ كُلُها لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ غَنْمٍ أَوْ كُلْبِ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَخَذَ كُلُها لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ غَنْمٍ أَوْ كُلْبِ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَخَذَ كُلُها لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ غَنْمٍ أَوْ كُلْبِ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَخَذَ كُلُها لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ غَنْمٍ أَوْ كُلْبِ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَخَذَ كُلُها كُلُ مَا مِنْ عَمَلِهِ كُلُ يَوْمٍ

(٢٠٨٣٣) حضرت عبدالله بن مغفل والني سعموى ب كه نبي اليلاف ارشاد فرمايا جولوگ بھى اپنے يہاں كتے كور كھتے ہيں جو

## هي مُنالهَ احْدِينَ بل يَنْ مُرَّدُ الْهُ حَلِي اللهِ اللهِ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ٢٣٣ ﴿ حَلَى الْبَصِرِيِّينَ ﴾

کھیت ، شکاریار بوڑ کی حفاظت کے لئے نہ ہو،ان کے اجروثواب سے روز اندایک قیراط کی کمی ہوتی رہتی ہے۔

( ٢٠٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ آخَبَرَنِى آشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُکُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ [راحع: ٢٠٨٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَ آحَدُکُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ [راجع: ٢٠٨٣] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَ آحَدُکُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ إِراجع: ٢٠٨٣) حضرت عبدالله بن معفل اللَّيْءَ سمروى ہے كہ بى عليها نے حمام میں پیشا ہے کرنے سے منع فرمایا ہے كيونكه عام طور پروسوسے كى بيارى اسى سے گئى ہے۔

( ٢٠٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ فَخَذَفَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ [راحع: ٢٠٨٥]

(۲۰۸۴۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَآمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا الْآسُوَذُ الْبَهِيمَ وَآيَّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [راجع: ١٦٩١٠].

(۲۰۸۳۲) حضرت عبدالله بن مغفل بخالفئ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا اگر سے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا تھم دے دیتا، لہذا جوانتہائی کالا سیاہ کتا ہو، اسے قبل کر دیا کرو، اور جولوگ بھی اپنے یہاں کتے کور کھتے ہیں جو کھیت، شکاریار یوڑ کی حفاظت کے لئے نہ ہو، ان کے اجروثو اب سے روز اندایک قیراط کی کی ہوتی رہتی ہے۔

(٢٠٨٤٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنُ الشَّيَاطِينِ [راحع: ١٦٩١].

(۲۰۸۴۷) اور نبی طلیطان نے فرمایا بکر یوں کے ربوڑ میں نماز پڑھ سکتے ہوئیکن اونٹوں کے باڑے میں نمازمت پڑھا کرو، کیونکہ ان کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے(ان کی فطرت میں شیطانیت یائی جاتی ہے)

( ٢.٨٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَزْآةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ [راجع: ٢٦٨٢٠]:

(۲۰۸۴۸) حضرت ابن مغفل طانتی سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا نمازی کے آگے سے عورت ، کتایا گدھا گذر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٠٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَذُفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ

#### هي مُنزام اَمَيْرَى بَبِلِ مِينَّام اَمِيْرِي بِينِ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ هستن البَصَريِّينَ ﴾ هستن البَصَريِّينَ ﴾

السِّنَّ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُرُقٌ [راجع: ٢٠٨١٤].

(۲۰۸ ۲۰۹) حضرت این مغفل طالبی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے کسی کوئنگری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر منبیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار پکڑا جاسکتا ہے ،البتة اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آئکھ پھوٹ جاتی ہے۔

( .٥٥. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُوَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُولُدُ اللَّهِ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ مُنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَاةً لِمَنْ شَاءَ اللَّهِ صَلَّةً عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً لِمَنْ شَاءَ اللَّهِ صَلَّةً عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً لِمَنْ شَاءَ اللَّهِ مَا يَعْفَلُ اللَّهِ مُنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُعْلَقِهُ اللَّهِ مَلَاقًا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْ

( ۱۰۸۵ ) حضرت عبدالله بن مغفل رئی نفظ مروی ہے کہ نبی علیہ ارشاد فر مایا ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے، جو جا ہے میر سے دومرت فر مایا )۔

(٢.٨٥١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ٱشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ انْتَظَرَ حَتَّى يُفُرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان [راحع: ١٦٨٢١].

(۲۰۸۵۱) حضرت ابن مغفل ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے فرمایا جو شخص جناز کے کے ساتھ جائے اور نمانے جنازہ پڑھے تو اے ایک قیراط ثواب ملے گا اور جو شخص فن سے فراغت کا انظار کرے،اے دو قیراط ثواب ملے گا۔

(٢٠٨٥٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخِذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [راحع: ١٦٩١٠].

(۲۰۸۵۲) حفزت عبداللہ بن معفل رہ اللہ علیہ مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا جولوگ بھی آپ یہاں کتے کور کھتے ہیں جو کھیت ، شکاریار بوڑکی حفاظت کے لئے نہ ہو،ان کے اجروثواب سے روزاندایک قیراط کی کمی ہوتی رہتی ہے۔

( ٢٠٨٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ آبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآَحُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ زَيْدٍ الرَّقَاشِيُّ الْمُوزِيِّ عَنْ فَضَيْلِ بُنِ زَيْدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الشَّرَابِ قَالَ الْحَمُرَةُ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الشَّرَابِ قَالَ الْحَمُرَةُ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْقُرُآنِ فَقَالَ لَا أَخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ وَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَّا أَنُ يَكُونَ بَكَا بِالرِّسَالَةِ آوُ يَكُونَ بَكَا بِالِاسْمِ فَقُلْتُ شَرْعِى بِأَنِّى اكْتَفَيْتُ قَالَ فَقَالَ نَهِى عَنْ النَّيْقِيرِ وَلَهُ الْمَوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُولَقِي وَهُو الْمُعَلِّقَةُ فَلِي عَنْ النَّقِيرِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَاكَ اشْتَرَيْتُ أَفِيقَةً فَهِى هُو ذَا مُعَلَّقَةٌ يُنْبَذُ فِيهَا [راحع: ١٦٨٨٥].

(۲۰۸۵۳) فضیل بن زیدر قاشی سین کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مففل ٹٹائٹنڈ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ

## هي مُنالِهَ أَوْرُن بِل يَنْ مِنْ الْبَصِرِيِّين فَي مُنالُهُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ٢٣٦ (١٣٥ ﴿ الْبَصِرِيِّينَ لَهُ

شراب كا تذكره شروع ہوگیا، اور حضرت عبدالله بن مغفل دائل کے کہ شراب حرام ہے، میں نے بوچھا کیا کتاب الله میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم بیچا ہے ہو کہ میں نے اس سلسلے میں نی علیا سے جو سنا ہے وہ تمہیں بھی سناؤں؟ میں نے نبی علیا کو کدو، عنتم اور مزفت سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، میں نے دمنتم 'کامطلب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر سبزاور سفید منکا، میں نے دمنوت 'کامطلب بوچھا تو فرمایا کہ لک وغیرہ سے بنا ہوا ہر برتن اور نبی علیا اس نفیر سے منع فرمایا کہ ہر سبزاور سفید منکا، میں نے دمنو میں نے دباغت دی ہوئی کھال کا برتن فریدلیا، بید کھووہ لنگ رہا ہے، اس میں نبیذ بنائی جاتی ہے۔

( ٢٠٨٥٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ أَبِي رَائِطَةَ الْحَدَّاءُ التَّمِيمِيُّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ فِي الْسَحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَيْهِ مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ

(۲۰۸۵۴) حضرت ابن مغفل بڑا تھئے سے مروی ہے کہ نبی طیکیانے ارشاوفر مایا میر ہے صحابہ نڈالٹری کے بارے پچھے کہنے سے اللہ سے ڈرو ( دومر تبدفر مایا ) میرے پیچھے میر ہے صحابہ کونشان طعن مت بنانا ، جوان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے ، جوانہیں ایڈاء محبت کرتا ہے ، حوانہیں ایڈاء محبت کرتا ہے ، حوانہیں ایڈاء کہنچا تا ہے ، وہ اللہ کو ایڈاء دیتا ہے ، اللہ اسے عنقریب ہی کیڑلے گا۔

# حَدِيثُ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ثَالَيْنَ چندانصاری صحابہ ثنائیؓ کی روایات

#### هي مُنالاً احَدْرُ فَنِيل مِينِيدِ مَرْم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمُ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

( ٢٠٨٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُوِ عَنْ آبِي عُمَيْرِ بُنِ آنَسِ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ يَعْنِي صَلَاةَ الصَّبْحِ وَالْعِشَاءِ قَالَ أَبُو بِشُو يَعْنِي كَا لُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا وَالْعِشَاءِ قَالَ أَبُو بِشُو يَعْنِي لَا لُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا

(۲۰۸۵۲) متعدد صی به سین کی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا نماز فجر اور عشاء میں منافق حاضر نہیں ہوتا۔

( ٢٠٨٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ سَلَّامٍ بُنِ عَمْوٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِخْوَانُكُمْ فَأَحُسِنُوا إِلَيْهِمْ أَوُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِخُوانُكُمْ فَأَحُسِنُوا إِلَيْهِمْ أَوْ فَا صَعْفَتُ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بُنَ عَمْرٍ و وَرَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ وَأَصْلِحُوا [انظر: ٣٣٥٣٥]

(۲۰۸۵۷) ایک صحاً کی دی ایس مروی ہے کہ نبی مایشانے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں ہتم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، جن کاموں سے وہ مغلوب ہوجاؤ ران میں ان سے مدولیا کرواور جن کاموں سے وہ مغلوب ہوجائیں رقوتم ان کی مدد کیا کرو۔

( ٢.٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ مَعَاوِيَة بُنِ قُرَّةَ عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِى نَعَامٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عُنهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عُنهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلَيْكَ بِكُلِّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ عَلِي بِمَا سَمِعْتَ وَلَكُنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخُصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْصَةٍ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ

(۲۰۸۵۸) ایک انصاری صحابی بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک آ دی''جو حالت احرام میں تھا'' نے اپنااونٹ شتر مرغ کے ریت میں انڈہ وینے کی جگہ پرسے گذار دیا، جس کی وجہ سے شتر مرغ کا انٹرہ ٹوٹ گیا، وہ آ دئی معزت علی بھاتھ کے پاس چلا گیا اور ان سے بید سئلہ پوچھا، حضرت علی بھاتھ نے فر مایا کہ ہرانڈ ہے کہ بدلے میں اونٹنی کا ایک پچیتم پر واجب ہوگیا، وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے فر مایا علی نے جو کہا وہ تو تم نے من لیا، کیکن اب آ وُ رخصت کی طرف، ہرانڈ سے بدلے میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیہ نے فر مایا علی نے جو کہا وہ تو تم نے من لیا، کیکن اب آ وُ رخصت کی طرف، ہرانڈ ہے بدلے میں تم برانگ ہو تا کی سکین کو کھا تا تواجب ہے۔

(٢٠٨٥٩) حناء ' جو بنوصر يم كى ايك خاتون تمين 'اپنے جيا سے قل كرتى بين كديس نے نبى عليه كوية رماتے ہوئے ساہے

#### مُنلِاً احْدُنْ بَلِ يَنْ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ٢٨٨ ﴿ حَلَى الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِرِيِّينِ الْبَصِرِيِّينِ الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِرِيِّينِ الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيلِيِّينَ الْبَصِيلِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِينَ الْبَصِيْدِينَ الْبَصِيْتِينَ الْبِيْعِينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيرِيِّينَ الْبَصِيلِيِّينَ الْبِينِينَ الْبِينِينَ الْبِينِينَ الْبِينِينَ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِينَ الْبِينِينِ الْبِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِيلِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِ الْبِينِينِينِ الْبِيلِينِ الْبِيلِينِ الْبِيلِينِينِ الْ

نی جنت میں ہول گے، شہید جنت میں ہول گے، نومولود بچے جنت میں ہوں گے اور زندہ در گور کیے ہوئے بچے بھی جنت میں ہول گے۔

( ٢٠٨٦) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنُ أَبِى عُمَيْرِ بُنِ أَنَسٍ حَلَّاثِنِى عُمُومَةٌ لِى مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصُحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ
فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ الْغَيْدِ [راحع: ٥٥٨ ٢].

(۲۰۸۹۰) متعدد صحابہ بھائی سے مروی ہے کہ کچھ سوار نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہ کل انہوں نے عید کا چا ندر یکھاتھا، نبی علیہ نے سحابہ بھائی کوروزہ ختم کرنے کا تھم دے دیا اور یہ کہ نما نے عید کے لئے اسکلے دن تکلیں۔

(۲۰۸۷) حسناء ''جو بنوصریم کی ایک خالق تحقیل'' اپنے چپانے قل کرتی ہیں کہ میں نے نبی طیک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نبی جنت میں ہول گے ، شہید جنت میں ہول گے ، نومولود بیچ جنت میں ہول گے اور زندہ درگور کیے ہوئے بیچ بھی جنت میں ہول گے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَلَظَيْمُ ايك صحالي اللَّيْدُ كي روايت

(٢٠٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بُنَ سُويَدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ قَالَ فَخَطَبَ بَنِ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمُالِ فِتْنَةً وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً وَبِذَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطُبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطُبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَذَلَ

(۲۰۸۲۲) مطرف بن عبدالله مُيَنَالَة مُيَنَالَة مُنَالِق مِن بِي عَلِيها كَ الكِ صحابي وَثَالِقُ كُورِز مِنْ الكِ ون انهول نے خطبه دیتے ہوئے فرمایا كه بید مال دینے میں بھی آ زمائش ہے، یہی بات ایک مرتبہ نبی علیہ ان ایپ خطبہ میں كھڑے ہوكر منبرے نبچ اتر آئے۔ خطبہ میں كھڑے ہوكر فرمائى تقى ، يہال تک كه فارغ ہوكر منبرے نبچ اتر آئے۔

# و منالمًا مَنْ بن بن بن منظم المنظم ا

# حَدِيثُ رَجُلٍ أَعُرَامِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالَثَيُّا النَّبِيِّ مَثَالَثَيُّا اللَّهِيِّ النَّيِّ مَثَالَثَيُّا اللَّهِيَّا اللَّهِ مَثَالِثَيُّا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالْتُنَا عَلَيْ اللَّهُ عَنْ كَارُوا يت

(٢٠٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُطُرِّفٍ عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ [راحع: ٢٠٣١٧].

(٢٠٨ ١٣) ايك ديباتي صحابي الله التوسيم وي ب كديس في بي الله الكيار من بيوند لكه موسة جوت ديم الله الم

#### حَدِيثُ رَجُلٍ آخَوَ ثَالَمْنَا

#### ایک اور صحافی ڈاٹٹنؤ کی روایت

( ٢.٨٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّلِيلِ قَالَ كَانَ رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ حَتَّى يُكُثَرَ عَلَيْهِ فَيصْعَدَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ كَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيْ الْقَيُّومُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ آيَةً فِي الْفَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ [انظر: ٢١٦٠].

(۲۰۸ ۲۴) ابوالسلیل کہتے ہیں کہ نبی ملینا کے ایک صحابی اٹائٹا لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرر ہے تھے، لوگوں کی تعداد جب برحتی گئی تو وہ گھر کی حجت پر بیٹھ کر حدیثیں بیان کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی ملینا نے لوگوں سے بوچھا قرآن میں سب سے بوی آیت کون می ہے؟ ایک آ دمی نے کہا آیت الکری، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا جواب من کر نبی ملینا نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا جس کی شعندک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور نبی ملینا نے فر مایا اے ابومنذر اجمہیں علم مبارک ہو۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ

## ایک دیباتی صحابی دلانشوکی روایت

(٢٠٨٦٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا ابْنُ عَوْن حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِى قَرَابَةٍ لَهُ مُقْتَرِنًا بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهُ نَذُرٌ فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُفْطَعَ مُعَ ذِى أَوْرَابُول فَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهُ نَذُرٌ فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُفْطَعَ (٢٠٨٧٥) ايك صابى اللَّهُ عَلَيْهِ عَروى مِ كمانهول في ايك قربي رشته دارك ساتھ اللَّهُ عَلَيْهُ كيا كماس كساتھ

کی مُنلگا اَحْدُرُن بَلِی مِنْ مِنْ اِلْمِی مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اِللَّهِ مِنْ مَا اِللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِي اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللِي اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

# حَدِيثُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ مَثَالَثَيْمِ ايك صحالي طالنين كروايت

( ٢٠٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَعُبُدَةً قَالَا ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَغُطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [انظر: ٢٠٩٢٧]

(۲۰۸۲۲) نبی ملینا کامیرارشاد سننے والے صحابی سے مروی ہے کہ ہرسورت کورکوع و یجود میں سے اس کا حصد دیا کرو۔

# حَدِيثُ رَدِيفِ النَّبِيِّ مَثَالِثَيْرُمُ

#### نى عليناك ييجي سوارى پر بيضف والصحابي ذلافئ كى روايت

( ٢٠٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَمَّنْ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَهُ عَلَى حِمَارٍ فَعَثَرَ الْحِمَارُ فَقَلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوْتِي وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَ وَقَلْ مَرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَقَالَ مَرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَسَلَّمَ الشَّائُ عَلَيْهِ وَقَالُ لِي النَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالُ عَلَيْهِ وَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالُ لِي اللَّهُ وَقَالُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَعْلَ عِلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَا الْمُعْلِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَقَالُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

( ٢٠٨٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَصِمْ عَنْ أَبِى تَمِيمَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَصَارُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُلُ لَا تَقُلْ عَصَامَةً وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ تَصَاعَرَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ تَصَاعَرَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ تَصَاعَرَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِي صَرَّعُتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاعَرَ مَثْلُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَعْمَلُونُ تَعَاطُمَ وَقَالَ بِقُوْتِي صَرَعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاعَرَ مَثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِرَاحِي ٢٠٨٦٤].

(۲۰۸ ۲۸) ایک صحابی التا تا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیا کے پیچھے گدھے پرسوارتھا، اچا تک گدھا بدک گیا، میرے

هُ مُنالِهَ الْمَدُّرِينَ بِلِ بُرِيدِ مِنْ الْمِعَالِينِينَ مِنْ الْمِعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ

مند سے نکل گیا کہ شیطان برباد ہو، نبی علیہ نے فرمایا پیرنہ کہو کیونکہ جب تم یہ جملہ کہتے ہوتو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے بچھاڑا ہے اور جب تم ' دنیسم اللہ'' کہو گے تو وہ اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہوجائے گا کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہوجائے گا۔

#### حَدِيْثُ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيةَ رَالتَّهُ

#### حضرت صعصعه بن معاويه رفاتين كي حديثين

( ٢٠٨٦٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْفَرَزُدَقِ آنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَمَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَهَا [صححه الحاكم (٢١٣/٣). قال شعيب إسناده صحيح إلى الطرف

(٢٠٨٧٩) حفرت صعصعہ اٹائٹو'' جوفرز دق کے بچپا تھے'' کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی'' جوالک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا اور جوالک ذرہ کے برابر برائی کرے گا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا'' تو کہنے لگے کہ میرے لیے اتناہی کافی ہے، اگر میں اس کے علاوہ پچھ بھی نہ سنوں تب بھی جھے کوئی پر واہنیں۔

( ٢٠٨٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ ثَنَا صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْفَرَزُدَقِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَرَّرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٨٦٩].

(۲۰۸۷۰) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَدِمَ عَمَّ الْفَرَزُدَقِ صَعْصَعَةُ الْمَدِينَةَ لَمَّا سَمِعْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أَبُالِ أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَ هَفَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أَبُالِ أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَ هَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْرَ هَذَا [راجع: ٢٠٨٦٩].

(۱۷۸۷) حفرت صصعہ ڈاٹٹو ''جوفرز دق کے چپاہے'' کہتے میں کروہ ایک مرتبہ بی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی مالیا نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی' جوایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گاوہ اے اپنے سامنے دیکھ لے گا اور جوایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا،وہ اسے بھی دیکھ لے گا'' تو کہنے لگے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر میں اس کے علاوہ بچھ بھی نہ سنوں تب بھی جھے کوئی پرواہ نہیں۔

### البصريتين الم المؤرن بل الموريتين ا

### حَدِيثُ مَيْسَرَةَ الْفَجُو ثَالَثُ

#### حضرت ميسره الفجر رثاثنة كي حديث

(٣.٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا قَالَ و آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ [صححه الحاكم الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا قَالَ و آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ [صححه الحاكم (٢٠٨/٢). قال شعيب: إسناده صحيح].

(۲۰۸۷۲) حضرت میسرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی ملائل نے فرمایا جبکہ حضرت آ دم ملینا ابھی روح اورجسم بی کے درمیان تھے۔

# حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّي مَالِظِيمُ

#### أيك محاني طافنك كي روايت

( ٢٠٨٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَنْسٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسُوِى بِهِ مَرَدُّتُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسُوِى بِهِ مَرَدُّتُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسُوِى بِهِ مَرَدُّتُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَمِّلُ فِي قَبْرِهِ [قال الألباني: صحبح (النسائي: ٢٠١٦) سيأتي في مسند بريدة ٥٠ ٢٣٤، ٢٨٢٢، ٢٣٤]. (٣٠٨٤٣) ايك صحافي النَّلَ عَلَيْهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوسَلِّمَ عَلَيْهِ وَمُوسَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَتَ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

رِ بواجوا پِّي قبر ش كَفر عِنْماز بِرُ هر بِ عَظے۔ حَدِيثُ أَعْرَ ابِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّيْمِ

# ایک دیهاتی صحابی رئاتین کی روایت

(٢٠٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ قَرُّوخَ حَدَّثِنِي بِسُطَامُ عَنُ أَعْرَابِيٍّ تَضَيَّقَهُمْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَسُلِيمَتَيْنِ [انظر بعده].

(۲۰۸۷ ) بسطام کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ان کی دعوت کی اور بتایا کہ انہوں نے نبی علیا کے ہمراہ نماز پڑھی ہے، نبی علیا نے اختاً منماز پر دومر تبسلام پھیراتھا (ایک مرتبددائیں جانب اور دوسری مرتبہ بائیں جانب)

(٢.٨٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ الْكُوفِيُّ قَالَ تَضَيَّفَنَا أَعُرَابِيٌّ فَحَدَّتَ الْأَعُرَابِيُّ فَحَدَّتَ الْأَعُرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ



شِمَالِهِ [راجع: ٢٠٨٧٤].

(۲۰۸۷۵) بسطام کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ان کی دعوت کی اور بتایا کہ انہوں نے نبی علیہ کے ہمراہ نماز پڑھی ہے، نبی علیہ نے اختتام نماز پردومر تبدسلام پھیراتھا، ایک مرتبددائیں جانب اور دوسری مرتبد بائیں جانب۔

### حَدِيثُ رَجُلِ اللَّهُ

#### ایک صحابی طالنیز کی روایت

( ٢٠٨٧٦) حَدَّثَنَا يَمْحَيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُووُ وَ خَلْفَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُووُ وَ خَلْفَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُووُ وَ خَلْفَ الْمِعَامِ وَالْإِمَامُ يَتُورُأُ قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْمُعَلِّمُ وَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ [راجع: ١٨٣٣٨]

(۲۰۸۷۲) ایک صحابی و این است مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ فر مایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ تو صحابہ و اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں، نبی ملیا نے فر مایا ایسا نہ کیا کرو، الا مید کہ تم میں سے کوئی سور ہ فاتحہ پڑھنا چاہے۔

# حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالْلَيْمُ النَّبِيِّ مَالْلَيْمُ اللَّيْمِ مَاللَّلَيْمُ المُ

( ٢٠٨٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هَارُونَ بُنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعُيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ قَالَ حُمِّلُتُ حُمَالَةً فَآتَيْتَ السَّدَقَةُ فَإِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَإِمَّا أَنْ نَعِينَكَ فِيهَا وَقَالَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَلَاتَةٍ لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا يُو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمُسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيُسْأَلُ حَتَى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمُ مِنْ عَيْشٍ ثُمَ مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمُ مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَ مَنْ عَيْشٍ ثُمُ مَا لِكُ وَرَجُلِ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيُسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَ مِنْ عَيْشٍ ثُمَ مَا لِكُ مِنْ الْمُسَائِلِ سُحْتًا يَا قَبِيصَةً يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا [راحع: ١٦٠١١].

(۲۰۸۷۷) حضرت قبیصد رفایش سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نے کسی خص کا قرض اداکر نے کی ذمہ داری قبول کرلی، اوراس سلسلے میں نبی علیہ کی خدمت میں تعاون کی درخواست لے کر حاضر ہوا، نبی علیہ نے فرمایا ہم تمہاری طرف سے بیقرض ادا کردیں گے، اور صدقہ کے جانوروں سے اتنی مقدار نکال لیس گے، پھر فرمایا قبیصہ! سوائے تین صورتوں کے کسی صورت میں

# 

مانگنا جائز نہیں ،ایک تو وہ آدمی جو کی تخص کے قرض کا ضامن ہوجائے ،اس کے لئے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ اس کا قرض ادا کردے اور پھر مانگنے ہے باز آجائے ، دوسراوہ آدمی جو اتنا ضرورت منداور فاقد کا شکار ہو کہ اس کی قوم کے تین قابل اعتاد آدمی اس کی ضرورت مندی یا فاقد مستی گی گواہی دیں تو اس کے لئے بھی مانگنا جائز ہے ، یہاں تک کہ اسے زندگی کا کوئی سہارامل جائے تو وہ مانگنے ہے باز آجائے ،اور تیسراوہ آدمی جس پرکوئی ناگہائی آفت آجائے اور اس کا سارا مال جاہ وہ برباد ہوجائے تو اس کے ملاوہ کی بھی اس کے ملاوہ کی بھی مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ اسے زندگی کا کوئی سہارامل جائے تو وہ مانگنے سے باز آجائے ،اس کے ملاوہ کی بھی صورت میں سوال کرنا حرام ہے، اے قبیصہ! پھر مانگنے والاحرام کھائے گا۔

( ٢.٨٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي كَرِيمَةَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا قَبِيصَةٌ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ كَبِرَتْ سِنِّي الْمُخَارِقِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ يَا قَبِيصَةٌ مَا مَرَرُتَ بِحَجَوٍ وَلَا شَجَوٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَرَقَّ عَظْمِي فَٱتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ يَا قَبِيصَةٌ مَا مَرَرُتَ بِحَجَوٍ وَلَا شَجَوٍ وَلَا مَدَرٍ وَلا مَدَرٍ وَلاَ مَدَرٍ اللَّهِ الْمَطْمِي فَاتَيْتُ الْفَجُرِ فَقُلُ ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ تُعَافَى مِنْ الْعَمَى إِلَّا السَّغُفَرَ لَكَ يَا قَبِيصَةٌ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسُألُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَآفِضَ عَلَى مِنْ فَضَلِكَ وَانْشُرُ عَلَى رَحْمَتَكَ وَآفِضَ عَلَى مِنْ فَضَلِكَ وَانْشُرُ عَلَى مِنْ بَرَكَاتِكَ.

(۲۰۸۷۸) حضرت قبیصہ بن مخارق ہڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا نے پوچھا قبیصہ! کیے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ جھے کوئی ایسی بات سکھا و پیجئے جس سے اللہ جھے گفتے پہنچا ہے، نبی علیا نے فرمایا اے قبیصہ! تم جس پھر، یا درخت اور مٹی پرسے گذر کر آئے ہو، ان سب نے تمہارے لیے استعفار کیا، اے قبیصہ! جب تم فجر کی نماز پڑھا کروتو تین مرتبہ سُنہ تحان اللّهِ الْعَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ کہ لیا کرو، تم نا بینا بن، جذام اور فالح کی بیاریوں سے محفوظ رہو گے اور قبیصہ! یہ دعاء کیا کروکہ اے الله! میں بچھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، مجھ پراٹیخ فضل کا فیضان فرما، مجھ پراپی

( ٢٠٨٧٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَيَّانَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرُقَ مِنْ الْجِبْتِ [راجع: ١٦٠١٠].

(۲۰۸۷۹) حضرت تبیصہ ٹاٹٹنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی طیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پرندوں کوخوفز دہ کر کے اڑانا، پرندوں سے شکون لینا اور زمین پرلکیریں کھینچیا ہت پرسی کا حصہ ہے۔

(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَيَّانَ حَدَّثِنِي قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنْ الْجِبْتِ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجُرُ الطَّيْرِ وَالطَّرُقُ

# هي مُنالهَ المَوْنِ اللهِ عَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ م

الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ [راحع: ١٦٠١].

(۲۰۸۸۰) حضرت قبیصہ رفی ہے کہ انہوں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پرندوں کوخوفز دہ کر کے اڑانا،

یرندوں سے شکون لینااورز مین پرلکیریں تھنچنا بت پرستی کا حصہ ہے۔

(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِى عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ قَبِيصَة بُنِ مُخَارِقٍ وَزُهُيْرِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْدِرُ عَشِيرَ لَكَ الْأَفُرِبِينَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْمَةً مِنْ جَبَلٍ عَلَى أَعُلَاهَا حَجَرٌ فَخَعَلَ يُنَادِى يَا بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَرَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَذَهَبَ يَرُبَأُ أَهْلَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى وَيَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ [صححه مسلم (٢٠٧)] [انظر بعده].

(۲۰۸۸) حفرت قبیصہ بن خارق و اللہ عمروی ہے کہ جب نبی طیا پہ آیت و آفیدر عشیر قلک الْاقْربین نازل ہوئی تو آپ کا اللہ کی بہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور پکار کرفر مایا ہے آل عبد مناف! ایک ڈرانے والے کی بات سنو، میری اور تبہاری مثال اس شخص کی ہے جو دیمن کود کھر اپنے اہل علاقہ کو ڈرانے کے لئے نکل پڑے اور بَا صَمَاحَاهُ کی نداء لگا ناشروع کردے۔

(٢.٨٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَزُهَيْرِ بُنِ عَمْرٍو قَالَا لَمَّا نَزَلَتُ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راحع: ٢٠٨٨١].

(۲۰۸۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(٢.٨٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَانْجَلَتْ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّثُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَخْذَتِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ [صححه ابن حزيمة: ١٤٠٢). قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١١٨٥) النسالي: ١٤٤٢)].

(۲۰۸۸۳) حضرت الوبکرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا، نبی طیٹا جلدی سے اپنے کپڑے گھیٹے ہوئے نکلے اور مسجد پنچے، لوگ بھی جلدی سے آگئے، نبی طیٹا نے دور کعتیں پڑھیں، جی کہ سورج کمل روش ہوگیا، نبی طیٹا نے ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا چا ندسورج اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جن کے ذریع اللہ اپنے بندوں کوڈراتا ہے، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، دراصل اسی دن نبی طیٹا کے صاحبز ادے ابراہیم ٹٹائٹو کا انقال ہوا تھا، جبتم کوئی الیسی چیز دیکھا کروتو نماز پڑھ کردھاء کیا کرویہاں تک کہ یہ صیبت ٹل جائے۔

(٢٠٨٤) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبٌ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢٠٨٨٣) لَذَشْتَ مديث اللَّه عَلَيْهِ وَلَى جَ-

# حَدِيثُ عُتْبَةً بُنِ غَزُوانَ عَنْ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

### حضرت عتبه بن غزوان طالفة كي حديثين

( ٢٠٨٥٥) حَدَّنَنِي وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُفَالُ لَهُ خَالِدُ بُنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ فَقَالَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُفَالُ لَهُ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَنَا عُنْبَةً بُنُ غَزُوانَ قَالَ أَبُو نَعَامَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّذُيْكَ قَدْ آذَنَتُ بِصَرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءَ وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَٱلْتُمْ فِي دَارٍ مُنتَقِلُونَ عَنْهَا فَانتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا عَنْهُ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ آشْدَاقُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ مَا حَدَّتَ بِهِذَا الرَّحْمَنِ سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ مَا حَدَّتَ بِهِذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ وَكِيعٍ يَعْنِي أَنَّهُ غَرِيبٌ [راحع: ١٧٧١٨].

(۲۰۸۸۵) ایک مرتبه حضرت عتبہ ظافؤ نے خطبہ دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور اما بعد! کہہ کر فرمایا کہ و نیا اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور اس کی بقاء آئی ہی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن کی تری کی ہوتی ہے جو پینے والا چھوڑ دیتا ہے ، اور تم ایک ایسے گھر کی طرف نتقل ہونے والے ہوجہ جس بین نبی علیا کے ساتھ گا، لہذا بہترین اعمال کے ساتھ اس گھر کی طرف نتقل ہوجاؤ ، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں نبی علیا کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتو ال فرد تھا ، اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے بتوں کے کھانے کے لئے پچھے نہیں ہوتا تھا ، جس کی وجہ سے ہمارے جبڑ ہے چھل گئے تھے۔

(٢٠٨٦) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَيُّوبُ أُرَاهُ خَالِلَا بَنَ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُتُبَةَ بَنَ غَزُوانَ يَخْطُبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الشَّجَوَ أَوْ قَالَ وَرَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الشَّجَوِ أَوْ قَالَ وَرَقَ الشَّجَوِ حَتَى قَرِحَتُ أَشْدَاقُنَا قَالَ أَبِي أَبُو نَعَامَةَ هَذَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ آخَرُ ٱلْقُدَمُ مِنْ هَذَا وَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ ذَاكَ [راحع: ٢١٧٧١٨].

(۲۰۸۸۲) ایک مرتبہ حضرت عتبہ نگاٹی نے خطبہ دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد وثناء بیان کی ..... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں نبی علیظا کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتواں فردتھا، اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے پتوں کے کھانے کے لئے پچھٹیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جڑے حیل گئے تھے۔

# المُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْرِنُ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

# حَديثُ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ رُلَّاتُوَّ حضرت قيس بن عاصم رُلَّاتِوَ كَي حَديثيں

(٢.٨٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْاَغَرَّ عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَاَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٥١ و ٢٥٥)، وابن حمان

(۱۲٤٠) وقال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحیح (أبوداود: ٥٥٥، الترمذي: ٢٠٥، النسائي ١٠٩/١)]
(۲٠٨٨ ) حفرت قيس بن عاصم التخليف مروى ہے كمانبوں نے اسلام قبول كيا تو نبي عليه نے انہيں تكم ديا كموه پانى اور بيرى عند عرب ك

ہے عمل کر کے آئیں

( ٢.٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْنَةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنُ حَكِيمٍ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَاصِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَإِذَا مُتُ فَلَا تَنُوحُوا عَلَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَحُ عَلَيْهِ

[صححه الحاكم (٢١١/٣). قال الألباني: صحيح الإسناد (النسائي: ١٦/٤)، قال شعيب محتمل التحسين].

(۲۰۸۸۸) حضرت قیس بن عاصم ڈٹاٹنؤ نے اپنے انقال سے پہلے اپنی اولا دکو وصیت کرتے: دیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سب سے بڑے کو اپنا سربراہ بنانا، کیونکہ جب کوئی قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی ہے ۔ اور جب میں مرجاؤں تو مجھ پرنو حد نہ کرنا، کیونکہ نبی طائیلا پر بھی نو حذبیں کیا گیا تھا۔

( ٢.٨٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مُغِيرَةٌ أَخْبَرَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ شُغْبَةَ بْنِ التَّوْآمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِلْفِ فَي الْإِسُلَامِ النَّائِةِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِلْفِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ النَّانِ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ اللَّهُ اللَّ

(٢٠٨٩) حضرت قیس بن عاصم رفی انتفاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے معاہدے کے متعلق بوچھا تو نبی علیا نے فر مایا فتنا تگیزی کے کئی معاہدے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں،البنة زمان عبابلیت کے جواج تھے معاہدے ہیں انہیں بورا کرو

( . ٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةً بُنِ التَّوْأَمِ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٨٨]

(۲۰۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَن الْآغَرِ الْمِنْقَرِيّ عَنْ خَلِيفَة بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

هُ مُنالًا اَمُرِينَ بِلِ مِينَا مُنْ الْبِصَارِيِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْبَصَارِيِّينَ اللَّهِ

جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ (٢٠٨٩) حضرت قيس بن عاصم رَثَافَهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی مَلِیُا نے انہیں تھم دیا کہ وہ پانی اور بیری سے مسل کرے آئیں۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةً رَالَيْوَ حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رَاللَّهُ كَي حديثين

(٢٠٨٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ سَمُرَةً إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ عَنْ يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرُ عَنْ يَمِينِكَ [انظر: ٢٠٩٠٥، ٢٠٩٩، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٠٤]

( ۲۰۸۹۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بڑالفئا ہے مروی ہے کہ نبی الیّا نے جھے ہے فر مایا اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! جب تم کسی بات پر قشم کھاؤ اور پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیر والے کام کوکرلواورا پی قشم کا کفارہ دے دو۔

(٢٠٨٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَامَى بِأَسْهُمِى فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذُتُهُنَّ وَسَعَيْتُ أَنْظُرُ مَا حَدَثَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ يُسَبِّحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهُلِّلُ وَيُكَبِّدُ وَيَكُولُو فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَى حُسِرَ عَنْ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ وَلَكُمْ رَامِهُ إِن عَرَامُ وَيَعُلِمُ وَيَعُلِي وَيَعْمَدُ وَيُهُلِلُ وَيُكُمِّدُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيُعْمَلُولُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيُوعِلُونَ وَيَعْمَلُوا وَالْعَالِمُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَيَوْمُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَهُ وَيُعْمَلُوا وَيَعْمَلُوا وَلَوا عَلَيْعُ وَلِهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمُوا وَلَوا عَلَيْهِ وَلَالْكُوا وَيَعْمَلُوا وَيَعْمُوا اللَّهُ وَلَالُوا وَلَمُ وَلَيْكُوا لَكُوا وَلَمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَوا اللَّهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالُوا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَالِمُ وَلَالِهُ وَلَالِمُ وَلَمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُوا وَلَوْلُوا وَلَمُ وَالِهُ وَالْعُلُولُوا وَالْعَلَاقُ وَالْمُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَمُ وَلَالُوا وَلَ

(۲۰۸۹۳) حضرت عبدالرحمٰن و النفائة ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا کی حیات طبیبہ میں میں تیراندازی کررہا تھا کہ سورج کو گہن لگ گیا، میں نے اپنے تیروں کو ایک طرف بھینکا اور نبی طلیقا کی طرف دوڑ پڑا تا کہ یدد کھے سکوں کہ کسوف میں کے وقت نبی علیقا کیا کرتے ہیں؟ جب میں وہاں پہنچا تو نبی طلیقا ہاتھ اٹھائے اللہ کی تعبیج وتحمید اور تبلیل و تکبیر اور دعاء میں مصروف تھے، نبی علیقا اس وقت تک اس ممروف رہے جب تک سورج روش نہ ہوگیا، پھر آپ می گار تین اور دو کر کھتیں بڑھیں اور دو کر کھتیں بڑھا کیا ۔

( ٢٠٨٩٤) حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَّارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكُفِّرُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْنَ عَلَيْهِا وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَيْ يَعِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَكُفِّرُ عَنْ الْعَلَاقُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ أَيْسُونُ اللَّهِ مُسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهِا وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَى يَعِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّذِي هُو خَيْلًا وَاللَّهُ أَيْنَا لَا وَالْوَالِقُولَ عَلَى يَعِينِ فَوْالِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُا وَإِلَى اللَّهُ الْفَاتِ اللَّذِي الْعَرْقُ وَكُلُولُ عَنْ

### هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنِيدِ مَتْزُم كُونِ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

(۲۰۸۹۴) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ و گاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکی نے مجھ سے فر مایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا، اس لئے کہ اگروہ تمہیں ما نگ کر ملی تو تمہیں اس کے حوالے کردیا جائے گا اور اگر بن مانگے تمہیں مل جائے تو اس پرتمہاری مدد کی جائے گی، اور جبتم کسی بات پرتشم کھا لو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیروالے کا م کو کرلواورا بی قشم کا کفارہ دے دو۔

( ٢٠٨٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا جَرِیرُ بُنُ جَازِمٍ عَنْ یَعْلَی بُنِ حَکِیمٍ عَنْ آبِی لَبِیدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمْرَةَ کَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَأَمْرَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنَادِیًا یُنَادِی آبِنی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ انْتَهَبُ نُهْبَةً فَلَیْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْغَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ انْتَهَبُ نُهْبَةً فَلَیْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْغَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ انْتَهَبُ لَهُبَةً فَلَیْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْغَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا بِالسَّوِیَّةِ [قال الأله: صحیح (أبوداود: ٢٨٠٣) قال شعیب صحیح لغیره، وهذا إسناد حسن [انظر: ٢٠٩٠ ٢٠ و ٢٠ و ٢٠٩٠ ٢٠

(۲۰۸۹۵) ابولبید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمر ، خاتیٰؤ کے ساتھ کا بل کے جہاد میں شرکت کی ، لوگوں کو ایک جگہ کر یاں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کرلے گئے ، یدد کھی کر حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹیوٹ نے ایک منادی کو بینداء لگانے کا تھم دیا کہ میں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کی کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے وہ ہم میں ہے نہیں ہے اس لئے بیہ کریاں واپس کر دو، چنا نچہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کر دو، جنا نجہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کردیں اور انہوں نے وہ بکریاں برابر برابر تقسیم کردیں۔

( ٢٠٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَٱكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِحُ بُنُ الْعَلَاءِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ عَلَي نَهْرِ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ عَلَي نَهُو لَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ الْجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَمُرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَالِلِي فَلَي لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَالِلهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمْرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَاللهِ فَلَي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمَاهُ مَنْ رَحُلِهِ [صححه ابن عزيمة: (١٨٦٦)، والحاكم (٢٩٢/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن]. [انظر بعده].

(۲۰۸۹۲) عمار بن افی عمار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا گذر حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ڈٹاٹٹٹ کے پاس سے ہوا، وہ نہرام عبد اللہ پر تھے، اور اپ لڑکوں اور غلاموں کے ساتھ آب کر پائی بہار ہے تھے، عمار نے آن سے کہا اے ابوسعید! آب ہو توجمعہ کا دن ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظ فرمایا کرتے تھے جس دن موسلا دھار بارش برس رہی ہوتو تنہیں چاہئے کہ اپنے تیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٢٠٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا نَاصِحُ بُنُ الْعَلَاءِ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ أَمُرُّ بِنَاصِحٍ فَيُحَدِّثُنِي فَإِذَا سَأَلَتُهُ الزِّيَادَةَ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُ ذَا وَكَانَ

#### المُن اللهَ اللهُ وَفَيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ وَفَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْنِ اللهُ وَفِي اللهُ وَفَيْنِ اللهُ وَفِي اللهُ وَفِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَل خسننك البصريتين

ضَوِيرًا [راجع: ٢٠٨٩٦].

(۲۰۸۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨٩٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُوكِلُتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُغْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِبْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ [راجع: ٢٠٨٩٢].

(۲۰۸۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره وللفظ سے مروی ہے کہ ایک مردید نبی علیظ نے مجھ سے فرمایا اے عبدالرحمٰن! امارت ( حکومت ) کا سوال بھی نہ کرنا ،اس لئے کہا گروہ تہمیں ما نگ کرملی تو تہمیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا اورا گربن مانگے تنہیں ۔ مل جائے تو اس پرتنہاری مدد کی جائے گی ،اور جب تم کسی بات پرتسم کھالو، پھرکسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیر والے کا م کو کرلواورا بی قشم کا کفار ه د ہے دو۔

( ٢٠٨٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٨٩].

(۲۰۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٩٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ وَقَالَ يَزِيدُ وَالطَّوَاغِي [صححه مسلم (١٦٤٨)]

( ۲۰۹۰۰ ) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره را النفوات مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا اپنے آباؤا جدا دیا بتوں کے نام کی شم مت کھایا کرو۔

(٢٠٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهَا وَإِنْ تُعْطَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُكُلُّ

إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفّرْ عَنْ يَمِينِكَ [راحع:٢٠٨٩٢]

(۲۰۹۰۱) حضرت عبدالرحمان بن سمره والنفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی فلیلا نے بھے سے فرمایا اے عبدالرحمان! امارت (حکومت) کا موال بھی نہ کرنا ، اس کئے کہ اگر وہ تمہیں مانگ کر کی تو تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر بن مانگے تمہیں مل جائے تواس پرتمہاری مدد کی جائے گی ، اور جبتم کسی بات پرتشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیر والے کا م کو

کرلواورا بی قشم کا کفارہ دیے دو۔

( ٢٠٩٠٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٥٩٨٠].

# هي مُنالِهَ أَوْبِينَ بِلِ يُسِيدُ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴿ حَلَى الْحَالَ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنَ

(۲۰۹۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا جو خص لوٹ مارکر تا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٢.٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسُأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأُتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ [راحع: ٢٠٨٩٢]

(۲۰۹۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ دفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مجھ سے فر مایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا، اس لئے کہ اگر وہ تمہیں ما نگ کر ملی تو تمہیں اس کے حوالے کر دنیا جائے گا اور اگر بن مانگے تمہیں مل جائے تو اس پرتمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پرتشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیروالے کا م کو کرلواو اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔

(ع.ه.٢) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَ آيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَوَ آيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ وَأُتِ اللّهِ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ اللّهِ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ اللّهِ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ اللّهِ عَنْ الْمُحَسِّنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَبَدَأُ بِالْكُفَّارَة [راحع: ٢٠٨٩٢]

(۲۰۹۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایق نے مجھ سے فر مایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا،اس لئے کہ اگر وہ مہیں مانگ کرملی توجمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر بن مانگے تہمیں مل جائے تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر تشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیروالے کا م کو کر کواور اپنی تشم کا کفارہ دے دو۔

( ٢.٩.٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيُّ وَنَحْنُ بِكَابُلَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۰۹۰۵) گذشته صدیث ای دوسری سندے می مروی ہے۔

( ٢٠٩.٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بُنِ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَوْ ذَبٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْفِ دِينَارٍ فِى تَوْبِهِ حِينَ جَهَّزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ قَالَ فَصَبَّهَا فِى حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

# هي مُنالًا أحَدُن بن بل يُنظ مِن أَن اللهِ مَن اللهِ مَن

وَيَقُولُ مَا ضَرَّ ابْنُ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ يُرَدِّدُهَا مِرَارًا ۗ

(۲۰۹۰۲) حضرت عبدالرحمٰنُ اللَّيْوَ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جس وقت' جیش عرو'' (غزوہُ تبوک) کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت عثمان غنی اللَّیُوَ ایک کپڑے میں ایک ہزار دینار لے کرآئے اور لا کر نبی علیہ کی گود میں ڈال دیئے ، نبی علیہ انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹتے جاتے تھے اور فرمائے جاتے تھے کہ آج کے بعد ابن عفان کوئی بھی ممل کریں ، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ جملہ آپ مُنَا لِلْیُوَانِ کُی مرتبد ہرایا۔

(٢.٩.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَمُرَةً كَابُلَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنُ سَمُرَةً كَابُلَ قَالَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةً مُنَادِيًا يُنَادِى فَنَادَى فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا النَّاسُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ [راحع ٢٠٨٩٥].

( ۲۰۹۰ کا ) اَبولبید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ڈاٹٹٹ کے ساتھ کا ہل کے جہاد میں شرکت کی ،لوگوں کو ایک جبگہ بحریاں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کرلے گئے ،ید دیکھ کر حضرت عبد الرحمٰن ڈاٹٹٹ نے ایک منا دی کو بینداء لگانے کا تھم دیا کہ میں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کر دو، چنا نچہ نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوٹ مارکرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لئے بیم کر یاں واپس کر دو، چنا نچہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کر دیں اور انہوں نے وہ بکریاں برابر برابر تقسیم کر دیں۔

# حَديثُ جَابِرِ بَنِ سُلَيْمٍ الهُجَيْمِيِّ الْاللَّهُ حضرت جابر بن سليمجيمي ولاللَّهُ كي حديثين

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُينُدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ سُلَيْمٍ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَعْرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ الْعَوْمُ قَالَ اللَّهِ الْعَوْمُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ الْعَوْمُ اللَّهِ الْعَوْمُ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# هي مُنالًا احَدُن شِل الْمُنافِ مِنْ الْمُعَالِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

تھا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں پچھے چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیہاتی ہوں اس لئے سوال میں تئی ہوسکتی ہے، آپ بچھے تعدیم دیجئے، نبی طینا نے فرمایا اللہ سے ڈرا کرو، اور کسی نیکی کو تقیر مت مجھو، اگر چدوہ نیکی اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کے قطرے ٹیکا ناہی ہو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پیند نہیں ہے، اورا گرکوئی شخص میں سے کسی پانی مانسی بات کا طعنہ دے جس کا اسے تمہارے متعلق علم ہوتو تم اسے کسی الی بات کا طعنہ نہ دو جو تمہیں اس کے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہارے لیے باعث ثواب اور اس کے لئے باعث و بال بن جائے گی، اور کسی کو بھی گالی مت دو۔ (اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، بکری کو اور اونٹ تک کو گالی نہیں دی)

( ٢.٩.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ عَنْ عَقِيلِ بُنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جُرَى الْهُجَيْمِي قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَعَلَّمُنَا شَيْعًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَعَلَّمُنَا شَيْعًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ لَا تَخْقِرَنَ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا وَلَوْ أَنْ تُفُوعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ آخَاكَ وَوَخُهُكَ إِلَيْهِ مُنْسِطٌ وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنْ الْخُيلَاءِ وَالْخُيلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ امْرُونَ سَبَّكَ بِمَا يَغْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ

(۲۰۹۰۹) حضرت جابر بن سلیم ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طائیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ!
میں کچھ چیز ول کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیباتی ہوں اس لئے سوال میں گئی ہو عتی ہے، آپ مجھے تعلیم دیجے ، نی علیفا نے فر مایا اللہ سے ڈرا کرو، اور کسی نیکی کو حقیر مت مجھو، اگر چہوہ نیکی اپنے ڈول میں سے کسی پانی ما نکنے والے کے برتن میں پانی کے قطر سے بڑکی بات کا معند نہ دو جو تہمیں گالی و سے یا کسی ایسی بات کا طعند نہ دو جو تہمیں اس کے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہار سے باعث و بال بن جائے گی، اور کسی کو بھی گالی مت دو۔ (اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، کمری کو اور اونٹ تک کو گالی نہیں دی)

( ٢٠٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ طُلْحَةَ عَنْ أَبِي جُرَى الْهُجَيْمِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا تَشُعُمُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجُرَ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَاللَهُ عَلَيْهِ

( ۲۰۹۱ ) حضرت جاہر بن سلیم نگافٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں پھھ چیزوں مجھے تعلیم دیجئے ، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تو تم اسے کسی ایسی بات کا طعنہ نہ دو جوتہ ہیں اس کے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہارے لیے باعث تو اب اور اس کے لئے باعث و بال بن جائے گی۔

( ٢٠٩١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ الْهُجَيْمِيُّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ

هي مُنالًا أَمَّهُ رَضِ لِيَنِي مِنْ الْبِصَرِيُّ بِينَ الْمُعَالِينَ فَي الْمُعَالِينَ لِينًا الْمُعَالِينَ ل

أبي جُرِّى جَابِرِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ لَهُ وَقَدُ وَقَعَ هُدُبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَا بِيدِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَقُلْتُ يَا هُدُبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهِ عِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَالُهُ وَوَجُهُكَ مُنْبَسِطٌ وَلَوْ أَنْ تُفْرِعُ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا آخَدُهُ وَوَجُهُكَ مُنْبَسِطٌ وَلَوْ أَنْ تُفُرِعُ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَصْعَرَهُ مِنَا لَهُ وَلَوْ أَنْ تُلْقَى تَشْمُكُ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجُرُهُ وَعَلَيْهِ وِزُرُهُ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَحِيلَةِ تَشْتُمُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجُرُهُ وَعَلَيْهِ وِزُرُهُ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَحِيلَةِ وَلَا تَسْبَنَ أَحْدًا فَمَا سَبَبْتُ بُعُدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاقً وَلَا بَعِيرًا إِقَالَ التَرْمَدِي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (أبوداود: ٤٠٧٥ و ٤٠٨٤ و ٢٥٠٥ و ٢٥٠٥ و ٢٥٠٥ و ٢٧٢٠) قال شعيب: صحيح وهذا إسناد ضعيف]

(۱۹۹۱) حضرت جابر بن سلیم من انتیا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے صحابہ شاہ انتی ساتھ بیٹے ہوئے تھے، میں نے بو چھا کہ آپاوگوں میں سے نبی علیہ کون ہیں؟ نبی علیہ نبی طرف خود اشارہ کیا یا لوگوں نبی ہے جہ نبی علیہ کے قدموں میں آگیا کے انتار ہے سے بتایا، اس وقت نبی علیہ نبی نے چا در کے ساتھ اصتباء کیا ہوا تھا، جس کا پھندنا (کونا) نبی علیہ کا تحدموں میں آگیا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں پھے چیز وں کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیباتی ہوں اس لئے سوال میں تابی ہو تکی ہوئی ہوں اس لئے سوال میں تابی ہو تابی ہوں آگر چہوہ نبی اپنی کے قطرے نبیانا اللہ سے ڈرا کرو، اور کسی نبی کو حقیر مت مجھو، اگر چہوہ نبی اپنی کے قطرے نبیانا ہی ہو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پہند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص میں سے کسی پانی ما تکھند نہ دو جو تمہیں اس کے متعلق معلم ہو، کہ یہ چیز تمہارے لیے باعث تو اب اور اس کے لئے باعث وبال بن جائے گی، اور کسی کو بھی گالی مت دو، اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، بکری کو اور اور خت تک کوگائی نہیں دی۔

( ٢٠٩١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَاهُ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَامَ تَدُعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرَّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرَّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتُكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَآوَصِنِي إِنْ صَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دُعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتُكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَآوَصِنِي قَالَ لَا لَهُ اللَّهُ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفْوَى وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتُكَ سَنَةٌ فَدَعُولَة وَإِلَّهُ وَلَمُ أَنْ تَفُوعِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعَ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَأَنْتُ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعَ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ وَلَوْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْوَالِ فَإِنْ أَلِيكُ وَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّه تَبَارَكُ وتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَة [راحع: ٢٧٣٣].

(۲۰۹۱۲) ایک صحابی دانشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلیا کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک آدئی آیا اور نبی علیلیا کو خاطب کرے کہنے لگا گیا آپ بی اللہ کے پیغیر ہیں؟ نبی علیلیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی وعوت دیتے ہیں؟

هي مُنالِهَ أَمَّانُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

نبی علیا نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو مکتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ کون کی ہستی ہے کہ جب تم پرکوئی مصیبت آتی ہے اور تم اے پکارتے ہوتو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم تحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعاء کروتو دعاء کر تے ہوتو وہ بیدا وار طاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤاور اس سے دعاء کروتو وہ تمہیں واپس پہنجادیتا ہے؟

سین کروہ خص مسلمان ہوگیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت سیجتے، نبی علیظ نے فرمایا کسی چیز کوگالی نہ دینا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے بھی کسی اونٹ یا بکری تک کوگالی نہیں وی جب سے نبی علیظ نے مجھے وصیت فرمائی، اور نیکی سے بے رغبتی ظاہر نہ کرنا، اگر چہوہ بات کرتے ہوئے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی ہو، پانی ما تکنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا، اور تہبند نصف بنڈلی تک با ندھا، اگرینہیں کرسکتے تو مخنوں تک با ندھ لینا، کین تہبند کو کئنے سے بچانا کیونکہ یہ تکہر ہے اور اللہ کو تکمر پیند نہیں ہے۔

# حَديثُ عائدِ بْنِ عَمْرٍو طَالِنَهُ حضرت عائذ بن عمروطالنيُّ كي حديثين

(٢٠٩١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئً حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحَبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ دَخَلَ عَائِذُ بُنُ عَمْرِو قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ مِنْ صَالِحِى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَأَظُنَّهُ قَالَ إِيَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَّ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ يَقُولُ شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَظُنَّهُ قَالَ إِيَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَّ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ يَقُولُ شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَظُنَّهُ قَالَ إِيَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ إِنَّهَا كَانَتُ لَهُمْ أَوْ فِيهِمُ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتُ اللَّهُ مَا لُو فِيهِمْ أَوْ فِيهِمُ أَو فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ أَوْ فِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُلُ كَانَتُ لَهُمْ أَوْ فِيهِمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعَلِيهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَبْرُومُ وَلِي عَيْوهُمْ وَلِي عَيْوهُمْ [صحه مسلم (١٨٥٠)، وابن حالَ (١٥٥)].

(۳۰۹۱۳) حضرت عائذ بن عمرو رفاتي و جوني طيئا كے صحابہ ميں انتہائى نيك صحابی والتي تنظیق ایک مرتب عبيد الله بن زياد کے پاس كے اور فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے بدترین تلمہان ظالم بادشاہ ہوتا ہے، تم ان میں ہے ہونے سے بچو، ابن زیاد نے (گستاخی ہے) کہا بیٹھو، تم تو محم مثل اللہ اللہ کے ساتھوں کا بچا ہوا کچھٹ ہو، حضرت عائذ الله نے فرمایا کیا نبی علیا کے صحابہ دی تھی میں بھی سی محسل ہے؟ بیتو بعد والوں میں اوران کے علاوہ دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے۔

(٢.٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي شِمْرِ الضَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِذَ بُنَ عَمْرٍو يَنْهَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ [احرجه الطيالسي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ فَقُلْتُ لَهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ [احرجه الطيالسي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ فَقُلْتُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ [احرجه الطيالسي (١٢٩٧). قال شعب: صحيح لغيره وهذا إسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٠٩٢).

هي مُنالِهُ اَحْدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ لِيَ الْبَصَرِيِّينَ لِيَ الْبَصَرِيِّينَ لِي

(۲۰۹۱۳) ابوشمر ضبعی رئین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائذ بن عمر و رفائظ کود باء ، عنتم ، مزدنت اور نقیر سے منع کرتے ہوئے سنا تو پوچھا کہ کیاوہ میہ بات نبی علیظا کے حوالے سے کہدرہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں!

( ٢٠٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ عَنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِى التَّيْمِىَّ عَنُ شَيْخٍ فِى مَجْلِسِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَائِلَا بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ كَانَ فِى الْمَاءِ قِلَّةٌ فَتَوَصَّاً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِى قَدَحٍ أَوْ فِى جَفْنَةٍ فَنَصَحَنَا بِهِ قَالَ وَالسَّعِيدُ فِى أَنْفُسِنَا مَنُ أَصَابَهُ وَلَا نُرَاهُ إِلَّا قَدُ أَصَابَ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى

(٢٠٩١٦) حَدَّثَنَا مُهَنَّأُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلِ وَحَسَنَّ يَمْنِى ابْنَ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ الْمَعْنَى عَنْ قَالِبَ عَنْ مُعَادِيَة بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ سَلْمَانَ وَصُهَيْبًا وِبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فِي أَنَاسٍ فَمَرَّ بِهِمُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ آبُو بَكُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ آبُو بَكُو اللَّهُ مَا أَخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ آبُو بَكُو لَعَلَى مَنْ عُنُقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكُ أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخُ قُلَولُونَ هَذَا لِشَيْخُ فَلَوْلُونَ هَذَا لِشَيْخُ فَلَوْلُونَ هَذَا لِشَيْخُ فَلَوْلُونَ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ إِنْ بَكُو لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ إِنْ مُولِكُمْ لَقَدُ أَغُوبُونَ اللَّهُ لَكَ [صححه مسلم (٢٠٩١)] [انظر ٢٠٩١٩، ٢٠٩١] وغضِبْتُمْ فَقَالُوا لَا يَا أَبَا بَكُو يَغُفِرُ اللَّهُ لَكَ [صححه مسلم (٢٠٥٠)] [انظر ٢٠٩١] وانظر ٢٠٩١]

(۲۰۹۱۲) حضرت عائذ بن عمر و نظائفت مروی ہے کہ حضرت سلمان نظائفہ صبیب نظائفا اور بلال نظائفا کچھلوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے سے کہ ابوسفیان بن حرب کا وہاں سے گذر ہوا، یہ حضرات کہنے لگے کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمنوں کی گردئیں اس طرح بعد میں نہیں پکڑی ہوں گی، حضرت صدیق اکبر نظائفا نے بین کر فرمایا تم یہ بات قریش کے شیخ اور سردار سے کہدر ہے ہو؟ نی علیفا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا اے ابو بکر! کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کردیا، اس لئے کہ اگروہ ناراض ہو جائے گا، یہ می کر حضرت صدیق اکبر نظائفا ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور فرمایا بھائیو! شاید تم ناراض ہو جائے گا، یہ میں کر حضرت صدیق اکبر نظائفا ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور فرمایا بھائیو! شاید تم ناراض ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہانہیں اے ابو بکر! اللہ آئے کو معاف فرمائے۔

( ٢٠٩١٧ ) حَدَّثْنَا عَبْداللَّه حَدَّثَنَا هُذُبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۲۰۹۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحُولُ شَيْخٌ لَهُ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوجِّهُهُ إِلَى مَنْ هُوَ

# هي مُنالِهَ احْدَاق بل يُسِيِّهُ مَرْجُم كِنْ ٢١٧ كُون اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَيْسَانُ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهِ مُسْلَكُ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مَيْسَانُ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مَيْسَانُ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مَيْسَانُ اللَّهُ مَيْسِيَّانَ اللَّهُ مَيْسَانُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّ

أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ [انظر: ٢٠٩٢٣، ٢٠٩٢، ٢٠٩٢٥].

(۲۰۹۱۸) حفزت عائذ ڈاٹٹو سے غالباً مرفوعاً مروی ہے جس شخص کواس رزق میں سے پچھ حاصل ہو، اسے چاہیے کہ اس کے ذریع اپنے رزق میں کشادگی کرے اور اگر اسے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی ایسے شخص کو دے دے جواس سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ مند ہو۔

(٢.٩١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ صُهَيْبًا وَسَلْمَانَ وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَذَكُرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَذَكُرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ وَالحَمْدَ ٢٠٩١].

( ٢.٩٢.) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْفُبَرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِذَ سُنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحُنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمَسُالَةِ [انظر ٢٠٩٢١]

(۲۰۹۲) حضرت عائذ ولا تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی الیّلا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے پھر انہوں نے مدیث مسئلہ ذکر کی ( ملا حظہ سیجئے ، صدیث فبر۲۰۹۲)

(٢.٩٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شِمْرِ الضَّبَعِى قَالَ سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِى قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِى قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ [راحع: ٢٠٩١٤]

(۲۰۹۲) حضرت عائذ بن عمرو ر اللفظيات مروى ہے كه نبي عليظانے دباء جنتم ، مزفت اورنقير سے منع فرمايا ہے۔

(٢٠٩٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْغُبَرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَالِيهَ بْنَ عَمْرٍ و الْمُزَنِيَّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِينًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ فَلَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَكَ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا أَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا سَأَلُ رَجُلٌ رَجُلًا وَهُو يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيتُهُ فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ [قال الألباني: حسن (النسَائي: ٥٠/٩٤). قال شعيب صحيح لغيره]. [راحع: ٢٠٩٢]

(۲۰۹۲۲) حضرت عائذ بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور بڑی منت ساجت سے سوال کرنے لگا، وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ! مجھے کچھ کھلا دیجئے، یا رسول اللہ! مجھے کچھ دے دیجئے، ٹبی علیا

# البصريتين الماكم المراك المراك

کھڑے ہوئے اور گھر میں چلے گئے اور اپنے حجرے کے دونوں کواڑ پکڑ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد (مَثَلَّ الْمُنْمُ اللهُ عَلَى جان ہے، اگر تہمیں وہ بات معلوم ہوتی جوسوال کرنے سے متعلق مجھے معلوم ہوتی وکئ آ دمی اپنے پاس ایک رات گذارنے کے بقدر سامان ہونے کی صورت میں کسی دوسرے سے سوال نہ کرتا، پھر نبی علیہ اس کے لئے کھانے کا تھم دیا۔

اس کے لئے کھانے کا تھم دیا۔

( ٢٠٩٢٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحُولُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ شَيْخٌ لَهُ عَنْ عَائِدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فِنْ هَذَا الرِّرْقِ وَقَالَ يُونُسُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمَوَمِّ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجِهُهُ إِلَى مَنْ هُوَ الرِّرْقِ وَقَالَ يُونُسُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمَوَمِّ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجَهُهُ إِلَى مَنْ هُو الرَّوْقِ وَقَالَ يُونُسُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمَوَمِّ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجَهُهُ إِلَى مَنْ هُو أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ [راحع: ٢٠٩١٨].

(۲۰۹۲۳) حفرت عائد نظافئا ہے مروی ہے ۔ بی سیائے فی مایا جس شخص کواس رزن میں سے پچھ حاصل ہو، اسے چاہیے کہ اس کے ذریع اپنے کے اس کے ذریع اپنے کہ اس کے ذریع اپنے رزق میں کشادگی کرے اور اگراہے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی ایسے شخص کودے دے جواس سے زیادہ ضرورت مند ہو۔

( ٢٠٩٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَامِرِ الْآَحُولِ قَالَ قَالَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزُقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِي رِزُقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوسِّعْ إِلَى مَنْ هُوَ ٱحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ

(۲۰۹۲۴) حفرت عائذ ڈٹاٹٹزئے مروی ہے کہ بی ملیکی نے فر مایا جس شخص کواس رزق میں سے پچھ حاصل ہو،اسے چاہیے کہ اس کے ذریعے اپنے رزق میں کشادگی کرے اور اگر اسے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی ایسے شخص کو دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہو۔

( ٢٠٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَشْهَبِ عَن عَامِرِ الْآخُولِ عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْآشُهَبِ أَرَاهُ قَالَ قَالَ وَلَا عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْآشُهَبِ أَرَاهُ قَالَ عَبْد اللَّه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ آتَاهُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ رِزْقاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلُهُ قَالَ عَبْد اللَّه سَأَلْتُ أَبِى مَا الْأَشُرَافُ قَالَ تَقُولُ فِي نَفْسِكَ سَيَبْعَثُ إِلَى فُلَانٌ سَيَصِلْنِي فُلَانٌ

(۲۰۹۲۵) حضرت عائذ رفاقت عالبًا مرفوعاً مروی ہے جس خص کواک رزق میں ہے بن مائلے بچھ حاصل ہو،اے جا ہے کہ اے تو ا اے قبول کرلے۔

# حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ رَالْتُوَ حضرت رافع بن عمرومز في طالنيُّ كي حديث

( ٢٠٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُشْمَعِلُّ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ

هي مُنالِهَ احْدِينَ بِل يَيْدِ مِنْ الْبَصِيةِ بِينَ الْمُحِيِّينَ الْمُحِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الل

سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجُوَةُ وَالصَّخُرَةُ مِنْ الْجَنَّةِ [راجع: ٢٠٦٦].

(۲۰۹۲۷) حضرت رافع بن عمرو الله التي مروى ہے كہ ميں جس وقت خدمت گذارى كى عمر ميں تھا، ميں نے نبى ماليكا كوييہ فرماتے ہوئے سنا تھا كہ مجود كھوراً ورصحر وكريت المقدس جنت ہے آئے ہيں۔

### حَدِيثُ رَجُلِ ثُلَّيْنَا

#### ا يک صحاني رفاڻين کي روايت

(٢٠٩٢٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا آبُو الْعَالِيَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعُدُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُرأُ فِي الرَّكُوةِ بِالسُّورِ فَتَعُرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ إِنِّي لَآعُرِفُهُ وَآعُرِفُ مُنْذُ كُمْ حَدَّثَنِيهِ حَدَّثَنِيهِ حَدَّثَنِيهِ مَنْذُ حَمْسِينَ سَنَةٍ [راحع: ٢٠٨٦٦].

(۲۰۹۲۷) نبی علیه کایدارشاد سننے والے صحافی سے مروی ہے کہ ہر سورت کورکوع و بجو دمیں سے اس کا حصد دیا کرو۔ (۲۰۹۲۸) حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعٌ قَالَ رُبَّهَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِالسُّورَتَيْنِ وَالنَّلَاثِ (۲۰۹۲۸) نافع کہتے ہیں کہ بعض اوقات خضرت ابن عمر ڈاٹٹو ہمیں نماز میں ایک ہی رکعت میں دودو تین تین سورتیں پڑھاد سے تھے۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ الْكَثَوْ

### حضرت تحكم بن عمر وغفاري رالتي كي بقيه حديثين

( ٢.٩٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ الْحَكُمُ بُنُ عَمْرٍ و الْغِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ حَتَّى قِيلَ لَهُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَلَا نَدْعُوهُ لَكَ قَالَ لَا فَقَامَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ [راجع: ٢٠١٢١]

(۲۰۹۲۹) زیاد نے تھم بن عمروغفاری ڈاٹنؤ کوخراسان کا گورزمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹنؤ کو ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی الیا کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈاٹنؤ نے فرمایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران جائنڈ نے اللہ اکبر کہا۔
نے اللہ اکبر کہا۔

# مُنزاً احَدُن شِل مِنظِ مِنْ البَصريتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ البَصريتِينَ ﴾ ﴿ مُنذَا البَصريتِينَ ﴾ ﴿

( ٢٠٩٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَتَرَكُتَ خُرَاسَانَ أَنُ تَكُونَ وَيَادٌ أَنْ يَبْعُثُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَتَرَكُتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونِ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَصَلَّى بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا إِنِّى أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِى نُحُورِ الْعَفَارِي كَتَابٌ مِنْ زِيَّادٍ فَإِنْ أَنَا مَصَيْتُ هَلَكُتُ وَإِنْ رَجَعْتُ صُوبَتُ عُنُقِى قَالَ فَأَرَادَ الْحَكُمَ بُنَ عَمْرُو الْغِفَارِي عَلَيْهِ قَالَ فَانْفَادَ لِأَمْرِهِ قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ أَلَا أَحَدٌ يَدُعُو لِى الْحَكَمَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ اللّهِ أَحَدٌ يَدُعُو لِى الْحَكَمَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكُمِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكُمِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ لَا طَاعَةً لِأَحَدٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعُمْ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ اللَّهُ أَكُونُ لَكُولُ لَا طَاعَةً لِأَحَدٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعُمْ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ اللَّهُ أَكُونُ

(۴۰۹۳) عبداللہ بن صامت بھاللہ کہتے ہیں کہ زیاد نے حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹو کوٹراسان کا گورزمقرر کرنا جا ہالیکن انہوں نے انکار کر دیا ، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہتم خراسان کا گورز بننے سے انکار کر دیے ہو؟ انہوں نے فر مایا بخدا! مجھے یہ بات پسندنیس ہے کہ بیس اس کی گرمی کا شکار ہو جاؤں اور تم اس کی سردی کا شکار ہو جاؤ ، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں دشن کے سامنے ہوا اور میرے پاس زیاد کا کوئی خط آ جائے ، اب اگر میں اسے نافذ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں اور اگر نافذ نہ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں اور اگر نافذ نہ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں اور اگر نافذ نہ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں اور اگر نافذ نہ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں۔

پھرزیاد نے حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈاٹٹو کواس پر مقرر کرنا چاہا تو وہ تیار ہوگئے ،حضرت عمران بن حسین ڈاٹٹو کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ کوئی آ دمی جا کر حضرت تھم ڈاٹٹو آ گئے ، وہ ان کے موان کے گھر میں آ کے تو حضرت عمران ڈاٹٹو نے ان سے بوچھا کہ کیا آ پ نے نبی ملیلا کو بیفر مائے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں گھر میں آ کے تو حضرت عمران ڈاٹٹو نے ان سے بوچھا کہ کیا آ پ نے بی ملیلا کو بیفر مائے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! تو حضرت عمران ڈاٹٹو نے اللہ کاشکرادا کیا اور اللہ اکبر کہا۔

( ٢٠٩٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْآةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْآةِ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْآةِ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْآةِ النَّامُ مَا يَنْ مَنْ بَنِي غِفَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنِي غِفَادٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَادٍ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ

(۲۰۹۳۱) حضرت تملم بن عمر و دفائل سے مروی ہے کہ ٹی طایع نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مردکو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٩٢٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ اسْتُعْمِلَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ حَتَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌّ مِنْ الْقَوْمِ عِنْدَهُ فَقَالَ اسْتُعْمِلَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ وَتَهَالَ لَهُ لا ثُمَّ قَامَ عِمْرَانُ فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّكَ قَدْ وُلِيتَ أَمْرًا مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمًا ثُمَّ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْمُسْلِمِينَ عَظِيمًا ثُمَّ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَذْكُرُ يُومَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

### 

طاعة لِمَخُلُوقِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْحَكُمُ نَعُمْ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ [راحع: ٢٠١٢].

(۲۰۹۳۲) زیاد نے عم بن عمر وغفاری ڈاٹٹو کو خراسان کا گورزمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹٹو کو ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے بی ایش کو بیا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز میں کم مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ حکم ڈاٹٹو نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈاٹٹو فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈاٹٹو نے اللہ اکبرکہا۔

(٢.٩٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكْمِ بُنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجِعَ: ١٨٠١٨.

(۲۰۹۳۳) حضرت علم بن عمر و ڈائٹن سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے عورت کے چھوڑ ہے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ لِلْحَكْمِ الْغِفَارِيِّ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعْمُ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعْمُ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ [راجع: ٢٠١٢]

(۲۰۹۳۳) زیاد نے علم بن عمر و خفاری ڈاٹٹڈ کو خراسان کا گورنرمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹٹڈ کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے ، اور کہا نہیں ہے؟ حکم ڈاٹٹڈ نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈاٹٹڈ نے دو مرتبط اللہ کہا۔

( ٢.٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زِيَادًا اسْتَعُمَلَ الْحَكَمَ الْفِفَارِيَّ عَلَى جَيْشٍ فَأَتَاهُ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ فَلَقِيّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَتَدُرِي لِمَ جِنْتُكَ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ هَلُ تَذُكُرُ قَوْلَ وَسُلَّمَ عَمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ فَلَقِيّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَتَدُرِي لِمَ جِنْتُكَ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ هَلُ تَذُكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ اللَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ قَعْ فِيها لَدَخَلَا النَّارَ جَمِيعًا لَا طَاعَة فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَا النَّارَ جَمِيعًا لَا طَاعَة فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعُمْ قَالَ إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ

(۲۰۹۳۵) زیاد نے تھم بن عمر وغفاری ڈاٹھ کوخراسان کا گورنرمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹھ کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے دروازے پر ملے، اور کہا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے

### مُنْ الْمُ اَمْرُانُ بِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

فر مایا کیے تشریف آوری ہوئی؟ انہوں نے فر مایا کیا آپ کویا دہے کہ ایک آدمی کواس کے امیر نے آگ میں چھلانگ نگانے کا حکم دیا، لوگوں نے اسے روکا اور نبی علیہ کواس کی اطلاع دی گئی تو نبی علیہ نے فر مایا اگروہ اس میں گھس جاتا تو دونوں جہنم میں جاتے ، کیونکہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ حکم وٹائٹؤ نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران وٹائٹؤ نے فر مایا کہ میں آپ کو بہی حدیث یاد کرانا چاہتا تھا۔

﴿ (٢.٩٣٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَبِيبٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَذْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَأَنَا مَخْضُوبٌ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالصَّفُرَةِ فَقَالَ لِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِي رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِي رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِي رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِيمَان

(۲۰۹۳ ) حضر ت حَمَّم بن عمر و را المؤمنين حضرت عمر المومنين حضرت عمر المومنين حضرت عمر المومنين حضرت عمر فالتنظ في المومنين حضرت عمر المؤمنين حضرت عمر التنظ في المومنين عضرت عمر التنظ في المومنين عضرت عمر التنظ في المومنين عن من المومنين عضرت عمر التنظ المومنين عن المومنين عمر المومنين المومنين عمر المومنين عمر المومنين عمر المومنين عمر المومنين عمر المومنين عمر المومنين المومنين عمر المومنين المومنين عمر المومنين المومنين

(٢٠٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آَخُبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ آنَ زِيَادًا السَّعْمَلَ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرِو الْغِفَارِيَّ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَدِدْتُ أَنِّى الْقَهُ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَمَا عَمْرِو الْغِفَارِيَّ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَمَا عَمْرِو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةَ لِآحَدٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةَ لِآحَدٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ بَلَى قَالَ فَذَاكَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ بَلَى قَالَ فَذَاكَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَالْ بَلَى قَالَ فَذَاكَ اللَّهِ مَلْ فَالَا فَلَا فَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةَ لِآحَدٍ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُ لَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ إِرَاحِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ لَلَكَ إِلَى عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى لَكَ إِلَى إِلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى لَكُولُ لَكُ وَلَى اللَّهُ لَقُهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ لَلْكَ إِلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ لَلْكَ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ لَالْولُ لَا لَعَالَالِهُ لِلْكُولُ لَكُ لَلْكُولِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُ وَلَاللَالَالِهُ لِلللْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْلَالِكُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَاللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلِلْلِهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْلَال

(۲۰۹۳۷) زیاد نے تھم بن عمروغفاری ڈٹاٹیڈ کوخراسان کا گورنرمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈٹاٹیڈ کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ جھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے بی ملایا کو یہ فرماتے ہوئے ، اور کہا کہ جھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے بی ملایا کو یہ فرمایا جوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈٹاٹیڈ نے فرمایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ کہ میں آپ کو یہی حدیث یا دکرانا چاہتا تھا۔

# جَدِيثُ أَبِي عَفْرَبٍ طَالِّيْ حضرت الوعقرب طَالِيْنَ كَي حديثين

( ٢٠٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْآَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِى نَوْفَلِ بُنِ أَبِى عَقْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَاسُتَزَادَهُ فَقَالَ بِأَبِي وَأَمِّى إِنِّى أَجِدُنِى أَقُوَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ فَوَرِيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ

هي مُنالِهَ احْدُن شِل يَسْتِ مِنْ البَصَرِيتِينَ ﴾ المحالي المنال البَصَرِيتِينَ ﴾ المحالي البَصَرِيتِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمِي المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِ

فَاسْتَزَادَهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُنِى قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ مِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا ٱلْحَمَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راحع: ١٩٢٦١]

(۲۰۹۳۸) حضرت ابوعقرب ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹاٹیٹا سے روز ہے کے متعلق دریافت کیا تو نبی ٹاٹیٹا نے فر مایا ہر مہننے میں ایک روز ہ رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی ٹاٹیٹا نے فر مایا یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہننے میں دوروز ہے رکھا کر، ومیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس میں سے خواضا فدکر دیں، بس ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو۔

( ٢.٩٣٩) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَوْفَلِ بْنَ آبِي عَقْرَبٍ يَقُولُ سَأَلَ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي رِدُنِي قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدُنِي زِدْنِي صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ بَأَبِي وَأُمِّي زِدْنِي فَإِنِّي قَوِيًّا قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا قَالَ طُهُمْ فَلَا ثَمُ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا قَالَ طُهُمْ فَلَا ثَمُ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ إِنِي يَذِي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَالَ طُهُمْ فَلَا ثَمُ مَنْ كُلِّ شَهْمٍ إِنَّا قَالَ طُهُمْ فَلَا ثُمْ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَالُكُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَهُولِ وَالْعَالَ فَقَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ كُلُولُولُ مِنْ كُلُلِ شَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ كُلُولُولُولُولُولُولُ مِنْ كُلُولُولُولُولُ مِنْ كُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِلُولُ مِنْ كُلُولُولُولُولُولُولُ مِنْ كُلُولُولُولُ مِنْ كُلُولُولُ اللَّهُ مِنْ كُلُولُ مُلْلُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِي مُنْ كُلُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ كُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۹۳۹) حضرت ابوعقرب ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے روزے کے متعلق وریافت کیا تو نبی ملیٹا نے فرمایا ہر مہینے میں ایک روز ہ رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی ملیٹا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروز بے رکھ لیا کر، و میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس میں کھا ضافہ کرد ہجئے، نبی ملیٹا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کردیں، اضافۃ کردیں، بس ہر مہینے میں تین روز بے رکھا کرو

( .٩٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الطُّفَاوَةِ طَرِيقُهُ عَلَيْنَا فَأَتَى عَلَى الْحَىِّ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي عِيرٍ لَنَا فَبِغْنَا بِيَاعَتَنَا ثُمَّ قُلْتُ لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَى هَذَا الرَّحُلِ فَلَآتِينَ مَنْ بَغْدِى بِحَرِهِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو يُرِينِي بَيْنًا قَالَ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتُ فِيهِ فَحَرَجَتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَكَتُ ثِنَيَى عَشْرَةَ عَنْزًا لَهَا وَصِيصِيَتَهَا كَانَتُ تَنْسِحُ بِهَا قَالَ فَفَقَدَتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا وَصِيصِيَتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ عَنْزًا لَهَا وَصِيصِيَتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِي وَصِيصِيَتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ ضَمِّنَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ وَإِنِّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِي وَصِيصِيَتِي وَإِنِّى أَنْشُدُكَ وَتَعَالَى فَدُ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِي وَصِيصِيتِي قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُورُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُورُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ وَمِعْلُهُا وَصِيصِيَتُهَا وَمِعْلُهَا وَمِيصِيتُهَا وَمِعْلَى فَاللَاهُا فَاللَالَهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْلُهُا وَصِيصِيتَهَا وَمِعْلُهُا وَمِيصِيتَتِي قَالَ فَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَمِعْلُهُا وَمِيصِيتُهَا وَمِعْلُكُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالُهُا وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِعْلُوا وَمِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْلِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلِكُ وَلَتُعَلَّا عَلَيْهِ وَالَّا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَى فَالْمَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَل

هُ مُنْ الْمُ اَمْرُ مِنْ بِلِ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ الْمِنْ مِنْ الْمُورِيِّينَ الْمُرَالِيَّينَ الْمُرَيِّينَ إِنْ شِنْتَ قَالَ قُلْتُ بَلُ أُصَلِّدَقَكَ

( ۲۰۹۲ ) مید بن ہلال کہتے ہیں کہ ' طفاوہ' قبیلے کا ایک آ دی ہمارے پاس سے ہوکر گذرتا تھا، ایک دن وہ ہمارے قبیلے ( معلے ) میں آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے ایک قافے کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں ہم نے اپناسامانِ تجارت ہجا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس خض ( نبی علیہ ا) کے پاس چا ہوں تا کہ واپس آ کراپنے چیچے والوں کوان کے متعلق بناؤں، چنا نچہ میں نبی علیہ کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچا تو نبی علیہ جھے ایک گھر دکھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس گھر میں ایک عورت رہی تھی، ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کے ایک تشکر کے ساتھ نکی ،اوراپنے پیچے بارہ بکریاں اور ایک کپڑا بننے کا کوئی جس ہے وہ کپڑ ہے بنی تھی، چھوڑ گئے۔ مسلمانوں کے ایک تشکر کے ساتھ نکی ،اور اپنے پیچے بارہ بکری اور وہ کوئی غائب ہے، اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار! تو اپنی راہ میں جہاد کے لئے نگنے والوں کا ضامن ہے کہ ان کی حفاظت کرے گا، اب میری ایک بکری اور وہ کوئی واپس دلا دے، نبی علیہ نے اس کی شدت مناجات کا تذکرہ کیا ہوگئی ہے، میں مختصفہ و تی ہوں کہ مجھے میری بکری اور وہ کوئی واپس دلا دے، نبی علیہ نے اس کی شدت مناجات کا تذکرہ کیا اور پھرفر مایا کہ اگلے دن اے اس کی بگری اور اس جیسی ایک اور بکری مل گئی، اس طرح اس کا کوئی اور اس جیسا ایک اور کوئی جبی اس نے کی تھد بی کرتا ہوں۔ اس جو دی ہو جھلو، میں خور یو چھلو، میں نے عرض کیا کہ بی آ کی تھی دی کرتا ہوں۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بُنِ حِذْيَمٍ رَالِّفَةُ حضرت حظله بن حذيم والنَّفَةُ كي حديث

(٢٠٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حَنْطَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْطَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّى أَنَّ لِيَتِمِى أَنَّ جَدَّهُ حَيِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمِ اجْمَعُ لِى بَنِيَّ فَإِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُوصِى فَحَمَعَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِى أَنَّ لِيَتِمِي هَذَا الَّذِى فِى حِجْرِى مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيِّبَةَ فَقَالَ حِذْيَمٌ مَنْ أَلِيلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيِّبَةَ فَقَالَ حِذْيَمٌ مَنْ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيِّبَةَ فَقَالَ حِذْيَمٌ وَحِينَا فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ وَحَنِيفَةُ وَحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ عُلَامٌ وَهُو رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حِذْيَمٍ فَلَلَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَدِيفُ لِحِذْيَمٍ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حِذْيَمٍ فَلَلَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَدِيفُ لِحِذْيَمٍ فَلَلَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو رَدِيفُ لِحِذْيَمٍ فَلَلَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ قَالَ النَّيْ مَعْمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو رَدِيفُ لِعِذْيَمِ فَقَالَ النَّيْ مَعْمِيتُ أَنْ يُفْجَلِينِ الْكِبُولُ كُنَّ أَنْ الْمَوْتُ فَارَدُتُ أَنْ أُوصِى أَنَّ لِيَتِيمِى هَلَا اللَّهِ عَلْمَ وَلَيْ لَكُنُ اللهُ مَعْمُ وَى وَهُو يَعْرُونَ وَإِلَّا فَعَمْسُ وَكُولُ اللّهُ عَمْسُ وَكُولُ وَالّا فَعَمْسُ وَكُولُ وَلَاللّهُ فَعَلْمُ وَكُولُ وَاللّهُ وَعُمْرُونَ وَإِلّا فَعَمْسٌ وَكُولُ وَلَا لَا فَعَمْسٌ وَكُولُ وَالّا فَعَمْسُ وَكُولُ وَالّا فَعَلْ وَعُولُ وَمَع الْيَتِيمِ عَصًا وَهُو يَصُولُ بُ جَمَلًا فَقَالَ وَعُمُ الْعَلَى وَعُولُ وَلَا لَا فَعَمْ الْمَا وَوَمَع الْيَتِيمِ عَصًا وَهُو يَصُولُ مُ حَمْلًا فَقَالَ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا لَا الْمَلْولُونَ وَإِلّا فَعَمْسٌ وَاللّهُ فَو مُولِلُ الْقَلْمُ وَلَا لَا الْمَلْمُ وَلَا الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا الْمَلْمُ وَلَا الْمَلْمُ وَلَا الْمَالِلَةُ فَا لَا الْمَلْمُ وَلَا الْمَلْمُ

## هُ مُنالًا اَمَرُن شِل مِن مِنْ المِعَالِينِينَ مَنْ المُعَالِينِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينِينَ المُعَالِينِ المُعَالِينِينَ المُعَالِينِينَ المُعَالِينِ المُعَالِينِينَ المُعَالِينِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينِينَ المُعَالِينَ المُعالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِمُ المُعَلِّينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّينَ المُعَالِمُ المُعِلَّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلَّينَ المُعَالِمُ المُعِلَّينَ المُعَلِّينَ المُعْلِمُ المُعِينَ المُعْلِمُ المُعِلَّمِ المُعَلِّمِ المُعِلَّينِ المُعْلِمُ المُعِلَّينِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعَلِّمُ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّمِ المُعِلَّي المُعِلِي المُعِلِينَ المُعِلَّ المُعِلْمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّ المُعْلِمِ المُعِلَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظُمَتُ هَذِهِ هِرَاوَةُ بَتِيمٍ قَالَ حَنْظَلَةُ فَدَنَا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَ عَ اللَّهَ لَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَقَالَ إِنَّ لِى بَنِينَ ذَوِى لِحَّى وَدُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ فَاذُعُ اللَّهَ لَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَوْ بُورِكَ فِيهِ قَالَ ذَيَّالٌ فَلَقَدُ رَأَيْتُ حَنْظَلَةً يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجُهُهُ أَوْ الْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الطَّرْعُ فَيَتُفُلُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ذَيَّالٌ فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ

(۲۰۹۴) حفرت خطلہ بن حذیم ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ ان کے دادا صنیفہ نے ان کے والد حذیم سے ایک مرتبہ گہا کہ میر ہے سارے 
ہیٹوں کوا کٹھا کروتا کہ میں انہیں وصیت کردوں ، چنا نچہ انہوں نے سب کوا کٹھا کرلیا تو صنیفہ نے کہا کہ میں سب سے پہلی وصیت تو

یہ کرتا ہوں کہ میرا رپیٹیم بھتیجا جومیری پرورش میں ہے ، اسے سواونٹ دے دیئے جا کیں جنہیں ہم زمانۂ جاہلیت میں ''مطیبہ''
کہتے تھے ، حذیم نے کہا کہ ابا جان! میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والدصا حب کے سامنے تو ہم اس کا اقرار
کرلیں گے لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جا کئیں گے ، حنیفہ نے کہا کہ میر سے اور تہارے درمیان نبی طابعہ ہیں ،
حذیم نے کہا کہ ہم راضی ہیں ۔

چنانچ حذیم اور صنیفدا نظے ،ان کے ساتھ حظلہ بھی تھے جونوعمر لاکے تھے اور حذیم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ، نبی علیا انے صنیفہ سے پوچھا اے ابو حذیم ایک آبوا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ، یہ کہ کر حذیم کی ران پر ہاتھ مارا ، اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اچا تک مجھے موت نہ آجائے اس لئے میں نے سوچا کہ وصیت رہے کہ میر ایپیتیم جھیجا جو میری نے سوچا کہ وصیت رہے کہ میر ایپیتیم جھیجا جو میری بورش میں ہے ، اس سواونٹ وے وید کے جا کیں جنہیں ہم زمانہ جا ہلیت میں 'مطیبہ' کہتے تھے ، اس پر نبی علیا اراض ہوگئے پر ورش میں ہے ، اس سواونٹ وے وید کیے ، آپ کا الیا بیٹھے ہوئے تھے ، پھر گھٹوں کے بل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا اور غصہ کے آثار ہم نے چرہ مبارک پر دیکھے ، آپ کا الیک بیٹھے ہوئے تھے ، پھر گھٹوں کے بل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا سیس نہیں ، نہیں ، نہیں ، صدقہ پانچ اونٹوں کا ہے ، ورنہ دس ، ورنہ بیرہ ، ورنہ بیں ، ورنہ بیس ، ورنہ بیس ، ورنہ جھی ہوتو۔

چنانچانہوں نے اسے چھوڑ دیا ،اس یتیم کے پاس ایک لاٹھی تھی اور وہ اس سے ایک اونٹ کو مارر ہاتھا، نبی ملینا نے سے و دکھ کرفر مایا بڑی بات ہے، پیشیم کا سونٹا ہے، حظلہ کہتے ہیں کہ پھروہ مجھے نبی ملینا کے پاس لے گئے، اور عرض کیا کہ میر سے بھھ جو ان اور کچھ اس سے کم ہیں، بیان میں سب سے چھوٹا ہے، آپ اس کے لئے اللہ سے دعاء کر دیجئے، تو نبی ملینا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کرفر مایا اللہ تمہیں برکت دے۔

ذیال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت حظلہ بن حذیم ڈٹٹٹنٹ کے پاس کوئی ورم آلود چبرے والا آ دمی لایا جاتا یا ورم آلود تھنوں والا کوئی جانور، تو وہ اپنے ہاتھوں پر اپنالعاب لگاتے اور بسم اللہ کہہ کراس کے سرپر ہاتھ رکھونے اور یوں کہتے

# مُنزاً) اَحَذِرُنْ بِل يُسِيدُ مَتْرَى الْبِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ لَالْعُلَالِيَ مِنْ الْبِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنزاً البَصَرِيتِينَ ﴾

عَلَى مَوْضِعِ كُفِّ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوراس كاور كي يمردية تواس كاورم دور موجاتا

# , حَدِيثُ أَبِي غَادِيَةً عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَظَيْمُ

#### حضرت ابوغا دبير طالفيز كي حديث

( ٢٠٩٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا غَادِيةَ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُلْتُ لَّهُ بِيَمِينِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَا جَمِيعًا فِي الْحَدِيثِ وَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ لَمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلُ بَلَقُتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۲۰۹۳۲) حفرت ابو عادیہ جہنی طائفاً سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائفا کی بیعت کی ہے، یوم عقبہ میں نبی مائنا نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو! قیامت تک تم لوگوں کی جان و مال کوایک دوسرے پرحرام قرار دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، کیا میں نے پیٹام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے تائید کی ، نبی طائفا نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ ، یا در کھو! میرے پیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

### حَدِيثُ مَوْ ثَدِ بْنِ ظَبْيَانَ رَالْنُوْ

#### حفرت مرثد بن ظبیان زالتهٔ کی صدیث

( ٢٠٩٤٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُسَيْنٌ قَالَا ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ وَجَدُتُ مِرْثَدَ بْنَ ظَيْبَانَ قَالَ جَائَنَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُنَا لَهُ كَاتِبًا يَفْرَؤُهُ عَلَيْنَا حَتَّى قَرَأَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى ضُبَيْعَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ أَشْلِمُوا

(۲۰۹۳۳) حضرت مرثد رفائن سے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی علیہ کا خط آیا، تو ہمیں کوئی پڑھا لکھا آ دی نہیں ال رہا تھا جو ہمیں وہ خط پڑھ کر ہمیں سنایا جس کا مضمون بیتھا کہ اللہ کے رسول مُلَا لَّنْ اللّٰہِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

### حَدِيثُ رَجُلٍ طَالِنَهُ ایک صحابی طالبنهٔ کی روایت

(٢٠٩٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ

هي مُنالًا اَمَيْنَ بَل بِينَةِ مِنْ أَلْ الْبِصَرِيتِينَ ﴾ مُنالًا الْبَصَرِيتِينَ ﴾ مُنالًا الْبَصَرِيتِينَ ﴾

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمُ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اقْرِرُهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى اللَّهِ أَلَمُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَبُالِ عَلَا أَدُرِى فِى أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِ عَلَا أَدُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُالِ عَلَا أَدُولَى فِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۰۹۳۳) ابونفر ہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ڈاٹھ ''جن کا نام ابوعبداللہ لیا جاتا تھا'' کے پاس ان کے پھساتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی اور کہنے لگے کہ کیا نبی طایعا نے آپ سے بینہیں فر مایا تھا کہ مونچھیں تر اشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں نے نبی عایدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک شمی بھر کرمٹی اٹھائی اور دوسر سے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری، ان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک شمی بھرک کی ہے اور فرمایا یہ (مٹھی) ان (جہنمیوں) کی ہے اور پر (مٹھی) ان (جہنمیوں) کی ہے اور پر (مٹھی) ان (جہنمیوں) کی ہے اور پر مٹھی ہیں تھا۔

# حَديثُ عُرُوَةَ الفُقَيْمِيِّ ثَالَّيْهُ فقيمي شَالِثَهُ كَي حديث

( ٢.٩٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا غَاضِرَةُ بْنُ عُرُوةَ الْفُقَيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَاضِمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا غَاضِرَةُ بْنُ عُرُوةَ الْفُقَيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا غَاضِرَةُ بْنُ عُرُوةَ الْفُقَيْمِيُّ حَدَّيْ فَلَمَّا فَضَى كُنَّا نَتَظِرُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَشَالُونَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

(۲۰۹۳۵) حضرت عروہ فقیمی ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ اُیک مرتبہ ہم نبی ایک کا نظار کررہے تھے، تھوڑی دیر بعد نبی ایک ہرآئے تو وضویا عسل کی وجہ سے مرمبالاگ سے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، نبی ایک نے نماز پڑھائی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ پوچھنے لگے یارسول اللہ! کیا اس معاملے میں ہم پر کوئی تنگی ہے؟ نبی ایک نے فرمایا نہیں لوگو! اللہ کے دین میں آسانی ہی آسانی ہے، یہ جملہ تین مرتبدد ہرایا۔

#### المَن مُناكَ اَمْرُن مِن لِيَدِيم مُنْ الْبَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْكُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنْكُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾

### حَدِيثُ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِي ثُلْتُنْ

#### حفرت اهبان بن صفى الله كي حديثين

( ٢٠٩٤٦) حَلَّتُنَا رَوْحٌ حَلَّتُنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ عُبَيْدٍ اللِّيلِيُّ عَن عُدَيْسَة ابْنَةِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ أَبِيهَا فِي مَنْزِلِهِ فَمَرِضَ فَأَفَقَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فَقَامَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْبَصْرَةِ فَآتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى بَابٍ حُبُرِيهِ فَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا مُسُلِمٍ قَالَ بِخَيْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا مُحْرَبِهِ فَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا مُسُلِمٍ قَالَ بِخَيْرٍ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا تَخْرُجُ مَعِي إِلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ فَتَعِينِي قَالَ بَلِي إِنْ رَضِيتَ بِمَا أَعْطِيكَ قَالَ عَلِيٌّ وَمَا هُوَ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا جَارِيَةُ هَاتِ سَيْفِي فَأَخْرَجَتُ إِلَيْهِ غِمُداً فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ طَائِفَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ طَائِفَةً ثُمَّ رَفَعِ رَأْسَهُ إِلَى عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا عَلِي رَأْسَهُ إِلَى عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا عَلِي وَلَى السَّلَامِ وَابُنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى إِنَّ كَانَتُ فِنْنَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَن اتَّخِذُ سَيْفًا اللَّهُ عَنْهُ لَا عَلِي فَقِلَ إِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ فَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ وَلَا فَي اللَّهُ عَنْهُ لَا عَلَى عَلَى فَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ وَلَا عَلَى عَلَي وَلَا الترمذي: حسن غريب قال الألناني: حسن صحيح (ابن ماحة سَيْفِكَ فَرَجْعَ مِنْ بَابِ الْحُهُمِرَةِ وَلَمْ يَذْخُلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألناني: حسن صحيح (ابن ماحة سَيْفِكَ فَرَجْعَ مِنْ بَابِ الْحُهُمِرَةِ وَلَمْ يَذْخُلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألناني: حسن صحيح (ابن ماحة عن المُولِي فَي اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْحَدَى الْمَلْعَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۲۰۹۲۲) عدید بنت و هان کہتی ہیں کہ وہ اپ والد کے ساتھ ان کے گھر ہیں تھیں ، کہ وہ بیار ہوگئے ، جب انہیں اپ مرض

سے افاقہ ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی ڈاٹھؤ بھر وہ ہیں تشریف لائے اور ان کے گھر بھی آئے اور گھر کے در واز بے پر
کھڑے ہوکر سلام کیا ، والد صاحب نے انہیں جواب دیا ، حضرت علی ڈاٹھؤ نے ان سے پوچھا ابو سلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے
کہا خیر بت سے ہوں ، حضرت علی ٹاٹھؤ نے فرمایا آپ ہیر بے ساتھ ان اوگوں کی طرف نکل کر میر کی مد دکیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے
نے کہا کیوں نہیں ، بشر طیکہ آپ اس چیز پر راضی ہو جا کیں جو ہیں آپ کو دوں گا ، حضرت علی ٹاٹھؤ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے
اپی بیٹی سے کہا لڑکی! میر کی تلوار لاؤ ، میں نے نیام سمیت ان کی تلوار نکا کی اور ان کی گود میں رکھ دی ، انہوں نے اس کا پچھ حصہ
اپی بیٹی سے کہا لڑکی! میر می تلوار لاؤ ، میں نے نیام سمیت ان کی تلوار نکا کی اور ان کی گود میں رکھ دی ، انہوں نے جھ سے یہ کہ دلیا تھا
کہ جب مسلما لوں میں فقتے رونما ہونے گئیں تو میں کرتے کی تلوار بنالوں ، یہ جری تلوار حاضر ہے ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ہے کہ در آپ کے ساتھ لگئے کو تیار ہوں ، حضرت علی ڈاٹھؤ نے فرمایا فی الحال ہمیں آپ کی بیلوار کی فوری ضرورت نہیں ہے ، کہ را آپ کی تلوار کی فوری ضرورت نہیں ہے ، کے مرد واز سے سے باہرتشریف لے گئے اور دوبارہ اس حوالے نہیں آئے گئوار کی فوری ضرورت نہیں ہے ، کھروہ کمرے در واز سے سے باہرتشریف لے گئے اور دوبارہ اس حوالے نہیں آئے۔

(٢٠٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَمْرٍ و الْقَسْمَلِيِّ عَنُ ابْنَةِ أُهْبَانَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ أَتَى أَهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ اتَّبَاعِي فَقَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هي مُنزلًا احَدِينَ بل يَهِ مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ وَمِنْ الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنزلًا الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ ﴾

فَقَالَ سَتَكُونُ فِتَنَّ وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرُ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ حَشَبِ فَقَدُ وَقَعَتُ الْفِتْنَةُ وَالْفُرْقَةُ وَكَالَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَآمَرَ أَهْلَهُ حِينَ ثَقُلَ أَنْ يُكَفِّنُوهُ وَلَا يُلْبِسُوهُ قَمِيصًا قَالَ فَكُسُنَاهُ قَمِيصًا فَآلُسُنَاهُ قَمِيصًا فَآلُسُنَاهُ قَمِيصًا فَآصُبَحْنَا وَالْقَمِيصُ عَلَى الْمِشْجَبِ [راحع: ٢٠٩٤٦]

(۲۰۹۳۷) عدیسہ بنت وهبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹڈان کے والد کے پاس آئے اور فر مایا آپ میر ہے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میر نے لیل اور آپ کے چھازا د بھائی (مُناٹٹیڈل) نے مجھ سے بیع ہدلیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فتنے رونما ہونے لگیں تو میں اپنی تلوار تو ٹر کرکٹڑی کی تلوار بنالوں ، اس وقت فتنے رونما ہور ہے ہیں اس لئے میں نے اپنی تلوار تو ٹر کرکٹڑی کی تلوار بنالی ہے ، پھر مرض الوفات میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ انہیں کفن تو دیں لیکن قیص نہ پہنا کیں ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قیص پہنا دی ، ضبح ہوئی تو وہ کپڑے ٹا نگنے والی لکڑی پر پڑی ہوئی تھی۔

# حَديثُ عَمْرِو بَنِ تَغْلِب ظَالَمْنَا حضرت عمرو بن تغلب رَثَالِمُنَا كَي حديثين

( ٢٠٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ شَيْءٌ فَآعُطَاهُ نَاسًا وَقَالَ جَرِيرٌ أَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا قَالَ فَبَلَغَهُ عَنُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّى أُعْطِى نَاسًا وَآدَعُ نَاسًا وَآدَعُ نَاسًا وَآدَعُ نَاسًا وَآدَعُ نَاسًا وَآدَعُ نَاسًا وَآدَعُ بَاسًا وَآدَعُ وَجَالًا قَالَ عَقَانُ قَالَ ذِى وَذِى وَالَّذِى أَدَعُ آحَبُ إِلَى مِنْ الَّذِى أَعْطِى أَعْطِى أَعْطِى أَنْسًا وَأَدَعُ رِجَالًا قَالَ عَقَانُ قَالَ ذِى وَذِى وَالَّذِى أَدَعُ آحَبُ إِلَى مِنْ الَّذِى أَعْطِى أَعْطِى أَعْطِى أَنْسًا لِللَّهُ عَمْرُو وَأَعْلِى أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْغِنَى وَالْحَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ آنَّ لِى بِكَلِمَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ آنَّ لِى بِكَلِمَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ آنَّ لِى بِكَلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ آنَّ لِى بِكَلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ آنَ لِى بِكَلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَعْدُ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَعَلَى وَلَا وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُو الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ وَالْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَا

(۲۰۹۴۸) حضرت عمر و بن تغلب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نی علیقائے پاس کوئی چیز آئی ، نی علیقائے پچھلوگوں کو وہ دے دی اور پچھلوگوں کو جی ایک مرتبہ نی علیقائے چھلوگوں کو جی علیقائے چھلوگوں کو جی علیقائے کے جوٹ کو گھلوگوں کو جی حلیقائیں اور پانچھلوگوں کو دے دیتا ہوں اور پچھلوگوں کو چھوٹ ہیں ، تو نی منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر ما یا میں پچھلوگوں کو دے دیتا ہوں اور پچھلوگوں کو چھوٹ دیتا ہوں ، وہ مجھے اس سے زیا دہ محبوب ہوتا ہے جسے دیتا ہوں ، میں پچھلوگوں کو صرف اس لئے دیتا ہوں کہ ان کی حمد میں ہوں جو اللہ نے ان کی موق ہے ، ان ہی میں سے عمر و بن تغلب بھی ہے ، میں اس وقت نی علیقائے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا ، مجھے کے دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے ، ان ہی میں سے عمر و بن تغلب بھی ہے ، میں اس وقت نی علیقائے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا ، مجھے

#### کی منطقا احمد بین بالیا کے اس کلے کے عوض مجھے سرخ اون کی ملیس۔ پندنہیں کہ نبی بالیا کے اس کلے کے عوض مجھے سرخ اون کیجی ملیس۔

( ٢.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى أَعْطِى أَغُطِى أَقُوامًا وَأَرُدُّ آخِرِينَ وَالّذِينَ أَدَعُ آخَبُ إِلَى مِنُ الّذِينَ أَعُطِى أَعُطِى أَعُطِى أَقُوامًا لِللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلُوبِهِمْ مِنُ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا آخَافُ مِنْ هَلَعِهِمْ قَالَ وَأَكِلُ أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا أَخَافُ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ قَالَ قَالَ عَمْرٌ و فَوَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُمْرَ النّعَمِ اللّهُ عَمْرُو

(۲۰۹۴۹) حضرت عمر و بن تغلب رہ تھ تھے ہور وی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی نے فر مایا میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور پچھ لوگوں کو چھ لوگوں کو چھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں پچھ لوگوں کو حرف اس کو چھوڑ دیتا ہوں، حالا نکہ جسے چھوڑ دیتا ہوں، وہ مجھے اس سے زیا دہ مجھوٹ ویتا ہوں، میں پچھ لوگوں کو اس غنا اور نجر کے دول کے دیتا ہوں جو اللہ کئے دیتا ہوں کہ ان کے دل بے مبری اور بخل سے لبریز ہوتے ہیں اور پچھ لوگوں کو اس غنا اور نجر کے دول کے دیتا ہوں جو اللہ سامنے بیٹھا ہوا نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہوئی ہے ، ان ہی میں سے عمر دین تغلب بھی ہے ، میں اس وقت نبی الیک سامنے بیٹھا ہوا تھا ، مجھے بیند نہیں کہ نبی علینیا کے اس کلم کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی ملیں۔

(.٦٥٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَلَتُقَاتِلُنَّ قَوْمًا كَأَنَّ وُحُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرَقَةُ (٧٠/٥) [صححه المحارى (٢٩٢٧)] [انظر: ٢٠٩٥١، ٢٠٩٥٢، ٢٩٥٢، ٢٠٩٥٢]

(۲۰۹۵۰) حضرت عمرو بن تغلب الله الله عمروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے تم ایک ایس توم سے قبال کروگ جو بالوں کے جو تے پہنتے ہوں گے اور تم ایک ایس توم سے بھی قبال کروگے جن کے چیر ہے پیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔
(۲۰۹۵) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا جَرِیرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ تَغَلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ آشُرَاطِ السَّاعَةِ آنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ کَآنَ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ آشُرَاطِ السَّاعَةِ آنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ کَآنَ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَلْ مِنْ آشُراطِ السّاعَةِ آنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوَجُوهِ کَآنَ وَجُوهَهُمْ الْمَجَانُ

(۲۰۹۵) حضرت عمر و بن تغلب ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلےتم ایک البی قوم سے بھی قال کرو گے جن کے چر ہے چیتی ہوئی کمالوں کی طرح ہوں گے۔

(٢٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَقُوامًا يَنْتَعِلُونَ الشَّغْرَ [مكرر ما قبله]

# الم المراق المارية من الم المراق المارية من الم المراق المارية الم

( ٢٠٩٥٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ قَالَ سَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ أَوْ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] وَإِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] وَإِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] (٢٠٩٥٣) حضرت عروبن تغلب الله عن مروى ہے كہ بَي عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَمْهُمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْرَاقِ السَّعِقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَل

#### حَدِيثُ جَرْمُوزِ الْهُجَيْمِيِّ رُالْتُوَ هجيمي رُالْتُوَدُّ كَي حديث حضرت جرموزجيمي رُالْتُوَدُّ كَي حديث

( ٢.٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَمُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ هَوْذَةَ الْقُرَيْعِيُّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ سَمِعَ جَرُمُوزًا الْهُحَيْمِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّانًا

( ۲۰۹۵ م ۲۰) حضرت جرموز را نفوز ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت سیجئے ، نبی ملیظا نے فرمایا میں تنہیں وصیت کرتا ہوں کہ تعن طعن کرنے والے نہ بنو۔

# حَدِيثُ حَابِسِ الْتَمِيمِيِّ رُكَالُّنَهُ حضرت حابس تميي رُكَالُوْ كَي حديثيں

( 5.900) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَغُنِي ابْنَ مُبَارَكُ عَنْ يَخْيَى حَدَّثَنِي حَدَّقُنِي حَدَّقُنِي أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَأْلُ [راحع: ٤٢٧٤] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطُّيرِ الْفَأْلُ [راحع: ٤٢٧٤] النَّبِي صَلَى يَنْ كَنَ الْهُ الْمَا عَلَيْهِ كَو يَوْرَمَا تَهُ بَوتَ سَامِ دَي كَلَو يَرْكَى شَلَكَى يَيْ كَى وَيَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِلُكَى يَيْ كَى وَيُولِ الْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى لَكَى يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِعْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ وَلْعَلَى وَلَّ عَلَيْهِ وَمُلْكُولُ وَلَعْلَقُ وَالْعَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمِلْعُلُولُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مُولِلْكُولُ وَلَعْلَقُ وَالْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُولِلْكُولُ وَلَا عَلَى الْعَلَمُ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلْمُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُوالِعُلُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مُولِلْكُولُ وَلْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَالْعَلْمُ وَلْمُ وَلِلْمُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَيْك

( ٢.٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَوْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثِنِي حَيَّةٌ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرَ الْفَأْلُ

(۲۰۹۵۲) حید تمین بھتا کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سامردے کی کھوپڑی ہیں کسی چیز کے ہونے کی کوپڑ کا الدیکتے ہیں کہ انہوں نے بی ملیات ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ،نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سیا شگون فال ہے۔

( ٢.٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ

كَلِّ مُنْلِهَ المَّهُونَ فِيلِ مِنْ مِنْ الْفَالُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الطِّيرِ الْفَالُ

(۲۰۹۵۷) حیہ تمیمی نیشنگ کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا مردے کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ،نظرلگ جانا برحق ہے اور سب سے سیاشگون فال ہے۔

# حَدِيثُ رَجُولِ اللَّهُ

#### ايك صحاني طالنينة كي حديث

( ٢.٩٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ بِلَالِ بُنِ يَقْطُرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعُمِلَ عَلَى سِجِسْتَانَ فَلَقِيهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَالَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْشٍ وَعِنْدَهُ نَارٌ قَدُ أُجِّبَتُ فَقَالَ فَقَالَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لِرَحُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَانْزُهَا فَقَامَ فَنَزَاهَا فَسَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لِرَحُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَانْزُهَا فَقَامَ فَنَزَاهَا فَسَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَرَحُلُ النَّارَ إِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا قُمْ فَانْزِهَا فَأَبَى فَعَزَمَ عَلَيْهِ وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا لَا طَاعَة فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ

(۲۰۹۵۸) بلال بن بقطر کہتے ہیں کہ نبی علیہ کے کسی صحابی رہائی کو بعتان کا گورزمقرر کر دیا گیا، ان ہے ایک دوسرے صحابی رہائی نے ایک اور فر مایا کیا آپ کو یا دے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے ایک آپ کی کو کسی نشکر کا امیر مقرر کیا، اس نے ایک حکمہ خوب تیز آگ بھر کائی، اور اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ اس میں کو دجاؤ، وہ اٹھ کر کو دنے کے لئے تیار ہو گیا (لیکن اس کے ساتھیوں نے روک لیا) نبی علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا اگر وہ آگ میں کو دجا تا تو یہ دونوں جہنم میں واخل ہوجاتے، اللہ کی نافر مانی میں خلوق کی اطاعت نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو یہ حدیث یا دکر ادوں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ وْلَالْمُوْ

### ا يك صحا بي طالنين كي روايت

( ٢.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرُنَا سُلَيْمَانُ السَّيْمِيُّ قَالَ حَلَّثِنِي الْحَسَنُ بِحَدِيثِ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ عُمَرَ فِي الدِّيبَاجِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي رَجُلٌّ مِنَ الْحَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِنَةٌ مِنْ نَارٍ

، (۲۰۹۵۹) ایک صحابی ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک جبہ پہن رکھا تھا جس ک تاریس ریشم کی تھیں، نبی علیا نے فرمایا یہ آگ کی تاریس ہیں۔

المَنْ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

# حَدِيث مُجاشِعِ بْنِ مَشْعُو دٍ ثُلْتُنْ

#### حضرت مجاشع بن مسعود طالفة كي حديث

( ٢.٩٦٠) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُجَالِدُ بْنُ مَسْعُودٍ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَشِعِ مَكَّةَ وَلَكِنُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ [راحع: ١٥٩٤٢]

(۲۰۹۷) حَضرتَ مجاشع بن معود رُقانَة ہے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک بطنیج کو لے کر نبی علینا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تا کہ وہ ہجرت پر بیت کر سکے ، نبی ملینا نے فر مایانہیں ، بیاسلام پر بیعت کرے گا کیونکہ فتح کمہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔

#### حَديثُ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ رَالِنَهُ

#### حضرت عمروبن سلمه والنين كي حديثين

(٢.٩٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْنَا قَدْ جَائُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَفْرَا وَأَنَا غُلامٌ فَجَاءَ أَبِى بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُكُمْ أَكُثَرُكُمْ بِإِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَكُثَرُكُمْ قَالَ فَاشْتَرَوْا لَهُ بُرُدَةً قَالَ فَمَا فَمَا فَعَالَتُ امْرَأَةٌ غَطُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْ فَالْ فَاشْتَرَوْا لَهُ بُرُدَةً قَالَ فَمَا فَمَا فَاللَّهُ مَنْ فَرَحِى بِلَلِكَ [راحع: ٢٠٥٩].

(۲۰۹۲۱) حضرت عمرو بن سلمہ بڑا تین کہ جب مکہ مرمہ فتح ہو گیا تو لوگ نبی نالیا کے پاس آنے لگے، وہ واپسی پر ہمارے

پاس سے گذرتے تھے، میرے والدصاحب بھی اپنی قوم کے اسلام کا پیغام لے کر بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے تھے، وہ واپس

آنے لگے تو نبی نالیا نے فر مایا امامت کے لئے اس شخص کو آگے کرنا جوسب سے زیادہ قر آن پڑھا ہوا ہو، لوگوں نے فور کیا تو

انہیں مجھ سے زیادہ قر آن پڑھا ہوا کوئی آ دمی نمل سکا، چنانچ انہوں نے نوعمر ہونے کے باوجود مجھ بی کوآگے کر دیا، اور میں

انہیں نماز پڑھا نے لگا، میر ہے جہم پڑا کیک چا ور ہوئی تھی، میں جب رکوع یا سجد سے بین جاتا تو وہ چھوٹی پڑجاتی اور میراستر کھل

جاتا، بید کیے کرایک بوڑھی خاتون لوگوں سے کہنے گئی کہا ہے امام صاحب کا سرتو چھپاؤ، چنانچ لوگوں نے میرے لیے ایک قیص

تیار کر دی، جسے یا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ الْحَدَّادُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ آبُو الْحَارِثِ الْجَرْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ وَنَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ أَمْرُهُ وَتَعَلَّمَ الْجَرْمِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ وَنَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ أَمْرُهُ وَتَعَلَّمَ

### هُ مُنالُهُ اللَّهُ اللَّاللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّاسُ فَقَضُوا حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ مَنْ يُصَلِّى لَنَا أَوْ يُصَلِّى بِنَا فَقَالَ يُصَلِّى لَكُمْ أَوْ بِكُمْ أَكُثُرُكُمْ جَمُعًا لِلْقُرُآنِ أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِمُوا عَلَى قَوْمِهِمْ فَسَأَلُوا فِى الْحَيِّ فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَكْثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ فَلَمْ يَجِدُوا أَخُدًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِمُوا عَلَى قَوْمِهِمْ فَسَأَلُوا فِى الْحَيِّ فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَكُثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ فَلَمْ يَجِدُوا أَخُدًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِمُوا عَلَى قَلْمُ مَلَّا فَى الْحَيِّ فَلَمْ يَجِدُوا أَخَدًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ فَقَدَّمُونِى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا غُلَامٌ عَلَى شَمْلَةٌ لِى قَالَ فَمَا شَهِدُتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمُّ إِلَى يَوْمِى هَذَا [انظر: ٩٨ ٢٠٥].

(۲۰۹۲۲) حفرت عمر و بن سلمہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک وفد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ان کا والیہ کا ارادہ ہوا تو وہ کہنے گئے یا رسول اللہ اہماری امامت کون کرائے گا؟ نبی علیہ نے فرمایاتم میں سے جے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو، اس وقت کسی کو اتنا قرآن یا دنہ تھا جتنا مجھے یادتھا، چنا نچہ انہوں نے مجھے نوعمر ہونے کے باوجود آگے کر دیا، میں جس وقت ان کی امامت کرتا تھا تو میرے اوپر ایک چاور ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں قبیلہ مرم کے جس مجمعے میں بھی موجود رہان کی امامت میں نے بی کی اور اب تک ان کونماز میں بی پڑھار ہا ہوں۔

( ٢٠٩٦٢) حَذَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَذَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ سَلِمَةَ قَالَ كَانُوا يَأْتُونَا الرُّكُمَانُ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ قِبَلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَوْمَكُمُ أَكُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ

(۲۰۹۷۳) حضرت عمرو بن سلمہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ نبی نالیا کی طرف سے ہمارے پاس بچھ سوار آتے تھے، ہم ان سے قرآن پر صحت تھے، وہ ہم سے بید حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی نالیا نے ارشاد فر مایا تم میں سے جو شخص زیادہ قرآن جانتا ہو، اسے تمہاری امامت کرنی جا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ ثِلْنَيْ

#### بنوسليط كايك صحاني رفائفيُّ كي روايت

(٢٠٩٦٤) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مَنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكُلِّمُهُ فِي سَبِي أُصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدُ أَطَافَتُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكُمُّ فِي سَبِي أُصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدُ أَطَافَتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَحَدِّثُ الْقَوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدُ أَطَافَتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَعْفُولُ بَيْدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ الْمُبَارِكُ وَالْمَادُ وَالْمُولُ وَهُو يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ الْمُبَارِكُ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوى هَاهُنَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْحَيْدُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوى هَاهُنَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْحَيْدُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يَخُذُلُكُ التَّقُوى هَاهُنَا التَّقُوكَ هَاهُنَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْحَيْدُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَخُذُلُكُ التَّقُولَى هَاهُنَا التَّقُولَى هَاهُنَا النَّهُ وَلَا يَخُذُلُكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَتُولُولُ وَالْفَالِمُ الْمُعْلَالَةُ اللّهُ وَلَا يَخُذُلُكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُنُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ

﴿ ٢٠٩٦٣) بنوسليط كِ الكِي شَخْ ہے مروى ہے كہ ايك مرتبه ميں نبي عليقا كى خدمت ميں اپنے ان قيديوں كے متعلق گفتگوكرنے كے لئے حاضر ہوا جوز مانۂ جاہليت ميں پکڑ ليے گئے تھے ،اس وقت نبی علیقا تشريف فرما تھے اورلوگوں نے حلقہ بنا كرآپ مُنْ تَقْلِيمُ كو

### 

گھیررکھا تھا، نبی طلیہ نے ایک موٹی تہبند باندھ رکھی تھی ، نبی علیہ اپنی انگلیوں سے اشارہ فر مار ہے تھے، میں نے آپ مکی تیکی کو سے فر ماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور ندا سے بے یارومددگار چپھوڑتا ہے، تقوی کی یہاں ہوتا ہے، تقوی پہل ہوتا ہے، تقوی کی بہاں ہوتا ہے بقوی دل میں ۔

( ٢.٩٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَزْفَلَةٍ مِنْ النَّاسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُدُلُهُ النَّقُوى هَاهُنَا قَالَ حَمَّادٌ وَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَمَا تُوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا يَخُدُنُهُ التَّقُوى هَاهُنَا قَالَ حَمَّادٌ وَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَمَا تُوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا عَلَى مَدْرِهِ وَمَا تُوادً اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا عَلَى مَدُولُ اللَّهُ عَلَى الْتُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْفُلْمُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الللّهُ الل

(۲۰۹۷۵) بنوسلیط کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی طالیہ تشریف فر ما تضاور لوگوں نے حلقہ بنا کر آپ من طالیہ کو گھیرر کھا تھا، نبی طالیہ نے ایک موثی تہبند با ندھ رکھی تھی، نبی طالیہ انگلیوں سے اشار ہ فر مار ہے تھے، میں نے آپ من اللہ کی ویا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے فر مار ہے تھے، میں نے آپ من اللہ کی رضاء کے لئے ایک بیار و مددگار چھوڑتا ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے لئے ایک دوسر سے سے میت کرتے ہوں، انہیں کوئی چیز جد انہیں کر عتی سوائے اس نئی چیز کے جوان میں سے کوئی ایک ایجاد کر لے، اور کسی چیز کوا یجاد کرنے والا شرہے (تمین مرتبہ فرمایا)۔

# حَدِيثُ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبی علیا کے پیچھے سواری پر بیٹھنے والے ایک صحافی طالفن کی روایت

(٢.٩٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ رِدُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ الَّذِى حَلْفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ عَلَى حِمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ الَّذِى حَلْفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَعَالَ لَا يَعُنُ رَجُلٍ عَنْ رِدُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ الَّذِى حَلْفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ اللَّذِى عَلَى عَمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ اللَّذِى حَلْفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ اللَّهِ عَمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۲۰۹۲۲) ایک صحابی واقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے پیچے گدھے پر سوار تقاءا جا بک گدھا بدک گیا، میرے منہ سے نکل گیا کہ شیطان برباد ہو، نبی علیا نے فرمایا بیرند کہو کیونکہ جب تم یہ جملہ کہتے ہوتو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے پچھاڑا ہے اور جب تم ''لہم اللہ'' کہو گے تو وہ اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہوجائے گا کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہوجائے گا۔

# المَّنْ الْمُعَالِينِ مَنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللهِ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ الل

# حَدِيثُ رَجُلٍ سَمِعَ النَّبِيَّ مَنَا لَيْتِ

#### ايك صحابي طالفيُّ كي روايت

(٢٠٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أُفَيُو مَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَعْنِي يَفْعَلُ بِهِ قَالَ خَالِدٌ وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَنِي بَكُرَةَ قَالَ فَيُوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ أَيْ يَفْعَلُ بِهِ [صححه الحاكم (٢٥٥/٢). قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبوداود: ٣٩٩٦) قال شعيب رحاله ثقات]

(۲۰۹۱۷) ایک صحالی بھا تھڑ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوفیو کمیند لا یکھڈٹ کو مقدابکہ اُحکہ والی آیت کو مجبول (یعنی یکھنڈ کٹ میں ذال کے فتحہ اور یکو فئق میں ث کے فتحہ کے ساتھ) پڑھتے ہوئے شاہے، مطلب سے ہے کہ اس دن کسی مخص کو اس میں خاتے گا۔ حبیباعذاب نہیں دیا جائے گا اور کسی کو اس طرح جکڑ انہیں جائے گا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ مَنَا لَلْهُمِ مَنَا لَلْهُمُ مَا لَلْهُمُ مَا لَلْهُمُ مَا لَلْهُمُ م ایک صحافی طالنما کی روایت

( ٢.٩٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْأَزُرَقُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَنَجِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمُ يَكُنُ أَتَمَّهَا قَالَ انْظُرُوا تَجِدُونَ لِعَنْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَٱكْمِلُوا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ الرَّكَاةُ ثُمَّ تُؤْخَذُ اللَّهُ عَلَى خَسَبِ ذَلِكَ [راجع: ١٦٧٣١]

(۲۰۹۲۸) ایک صحابی بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کابندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے کممل اداء کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائیں گی ، ورنداللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس پچھنوافل ملتے ہیں؟ کہان کے ذریعے فوائض کی پخمیل کرسکو، اسی طرح زکو ڈے معاملے میں بھی ہوگا اور دیگر ائمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔

# حَدِيثُ قُرَّةً بِنِ دَعُمُو صِ النَّمَيْرِي وَلَيْمَا

( ٢.٩٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ قَالَ جَلَسَ إِلَيْنَا شَيْخٌ فِي مَكَانِ أَيُّوبَ فَسَمِعَ الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ مَا اشْمُهُ قَالَ قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصٍ التُّمَيْرِيُّ قَالَ

هي مُنالِهَ امْرُونَ بْلِ يُنِيدُ مِنْ أَلْبُصِرِيتِينَ ﴾ المِصريتين كي مُنالِهَ المُؤرِنُ بْلِ يُنظم المِصريتين كي

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَجَعَلْتُ أُدِيدُ أَنُ أَذُنُو مِنْهُ فَلَمْ أَسْتَطِعُ فَنَادَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ لِلْغُلَامِ النَّمَيْرِيِّ فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَاكَ بُنَ قَيْسِ سَاعِيًا فَلَمَّا رَجَعَ رَجَعَ بِإِبِلِ جُلَّةٍ فَقُالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَاكَ بُنَ قَيْسِ سَاعِيًا فَلَمَّا رَجَعَ رَجَعَ بِإِبِلِ جُلَّةٍ فَقُالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَاكَ بُنَ عَامِرٍ وَنُمَيْرَ بُنَ عَامِرٍ وَعَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً فَأَخَذُتَ جُلَّةً أَمُوالِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّنِى سَمِعْتُكَ تَذُكُرُ الْغَزُو فَأَحْبَبُتُ أَنْ آتِيكَ بِإِبِلِ تَوْكَبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَّذِى تَرَكُتَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ إِلَى مِنْ رَبِيعَةً قَالَ فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْإِبِلَ اللَّهِ الْإِبِلَ اللَّهِ الْإِبِلَ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْإِبِلَ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْإِبلَ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْإِبلَ الْمُسَانَ الْمُجَاهِدَاتِ

(۲۰۹۷۹) حضرت قرہ بن دعموص ڈالٹیئے ہے مروی ہے کہ میں مدینہ منورہ پہنچ کرنبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہیں ہوسکا ، تو میں نے دور ہی سے پکار کر کہایارسول اللّٰدا نمیری نوجوان کے لئے (میرے لیے) بخشش کی دعاء سیجے ، نبی ملینا نے فر مایا اللّٰہ تہاری بخشش فرمائے۔

نی علیشا نے قبل ازیں حضرت ضحاک بن قیس ٹاٹٹو کوزکو ہ وصول کرنے کے لئے جیجا ہوا تھا، جب وہ واپس آئے تو بڑے عمدہ اونٹ کے کرآئے ، نی علیشا نے ان سے فر مایا تم نے ہلال بن عامر ، نمیر بن عامر اور عامر بن ربعہ کے پاس پہنچ کران کا فیتی مال لے لیا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے سنا تھا کہ آپ جہا دیر روانہ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ ایسے اونٹ لے کرآؤں جن پر آپ سوار ہو سکیس اور ان پر سامان لا دسکیس ، نی علیشا نے فر مایا بخدا! تم جو جانور چھوڑ کر آئے ، وہ جھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جوتم لے کرآئے ، میرواپس ان لوگوں کو دے آؤاور ان سے درمیا نے در ہے کا مال ذکو قسمیں لیا کرو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو ان اونٹوں کے لئے مجاہدات کا لفظ استعال کرتے ہوئے سا ہے۔

# حَدِيثُ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ رَالِتُوْ حضرت طفيل بن سخبره رَالِنُوْدُ كَي حديث

( ٢٠٩٠) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخَبَرَةَ أَخِي عَائِشَةً لِأُمِّهَا أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهُطٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ الْيَهُودُ قَالَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لُولًا أَنْكُمْ تَوْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ فَقَالَتُ الْيَهُودُ وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لُولًا أَنْكُمْ تَوْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ فَقَالَتُ الْيَهُودُ وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَولًا أَنْكُمْ تَقُولُونَ النَّصَارَى فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَولًا أَنْكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَولًا أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ الْكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَولًا أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ هَنْ اللَّهُ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لُولًا أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَ أَصُبَحَ أَخْبَرَ بُهَ أَنْ اللَّهُ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُولُ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَا أَصُبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ثُمَّ أَتَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ

هي مُنالِهَ الْمَدِينَ بَنْ بِي مِنْ الْمِيلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أَخْبَرُتَ بِهَا أَحَدًا قَالَ عَفَّانُ قَالَ نَعُمْ فَلَمَّا صَلَّوْا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُوْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعْنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعْنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَا فَا لَلَهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ [قال البوصيري: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١١٨) والدارمي (٢٧٠٢)].

صبح ہوئی تو انہوں نے بیخواب کچھلوگوں سے ذکر کر دیا، پھر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بھی بیوا قعہ
بتایا، نبی علیا نے فر مایا کیا تم نے بیخواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! چنا نچی نماز سے فارغ ہو کر نبی علیا خطبہ
دینے کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فر مایا کہ فیل نے ایک خواب دیکھا ہے جو اس نے تم میں سے
بعض لوگوں کو بتایا بھی ہے، تم یہ جملہ پہلے کہتے تھے جس سے تہیں رو کتے ہوئے جمھے حیاء مانع ہوجاتی تھی، اب بین کہا کرو کہ جو
اللہ نے جا ہا اور جو گھر (مُنَا اللہ عُلِی) نے جا ہا۔

## حَدِیْثُ أَبِی حُرَّةَ الرَّقَاشِیِّ عَنْ عَمِّهِ حضرت الوحره رقاشی کی اینے چیاسے روایت

( ٢.٩٧١) حَذَّنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ آخُبَرُنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَام نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَلَم فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُوبِيقِ آذُودُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَدُرُونَ فِي آتِي شَهْرِ أَنْتُمْ وَفِي آتِي بَلَدٍ أَنْتُمْ وَفَي أَتْ مَاكُمُ وَلَيْ أَنْتُمْ وَفِي آتَى بَلَدٍ أَنْتُمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدٍ كُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ مَالِكُمْ وَآمُوالكُمْ وَآعُرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي سَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَاللَهُ لَا تَظُلِمُوا آلَا لا لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ لاَ تَظُلِمُوا آلَا لاَ لاَ عَظْلِمُوا آلَا وَإِنَّ كُلَّ وَمُ وَمَالٍ وَمَأْثُوهُ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ تَنْحَتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ آلَا وَإِنَّ كُلَّ وَمُ وَمَالٍ وَمَأْثُوهُ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ تَنْحَتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَعْمِ

هي مُنالمًا أَخْرُنْ لِيدِمْ مُنَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾ البَصَريِّينَ لَيْ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ أَلَا وَإِنَّ الْمَعَلِبِ لَكُمْ وَلُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ النَّمَانِ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَكُمْ وَلُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ النَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ قَرَآ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مُنَهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلِكَ اللَّيْنِ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ أَلَا لا تَرْجِعُوا بَعْدِى لَكُمُ وَالنَّرُصُ مِنْهَا أَرْبَعَ مُومَ خَلَقَ لَكُمْ اللَّيْمُ الْعَيْمُ وَلَا لَيْ السَّيْطُولُ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَنْدَكُمُ عَوَانٌ لا يَمُلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمُ وَلَكُمْ لَكُمْ لَعَلَى النَّهُ وَلَكُمْ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْرُومُ وَإِنَّ لَكُمْ وَلَوْلَ لَعْلَمُ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاسْتَحْلَلُونَ فَلِكَ لِلْكُولِ وَإِنَّى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعَلِمُ وَلَا لَهُ لِكُمْ وَلَا لَيْعَلَى وَلَا الْمُعَلَى وَلَا الْمُعَلَى وَلَا اللَّهِ وَالْمَالَعُ قَلْ لَا لِيُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ لَلْكُولُ وَإِلَى الشَّولَةُ اللَّهِ وَالْسَلَعِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَلَا الْمُعَلَى وَلَا لَا اللَّهُ مُولُولًا الْمُعْرُولُ وَإِنَّى الْمُعَلِّى وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعَلَى وَلَا الْمُعْرَالُ وَلَالَ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى الْمُعَلَى وَلَالَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى وَلَا الْمُولِكُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلَى الْمُعْلَى وَلَالَالِهُ وَالْمُولِعُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلِلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَ

(۲۰۹۷) حضرت ابوحرہ رقاشی اپنے بچپانے قل کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے درمیانی دن نبی الیا کی اونٹنی کی لگام میں نے کپڑی ہوئی تھی اورلوگوں کو چیچے ہٹار ہاتھا، نبی الیا ان خطبد دیتے ہوئے فرمایالوگو! کیاتم جانے ہو کہ آج تم کس دن میں ہو؟ کس مہننے میں ہواور کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والے دن میں حرمت والے مہنئے اور حرمت والے شہر میں، نبی الیا اور عزت و آبروا کی دوسرے کے لئے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی علیا افراس شہر میں ہے، یہاں تک کہتم اپنے رب سے جاملو۔

پھرفر مایا لوگو! میری بات سنوشہیں زندگی ملے گی ،خبر دار! کمی پرظلم نہ کرنا (تین مرتبہ فر مایا) کسی شخص کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر طال نہیں ہے، یا در کھو! ہر وہ خون ، مالی معاملہ اور فخر و مباہات کی چیزیں جو زمان جا جاہیت میں تھیں ، آج میر سے ان دوقد موں کے بنچے ہیں قیامت تک کے لئے اور سب سے پہلا خون جو معاف کیا جاتا ہے وہ رہید بن حارث بن عبد المطلب کا ہے جو بنولیث کے بہاں دودھ پیتا بچے تھا اور بنو فہ میل نے اسے قل کر دیا تھا ، اس طرح زمانہ جا بلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلا سود حضرت عباس بن عبد المطلب ڈاٹنٹو کا ختم کیا جاتا ہے ،تمہیں تمہا را اصل راس المال ملے گا جس میں تم ظلم کر واور نہ تم پرظلم کیا جائے۔

# المَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْ

یادرکھو! زمانہ اسی دن کی ہیئت پرواپس گھوم کرآ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین وآ سان کو پیدا کیا تھا، پھریہ آیت تلاوت فرمائی''اللہ کے نزدیک اللہ کے فیصلے میں اسی دن مہینوں کی گنتی بارہ تھی جب اس نے آ سان وزمین کو پیدا کیا تھا، ان میں سے چارمہینے خرمت والے ہیں، پیسیدھادین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپرظلم نہ کرو' خبردار! میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یا درکھو! شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب نمازی اس کی پوجا کریں گے، لیکن وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالٹار ہے گا۔

عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے زیز نگیں ہیں،خود وہ کسی چزکی ما لک نہیں،ان کے تم پر اور تمہارے ان پر پچھرحقوق ہیں، وہ تمہارے بستروں پرتمہارے علاوہ کسی کوند آنے دیں، کسی ایسے شخص کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نددیں جسے تم اچھانہ بست تھے ہو،اگر تمہیں ان کی نافر مانی سے خطرہ ہوتو انہیں سمجھاؤ،ان کے بسترالگ کردوادراس طرح ماروجس سے کوئی نقصان نہ ہو، ان کا کھانا پینا اور کپڑے بھلے طریقے سے تبہارے ذمے ہیں، تم نے انہیں امائۃ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔

خبردار! جس کے پاس کوئی امانت ہو، اسے امانت رکھوانے والے کے حوالے کر دینا چاہئے، پھر ہاتھ پھیلا کر فر مایا کیا میں نے پیغامُ الٰہی پہنچا دیا؟ (تین مرتبہ فر مایا) پھر فر مایا حاضرین، غائبین تک سے باتیں پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے غائبین سننے والوں سے زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ خَنْعَمٍ نَثْتَمَى صَحَالِي اللّٰئِيُّا كَي حديث

(۲.۹۷۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنُ آهُلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَمَّارٌ قَلَلَ الْذَرِبُنَا عَامًا ثُمَّ قَفَلُنَا وَفِينَا شَيْخٌ مِنْ خَثْعَمِ فَلُكِرَ الْحَجَّاجُ فَوَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَسُبُّهُ وَهُو يَقَاتِلُ آهُلَ الْعِرَاقِ فِي طَاعَةِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَكُفَرَهُمْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يُقَاتِلُ آهُلَ الْعِرَاقِ فِي طَاعَةِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَكُفَرَهُمْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَن فَقَدْ مَضَتْ آرْبَعٌ وَبَقِيَتُ وَاحِدَةٌ وَهِي الصَّيْلَمُ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ آفَذَ كُتُهَا فَإِنْ السَّقَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَرًا فَكُنَهُ وَلَا تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرِيقَيْنِ أَلَا فَي فَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَفْرَكُ كُتُهَا فَإِنْ السَّقَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَرًا فَكُنَهُ وَلَا تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرِيقَيْنِ أَلَا فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَفْرَ كُنتَ أَعْلَ لَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَفَلَا كُنتَ أَعْلَمْتَنِى أَنَّكَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَفَلَا كُنتَ أَعْلَمُتَنِى أَنَّكَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى أُسَائِلُكَ

(۲۰۹۷۲) اہل شام کا ایک آ دی''جس کا نام عمارتھا'' اسکا کہنا ہے کہ ایک سال ہم دشمن کے ملک میں داخل ہو گئے ، پھروہاں

هي مُنالِهَ المَوْنِ فَبِلِ مِينِيهِ مَرْقِم كُوْلِ الْعِلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

سے لوٹ آئے ،ہم میں قبیلہ نقعم کے ایک بزرگ بھی تھے، انہوں نے جاج کا تذکرہ کیا تو اسے خوب برا بھلا کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو امیر المونین کی اطاعت میں اہل عراق سے قال کر رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنے والا وہی تو ہے، میں نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں پانچ فتنے ہوں گے، جن میں سے چارگذر گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے اور وہ ہے جڑ سے مناد سے والی جنگ اور اے اہل شام! وہ تم میں ہے، اگر تم اس زمانے کو پاؤ اور تمہارے اندر میطافت ہو کہ پھر بن جاؤ تو بن جاؤ، اور فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہونا، اور زمین میں ابنا نفقہ تلاش کرنا، میں نے ان سے بو چھا کیا واقعی آپ نے نبی طیا سے محد بہ شن ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے ، اگر آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیا گیا گی زیارت کی ہے تو میں آپ سے پچھے ہی لیتا۔

# حَدِيثُ رَجُّلٍ ثَالَّتُنَ

#### أيك صحاني طالفذ كى حديث

( ٢٠٩٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً آخُبَرَنَا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَى عَلَى وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَع الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَعَ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْرِكِينَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللله

(۲۰۹۷۳) حضرت ابن عباس و النظام مروی ہے کہ ایک وقت تک میں اس بات کا قائل تھا کہ مسلمانوں کی اولا دمسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور مسلمانوں کی اولا دمشرکین کے ساتھ ہوگی ، حتی کہ فلاں آ دمی نے مجھ سے فلاں کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی کہ نبی سے مشرکین کی اولا دیم متعلق پوچھا گیا تو نبی بلیٹا نے فر مایا اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہوہ کیا عمل کرنے والے تھے ، پھر میں ایک اور آ دمی سے ملااور اس نے بھی مجھے یہی بات بتائی تب میں اپنی رائے سے بیچھے ہٹ گیا۔

### حَدِيثُ رَجُلِ مِنْ قَيْسٍ رَكْنَهُ

#### قبیلہ قیس کے ایک صحابی ظائفۂ کی روایت

هي مُنالاً احَدُن بَل مِينَدِ مَرْم المُحَالِيِّينَ المُحَالِيِّينَ المُحَالِيِّينَ ﴾ ٢٩٢ مُنالاً المُحَالِيِّينَ المُحَالِيّينَ المُحَالِيِّينَ المُحَالِقِينَ المُعَالِيِّينَ المُحَالِيِّينَ المُعَالِيِّينَ المُحَالِيِّينَ المُحَالِينَ المُحَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُحَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِم

الْكَفَنَ فَقَالَ لَا تُعَدِّبُ آبَاكَ بِالسُّلَّى قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْرِهِ وَٱلْقَى السُّلَى ثُمَّ بَزَقَ عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى رَآيْتُ رُضَاضَ بُزَاقِهِ عَلَى صَدْرِهِ

(۲۰۹۷) قبیلہ قیس کے ایک صحابی نگاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیکی ہمارے یہاں تشریف لائے ،ہمارے پاس ایک طاقتور اونٹ تھا جس پر کسی کوقد رہت حاصل نہ ہوتی تھی ، نبی طیکی اس کے قریب گئے ،اس کے تھنوں پر ہاتھ بھیرا اور اس کا دودھ دو ہا، پھر جب میرے والد فوت ہوئے تو نبی طیکی تشریف لائے ، میں اس وقت تک انہیں کفن میں لیبیٹ چکا تھا ،اور در نحب خرما کے کا نئے لے کر ان سے کفن کو باندھ دیا تھا ، نبی طیکی نئے فرمایا اپنے باپ کو کا نئوں سے عذاب نہ دو، پھر ان کے سینے سے کا نئے کو کا نئوں سے عذاب نہ دو، پھر ان کے سینے پر دیکھی۔ کھول کر پھینک دیئے ،اور ان کے سینے پر اپنالعاب دہمن لگا دیا ، یہاں تک کہ میں نے اس کی تری ان کے سینے پر دیکھی۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَة يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ رَاللَّيْ بنوسلمه كِسليم نامي ايك صحافي راللَّيْ كي روايت

( ٢٠٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَة الْأَنْصَارِى عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِى سَلِمَة يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ يَأْتِينَا بَعُدَمَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِى أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ فَتَخُرُجُ إِلَيْهِ فَيُطُولُ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَتَانًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّا أَنْ تُحَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمُ مَاذَا وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَتَانًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّا أَنْ تُحَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمُ مَاذَا وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ مَا أَنْ تُحَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ وَلَا اللَّهُ الْمَعْمُ مَاذَا وَسَلَّمَ وَمَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ إِلَّا أَنْ نَسْلَلَ اللَّهُ الْجَنَّة وَنَعُوذَ بِهِ مِنْ النَّا وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ الْجَنَّة وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ النَّامُ وَالَ اللَّهُ الْجَنَّة وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ الشَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَعَلَى وَسَلَّمَ وَهَلَ وَالْتَاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ الْجَنَّة وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ الشَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَا وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى الْمَالَ وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ الْجَعَرَجَ وَكَانَ وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ الْجَعَرُ وَا اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ وَلَ وَالْوَالُولُ وَالنَّاسُ يَتَجَهَزُونَ إِلَى اللَّهُ وَرَضُوالُهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمَالَ وَالنَّاسُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمَا وَالنَّاسُ يَتَجَعَرُونَ إِلَى اللَّهُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمُولُ وَالْوَالِ اللَّهُ الْمَا وَالنَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَالْمَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَالْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۰۹۷) بوسلمہ کے سلیم نامی ایک صحابی ڈاٹنڈ کا کہنا ہے کہ وہ نبی نایش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! حضرت معافہ بن جبل ڈاٹنڈ ہمارے یہاں اس وقت آتے ہیں جب ہم سوچکے ہوتے ہیں، ون میں ہم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، وہ نماز کے لئے بلاتے ہیں، جب ہم آجاتے ہیں تو وہ کمی نماز پڑھاتے ہیں، نبی علیشانے یہن کرفر مایا اے معافہ بن جبل اتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے نہ بنو، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کرویا پھراپی تو م کوہکی نماز پڑھا یا کرو۔

پھر مجھ سے فرمایاسلیم! تہہیں کتنا قرآن یا دہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے جنت کا سوال اور دوز خ سے بناہ ما نگنا ہوں، بخدا! میں آپ کی طرح یا معاذ کی طرح نہیں پڑھ سکتا، نبی علیا نے فرمایا کہتم میری اور معاذ کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی تو اللہ سے جنت کا سوال اور دوزخ کی پناہ جا ہتے ہیں، پھر سلیم نے کہا کہ ان شاء اللہ کل جب دشمن سے آمنا سامنا ہوگا تو هی مُنلاً امَّهُ بن شِل مِینَّهِ مَرْمِ آپ دیکھئے گا ،اس وقت لوگ غزوہَ احد کی تیار یوں میں مشغول تھے، وہ بھی غزوہَ احدیث شریک ہوااور شہید ہو گیا۔

#### ثالث مسند البصريين

## حَديثُ أُسَامَةَ الهُّذَلِيِّ ثُلَّيْ

#### حضرت اسامه مذلي والثينة كي حديثين

(٢.٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ مَطِيرًا قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَمَلَيْ وَكَانَ مَطِيرًا قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٤٤٦]

(۲۰۹۷) حضرت اسامہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے غز و کا حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

(٢.٩٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَاذَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع: ٢٠٣٥٢]

(۲۰۹۷۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٩٧٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَصَابَهُمْ مَطَرُّ فَنَادَى مُنَادِيَهُ أَنْ صَلُّوا فِي دِحَالِكُمْ [انظر: ٢٠٩٧٩، ٢٠٩٩، ٢٠٩٩،

(۲۰۹۷۸) حضرت اسامہ اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے غز وہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۹۷) حضرت اسامہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی طلیٹانے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے آیے بھیموں میں نماز بڑھانو۔

( .٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ قَالَ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْبَصْرَةِ وَمُطِرُنَا ثُمَّ جِنْتُ أَسْتَفْتِحُ قَالَ فَقَالَ لِى أَبُو أُسَامَةَ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مُظِرُنَا فَلَمْ تَبُلَّ السَّمَاءُ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

هي مُنلُا احَيْنَ شِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

(۲۰۹۸) ابوالملیح مُینَالَدُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عیثیاء کی نماز بھرہ میں پڑھی، پھر بارش شروع ہوگئی، میں نے گھر آ کر دروازہ بجایا تو مجھ سے حضرت اسامہ ٹاٹٹو نے فرمایا میں نے حدیبیہ کے موقع پروہ وقت دیکھا ہے کہ ہم نبی فَلْیِا کے ہمراہ تھے، بارش شروع ہوگئی، ابھی آسان نے ہماری جو تیوں کے تلو ہے بھی کیلے نہیں کیے تھے کہ نبی علیا کے منادی نے اعلان کر دیا کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فَأَصَابَنَا مَطُو لَمْ يَبُلُّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فَأَصَابَنَا مَطُو لَمْ يَبُلُّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فَأَصَابَنَا مَطُو لَمْ يَبُلُّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فَأَصَابَنَا مَطُو الْجِي رَعْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهِ مَعْلَى مَرْتِهِ (مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلَّى مَرْدُوعَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مَا مُولِي عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُوسَ عَلَى مَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا وَعَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مَا وَلِي مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مَا وَلِي عَلَيْهُ مَا وَلِي عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِي مَا عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا

( ٢٠٩٨٢) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَابُنُ جَعْفَر حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُّودِ السِّبَاعِ [صححه الحاكم ( ١٤٤/١). قال الألباني: صحيح رأبوداود: ٢٣٢٤، الترمذي: ١٧٧١، النسائي: ١٧٧٦/٧). [انظر: ٩٨٨].

(۲۰۹۸۲) حضرت اسبامه بذنی را الفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اٹے درندوں کی کھالیں پیننے سے منع فرمایا ہے۔

(٢.٩٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ آبِى مَنْ هَذَا قَالُوا آبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

(۲۰۹۸۳) ابوالملی میشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عشاء کی نماز بھر ہیں پڑھی، پھر بارش شروع ہوگئی، میں نے گھر آکر دروازہ بجایا تو مجھے سے حضرت اسامہ ڈاٹنڈ نے فرمایا میں نے حد بیبیہ کے موقع پروہ وقت و یکھا ہے کہ ہم تبی مالیات کے ہمراہ ہے، بارش شروع ہوگئی، ایکھی آسان نے ہماری جو تیوں کے تلوے بھی کیلینیس کیے تھے کہ نبی علیات کے منادی نے اعلان کردیا کہ اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢.٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا

# المَنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْم

صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ [صححه ابن حان (١٧٠٥)، قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٥٩، ابن ماحة: ٢٧١، النسائي: ٨٧/١ و ٥٦٥)]. [انظر: ٢٠٩٩].

(۲۰۹۸۳) حضرت اسامہ طالق ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوکسی گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز اور مال غنیمت میں خیانت کر کے صدقہ کرنا قبول نہیں کرتا۔

( ٢٠٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السَّهَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيطًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ أَعْتَقَ شَقِيطًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَوِيكَ [ وصحح النسائي إرساله. قال الألباني: صحيح (أبو داود: ٣٩٣٣)][انظر: ٢٠٩٨٥] لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَوِيكَ وصحح النسائي إرساله. قال الألباني: صحيح (أبو داود: ٣٩٣٣)][انظر: ٢٠٩٨٥] كوري مَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَامِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلِكُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى مَالِهِ وَالْعَلَيْمِ مُولِي الْعَلْمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلِيكُ الشَّقِيمِي فِي الْعَبْدِ مُولُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَ

(۲۰۹۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢.٩٨٧) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيهُ يُنَادِى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٤٤].

(۲۰۹۸۷) حضرت اسامہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے غز وہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢.٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ [راجع: ٢٠٩٨٢]:

(۲۰۹۸۸) حضرت اسامه مذلی نگاتند سے مروی ہے کہ نبی علیظانے درندوں کی کھالیں بیننے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢.٩٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ آبِيهِ ٱنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌّ بِحُنَيْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٩٧٨].

(۲۰۹۸۹) حضرت اسامہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی طائٹانے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( .٩٩. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَقًا مِنْ عُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راجع: ٢٠٩٨٤] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راجع: ٢٠٩٨٤] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راجع: ٢٠٩٨٤]

# هي مُنالاً امَنْ نَ بَل يَكُورُ مِنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

مال غنیمت میں خیانت کر کے صدقہ کرنا قبول نہیں کرتا۔

( ٢٠٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَيُنَادِى إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٩٧٨].

(۲۰۹۹۱) حضرت اسامہ ڈائٹنڈ سے مروگ ہے کہ نبی ملیکا نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢٠٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُلَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ [راجع: ٥٩٨٥].

(۲۰۹۹۲) حضرت اسامہ را نفؤے مروی ہے کہ ان کی قوم کے ایک آ دمی نے ایک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا ، یہ معاملہ نبی ملیٹا کی خدمت میں پیش ہوا، تو نبی علیٹا نے اس کی خلاصی اس کے مال سے قرار دے دمی ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا بھی شریک نہیں ہے۔

( ٢.٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ مِنْ هَذيل

(۲۰۹۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٩٩٣م ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُو عَنْ أَبِيهِ [انظر: ٥٩٨٥].

(۲۰۹۹۳م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٩٩٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ آبِى الْمَلِيحِ بُنِ أُسَامَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

(۲۰۹۹ه) حضرت اسامه ر النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا ختنه کرنا مردوں کی سنت اور عورتوں کی عزت ہے۔

( ٢٠٩٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَنَادَى الطَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

(۲۰۹۹۵) حضرت اسامہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو۔



#### حَدِيثُ نُبيشَةَ الْهُذَلِيِّ رُالْنُوْ

#### حضرت نبيشه مذلى والفؤ كى حديثين

(٢.٩٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْجُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَائِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْهُذَائِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمُسْتِمِ لَلْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقُضِى الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَقَارَةً للْهُ حُمُعَةِ النِّي تَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرْقَ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

(۲۰۹۹۲) حضرت نبیشہ ہذی را اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جب کوئی مسلمان جعہ کے دن عسل کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اگر طرف روانہ ہوتا ہے اور کسی کوکوئی تکلیف نہیں ، بیا ، اور دیکھتا ہے کہ ابھی تک امام نہیں لکا تو حسب تو فیق نماز پڑھتا ہے اور اگر و کیتا ہے کہ امام آپنا جعہ اور تقریر مکمل کر لے تو اگر اس و کیتا ہے کہ امام آپنا جعہ اور تقریر مکمل کر لے تو اگر اس جعہ کے اس کے سارے گنا و مواف نہ ہوئے تو وہ آئندہ آنے والے جمعہ تک اس کے گنا ہوں کا کفارہ ضرور بن جائے گا۔

بعدے ال حارت الله عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (٢٠٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشُويِقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (١١٤١)]. [انظر: ٢١٠٠٠٠

(۲۰۹۹۷) حضرت نبيثه تُلْقَطَّ عمروى بكه بي النافي المن المناهام الشريق كان پيخ اورالله كافركر في كون آيل - (۲۰۹۹۸) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةً عَنْ نُبُيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ بَارَكَ إِنَّا كُنَا نَعْتِرُ عَتِيرةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُونَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى وَأَطُعِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَفْرٌ عُفِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَعًا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعُ وَتَعَالَى وَأَطُعِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَفْرٌ عُفِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَعًا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعُ وَتَعَالَى وَأَطُعِمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَفْرٌ عُفِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَعًا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعُ وَتَعَلِيَّ فَوَا لَعَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَعْدُوهُ مَاشِيعَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقُتُ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ أُرَاهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَتَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هَوْ خَيْرٌ وَصِحَة الحَاكِمِ (٤/٥٥٠) قَالِ الأَلِهِانِي: صحيح (أبوداود: ٢٨٥٠، ابن ماحة: ٢١ ٣١، النساني: ٢٩٩٠). [انظر: ٢١٠٥، ٢١٠، النساني: ٢١٠٥). [انظر: ٢١٠٥). [انظر: ٢١٠٠، ٢١، ٢٠، ٢١٠٠ قَالَ الأَلِهُ اللَّهُ الْمُولِيلِةُ فَي الْمُعْمَلِ مَا الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِيْنِ السَّيْعِ لِلْعَالَ الْمَالِي الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ فَي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُعْمِلُ وَلَا عَلَى عَلَى الْمَالِي الْمُولِي اللْمَالِي اللهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِي اللْمَالِي اللهُ اللَّهُ اللْمَالِي اللهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْ

(۲۰۹۹۸) حضرت نبیشہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی طائیں سے پوچھا یارسول اللہ! ہم لوگ زمانہ جالجیت میں ماور جب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی طائیں نے فرمایا اللہ کے نام پرجس مہینے میں جاہدہ نک کرسکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواورلوگوں کو کھانا کھلا یا کرو، صحابہ نخالی نے بوچھا یارسول اللہ! زمانہ جالجیت

# هي مُنالًا أَخْرِينَ بِلَ مِنْ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢٩٨ ﴿ ٢٩٨ ﴿ مُنالًا الْبَصَرِيِّينَ ﴾

میں ہم لوگ پہلونظی کا جانور بھی ذرج کر دیا کرتے تھے، اس حوالے ہے آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیا ان فرمایا ہر چرنے والے جانور کا پہلونٹھی کا بچہ ہوتا ہے جہے تم کھلاتے بلاتے ہو، جب وہ بو جھا ٹھانے کے قابل ہو جائے تو تم اسے ذرح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دو، غالباً بیفر مایا مسافر پر، کدیہ تمہارے تق میں بہتر ہے۔

(٢٠٩٩٩) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْ تَكُيْ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا إِقَالَ الأَلْمَانِي: صحيح (أبوداود ٢٨١٣)]. [انظر: انظر: ٢٠٠٧،٢١٠٠٥]

(۲۰۹۹۹) اور نبی طلیکانے فرمایا ہم نے تنہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہ وہ تم سب تک پہنچ جائے ،اب اللہ نے وسعت فرمادی ہے لہذا اسے کھاؤ ، ذخیرہ کرواور تجارت کرو۔

( ٢١٠٠٠ ) أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَّامَ أَيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِأَبِى قِلَابَةَ كُمُ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ {راحع: ٢٠٩٧}

(۲۱۰۰۰) اور یا در کھو! ایا م تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

(٢١.٠١) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ الْهُلَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُلَيْلٍ يُقَالُ لَهُ نَبُيْشَةُ الْخَيْرِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْنَا نَبُيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ لَنَا حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتُ لَهُ الْقَصْعَةُ [قال الترمذي: غريب قال الألباني:

ضعیف (ابن ماجهٔ ۲۷۱، ۳۲۷۲ الترمذی: ۱۸۰۶)]. [انظر: ۲۱۰۰۲]،

(۱۰۰۱) ام عاصم کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں حضرت نبیشہ رہ تھی نالیا کے سحابی اور نبیشہ الخیر کے نام سے مشہور سے' تشریف لائے ، ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے نبی نالیا نے فرمایا ہے جو شخص کسی بیالے میں کھانا کھائے ، پھراسے چاٹ لے تو وہ پیالہ اس کے لئے بخشش کی دعاء کرتا ہے۔

( ٢١.٠٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ صُدْرَانَ قَالُوا ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ قَالَ أَحَدُ الْمُحَدِّثِينَ فِيهِ أَبُو الْيَمَانِ النَبَّالُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ عَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ [مَكَرد ما قبله]:

(۲۱۰۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٢١.٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا [راحع: ٩٩٨]

هي مُنالِهَ احَدُرُن بل يُنظِيم مُنْ البَصِريتِينَ ﴾ ﴿ ٢٩٩ ﴿ ٢٩٩ ﴿ مُسْلَكُ البَصِريتِينَ ﴾ ﴿

(٣١٠٠٣) حضرت نبیشہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی علیا سے پوچھا یارسول اللہ! ہم لوگ زمانہ جا ہلیت میں ماور جب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا اللہ کے نام پرجس مہینے میں جا ہوذئ کر سکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواورلوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔

(٢١٠.٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا كُنَّا نَفْتِرُ عَتِيرَةً لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قَالَ اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَأَطْعِمُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَفُرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعً وَتَعَدَّفَتَ بِلَحْمِهِ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ تَعَلَى وَاللَّهُ إِنَّا كُنَّا نَفُرِّعُ بِلَحْمِهِ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَكُولُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَا اللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهِ إِنَّا كُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللَ

(۲۱۰۰۳) حفرت نیشہ دال کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی طیاب یو چھایا رسول اللہ! ہم لوگ زمان ہا جا جلیت میں ماہ رجب میں ایک قریانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے ہے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی طیاب نے فرمایا اللہ کے نام پرجس مہینے میں چاہون کر سکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صحابہ شکائی نے پوچھایا رسول اللہ! زمانہ جا ہلیت میں ہم لوگ پہلونٹی کا جانور بھی ذرج کر دیا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی طیاب فرمایا ہر چرنے والے جانور کا پہلونٹی کا بچہوتا ہے جسے تم کھلاتے ہو، جب وہ بوجھا ٹھانے کے قابل ہوجائے تو تم اس ذرج کر کے اس کا گوشت صدقہ کردو، غالبًا بیفر مایا مسافر پر، کہ بیتہارے تی میں بہتر ہے۔

( ٢١.٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِلَا عَنُ آبِي مَلِيحٍ بُنِ أُسَامَةَ عَنْ نُبُيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَى يَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا [راجع: ٢٠٩٩٧].

(۱۰۰۵) حضرت نبیشہ طافی سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ہم نے تہمیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہ وہتم سب تک بین جائے ہاب اللہ نے وسعت فرمادی ہے للبذااسے کھاؤ ، ذخیرہ کرواور تجارت کرو۔ (۲۱.۰۸) آلا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ ٱکُلِّ وَشُرْبٍ وَذِیْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ۲۰۹۷]

(٢١٠٠ ٢) اوريا در كھو! ايام تشريق كھانے پينے اور الله كاذكركرنے كون يل-

( ٢١..٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ غَنْ آبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَالِدٌ وَأَحْسَبُنِي قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَالِدٌ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي الْمَعْلِيمِ عَنْ لُبُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمًا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمًا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا [راجع: ٩٩٩]

هي مُنلاً امَيْن شِل مِينَة مِنْ البَصريتين ﴿ مَن الْمُ البَصريتين ﴿ مَن الْمُ البَصريتين ﴿ مُنالًا البَصريتين

(۷۰۰۷) حضرت نبیشہ رٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی تلیکانے فرمایا ہم نے تہمیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہوہ تم سب تک پہنچ جائے ،اب اللہ نے وسعت فرمادی ہے للبذاا سے کھاؤ ، ذخیرہ کرواور تجارت کرو۔

(٢١٠٠٨) وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى [راجع: ٢٠٩٧].

(۲۱۰۰۸) اورایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

( ٢١٠٠٩) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا فَقَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَى شَهْرِ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فَيَالَى فِى أَى شَهْرِ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَفُدُوهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَفُدُوهُ غَيْرً وَمِعَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعْ تَفُدُوهُ عَنْمُكَ حَتَى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحُتَهُ فَتَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ [راحع ١٩٩٨]

(۱۰۰۹) حضرت نیشہ ٹھٹٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی نے بی طیش ہے پوچھایا رسول اللہ! ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ماور جب شی ایک قربانی کیا کرتے ہے، آپ اس حوالے ہے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ؟ نی طیش نے فرمایا اللہ کے نام پر جس میں ماور جب شی ایک قربانی کیا کر نے ہے، آپ اس حوالے ہے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ؟ نی طیش نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہود ن کر کے ہو، اللہ کے نئی کیا کر واور لوگوں کو کھانا کھلایا کر و، ایک اور آ دی نے پوچھایا رسول اللہ! زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ پہلونٹی کا جانور کھی ذن کر دیا کرتے ہے، اس حوالے ہے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نی طیش نے فرمایا ہر چے نے والے جانور کا پہلونٹی کا بچرہ وتا ہے جہم کھلاتے بلاتے ہو، جب وہ بوجھا تھانے کے قابل ہوجائے تو تم اس ذرح کے دور کے اس کا گوشت صدقہ کر دو، غالبًا بی فرمایا مسافر پر ، کہ بی تمہار رحق میں بہتر ہے۔

# حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ (عَنْ أَبِيْهِ) مِخْنَفِ رَاللَّهُ وَلَالْفُوْ مَلْلُوْ مُلْلُفُوْ مَلْلُوْ مُنْ اللَّهُ مُن مُعْف رَاللَّهُ كَي حديث

( ٢١٠١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ وَهُو يَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَهَا قَالَ فَمَا أَدُرِى مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ آنْ يَذُبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ وَكُلِّ آضُحَى شَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ آنْ يَذُبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ وَكُلِّ آضُحَى شَاةً

(۱۰۱۰) حضرت مخف بن سلیم التفت مروی ہے کہ عرف کے دن میں نبی النظائے پاس بہنچاتو نبی علیظ فرمارہ ہے کیا تم اسے پیچانے ہو؟ جمعے معلوم نہیں کہ لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ البتة نبی علیظانے فرمایا ہرسال ہر گھرانے پر قربانی اور 'عمیر ہ'' واجب ہے۔

فانده: ابتداء ش زمانهٔ جابلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آربی تھی ،اسے عتیر ہاور رجبیہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو کر صرف عیدالاضخی کے موقع پر قربانی کا حکم باقی رہ گیا۔

#### هي مُناهَامَةُ مَنْ لِيَدِيدُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهَامَةُ مِنْ لَلْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُناهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

( ٢١.١١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ ٱنْبَآنِي آبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَوُحٌ الْعَامِدِيُّ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهُلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً أَتَذُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ [راجع: ١٨٠٤].

(۲۱۰۱۱) حفرت مخف بن سلیم طانع سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیکا کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب آپ مگانیکی نے میدانِ عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا اور نبی ملیکا فرمار ہے تھے اے لوگو! ہر سال ہر گھر انے پر قربانی اور 'عتیر و' واجب ہے، راوی نے یو چھا جانتے ہو کہ عتیر وسے کیا مراد ہے؟ بیووی قربانی ہے جے لوگ ' رجبیہ' بھی کہتے ہیں۔

فائدہ: ابتداء میں زمان جا ہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آربی تھی ،اسے عمیر ہاور رجبیہ کہا جاتا تھا ،بعد میں اس کی ممانعت ہو کر صرف عیدالاضی کے موقع پر قربانی کا تھم باقی رہ گیا۔

#### حَديثُ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَالَثَهُ

#### حضرت ابوز بدانصاری ناتین کی حدیثیں

(٢١.١٢) حَدَّثَنَا حَرَمِيَّ بُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَزُرَةُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرِبُ مِنِّى فَاقْتَرَبُتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلُ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرِى قَالَ فَأَدْخَلُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرِبُ مِنِّى فَاقْتَرَبُتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلُ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرِى قَالَ فَأَدْخَلُتُ يَدِى فِي قَمِيصِهِ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ يَدِى فِي قَمِيصِهِ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ

(۲۱۰۱۲) حضرت ابوزید انصاری ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی ٹالیٹانے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ، میں قریب ہوا تو فرمایا اپنے ہاتھ کوڈال کرمیری کمرکوچھوکرد کیھو، چنانچہ میں نے نبی ٹالیٹا کی قیص میں ہاتھ ڈال کر پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو مہر نبوت میری دوائلیوں کے درمیان آگئی، جوبالوں کا ایک کچھاتھی۔

( ٢١.١٣) حَدَّثَنَا حَرَمِیٌّ بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیٌّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ أَحُمَرَ حَدَّثَنَا آبُوزَيْدِ الْأَنْصَارِیُّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ أَحُمَرَ حَدَّثَنَا آبُوزَيْدِ الْأَنْصَارِیُّ عَدَّبَنَا عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ مِنِّى قَالَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحُيَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ وَآدِمُ جَمَالُهُ قَالَ فَلَقَدْ بَلَغَ بِضُعًا وَمِالَةَ سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاصٌ إِلَّا نَبُذُ يَسِيرٌ وَلَقَدُ اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ وَآدِمُ جَمَالُهُ قَالَ فَلَقَدْ بَلَغَ بِضُعًا وَمِالَةً سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاصٌ إِلَّا نَبُذُ يَسِيرٌ وَلَقَدُ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجُهِ وَلَمْ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ [انظر: ٢٣٢٧٨].

(۲۱۰۱۳) حضرت ابوزید نظافظ سے مردی ہے کہ نبی علیظانے جھے سے فرمایا میرے قریب آؤ، پھرمیرے سراورڈ اڑھی پراپنا دست مبارک پھیرا اور بید عاء کی کہ اے اللہ! اسے حسن و جمال عطاء فرما اور اس کے حسن کو دوام عطاء فرما، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوزید نظافظ کی عمر سوسال سے بھی اوپر ہوگی، کیکن ان کے سراورڈ اڑھی میں چند بال ہی سفید تھے، اور آخر دم تک وہ ہیشہ

هُ مُنْ الْمُ اَمَّةُ رَضَ بِلِ مِينَةِ مِنْ مِنْ الْمِينَةِ مِنْ مِنْ الْمِينِينَ عَلَى الْمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِي مِلْمِينَ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُ

مسکراتے ہی رہے،اور کبھی ان کے چہرے پر انقباض کی کیفیت نہیں دیکھی گئی۔

(٢١.١٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِي قِلَابَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُر دِيَارِنَا فَوَجَدَ قُتَارًا فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ اللَّهِ عَالَى هَذَا الَّذِي ذَبَحَ قَالَ فَوَجَدَ قُتَارًا فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ قَالَ اللَّهِ عَانَ هَذَا يَوْمٌ الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيهٌ فَذَبَحْتُ لِآكُلَ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي قَالَ فَاخَبَحُهَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَانَ هَذَا يَوْمٌ الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيهٌ فَذَبَحْتُ لِآكُلُ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي قَالَ فَاخْبَحُهَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

#### حَدِيثُ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ ثَاثَةُ

#### حضرت نقاده اسدى ڈٹاٹنڈ كى حديث

( ٢١.١٥) حَدَّنَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا عَسَّانُ بُنُ بُرْزِينَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ الرِّيَاحِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيطِيِّ عَنُ الْقَادَةَ الْأَسَدِيِّ إِلَى رَجُلِ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ إِلَى رَجُلِ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ وَلِيمَنُ جَاءَ بِهَا فَأَمْرَ بِهَا وَلَيْهُ وَلَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُلِبَتُ فَدَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيمَنُ جَاءَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُلِبَتُ فَدَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُلِبَتُ فَدَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۲۱۰۱۵) حضرت نقادہ اسدی وہ انتخاب مروی ہے کہ نبی ملیلیانے انہیں ایک آ دمی کے پاس اوٹٹنی لینے کے لئے بھیجالیکن اس

المَعْنِينَ المِعَالِمَةِ مِنْ المِعَالِمِينَ مِنْ المُعَالِمِينِ مِنْ المُعَالِمِينِ مِنْ المُعَالِمِينِ مِنْ

شخص نے اونٹنی دیے سے انکارکر دیا پھرکسی دوسرے آدمی کے پاس بھیجا تو اس نے نبی علیہ کی خدمت میں اونٹنی روانہ کردی،
نبی علیہ نے جب دیکھا کہ نقادہ اونٹنی لے آئے ہیں تو فر مایا اے اللہ! اس اونٹنی میں اور اسے بھیجنے والے کو ہرکت عطاء فر ما، نقادہ
نبی علیہ نے خرض کیا یا رسول اللہ! اس کے لئے بھی تو دعاء سیجئے جو اسے لے کر آیا، نبی علیہ نے فر مایا اور اسے لانے والے کو بھی برکت عطاء فر ما، پھر نبی علیہ کے حکم پر اسے دو ہا گیا تو اس نے خوب دودھ دیا، نبی علیہ نبی علیہ آدمی ''جس نے اونٹنی دینے سے انکار کر دیا تھا'' کے حق میں دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! فلاں شخص کے مال اور اولا دمیں اضافہ فر ما، اور دوسرے آدمی ''دجس نے اونٹنی بھوائی تھی'' کے حق میں فر مایا اے اللہ! روز انہ اور تدریح بارز ق عطاء فر ما۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ شَالِنَيْنَ

#### ايك صحاني خالفهٔ كى روايت

( ٢١.١٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَونَا مَعْمَرٌ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ آنَّهُ آخُبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِى الْقُرَى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ مِنْ بُلْقِينٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَوَادِى الْقُرَى وَهُو عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ مِنْ بُلْقِينٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَوْلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الصَّالُّونَ يَعْنِى مَنْ هَوْلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الصَّالُّونَ يَعْنِى النَّارِ فِي عَبَاءَةِ النَّصَارَى قَالَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ أَوْ قَالَ غُلَامُكَ فُلانٌ قَالَ بَلُ هُو يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۱۰۱۷) ایک صحابی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ دادی قری میں ایک مرتبہ نبی نائیلہ اپنے گھوڑے پرسوار تھے، بنوقین کے کسی آ دی نے نبی نائیلہ سے پوچھنا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نائیلہ نے فرما یا بیمغضوب میں اور یہود یوں کی طرف اشارہ فرما یا ، اس نے پوچھا پھر یہ کون ہیں؟ فرما یا یہ گمراہ ہیں اور نصار کی کی طرف اشارہ فرمایا۔

اورایک آ دی نی طینا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلال غلام شہید ہوگیا ہے، نی علینا نے فر مایا بلکہ وہ جہنم میں اپنی چا در کی جواس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے لی تھی۔

#### حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ ظَالْمُنْ

#### آبک دیباتی صحانی طالنیمهٔ کی روایت

(٢١.١٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشِّنِّيرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُطَرِّفٍ فِي سُوقِ الْإِبِلِ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ آدِيمٍ أَوْ جِرَابٍ فَقَالَ مَنْ يَقُرَأُ أَوَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ قُلْتُ نَعَمْ فَأَخَذْتُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي رُهَيْرٍ بُنِ أُقَيْشٍ حَلًّ مِنْ عُكُلٍ إِنَّهُمْ إِنْ

مُنالًا اَمَٰذِي اللَّهِ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اَمَٰذِي البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصِرِيِّينَ ﴾

شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّهُ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقُوْمِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ قَالَ نَعْمُ قَالُوا فَحَدِّثُنَا رَحِمَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ قَالَ نَعْمُ قَالُوا فَحَدِّثُنَا رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّيْرِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَأَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحِرِ صَدْرِهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّيْرِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَأَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحِر صَدْرِهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّيْرِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلا أَرْاكُمْ تَتَهِمُونِي أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ رَبُوهُ وَلَا لِالنَانَى: صحيح الإسناد (أبوداود: ٢٩٩٩، النسائي: ١٣٤٧) [انظر: ١٢٠١٠، ٢١٠١٠]. [كما سأتى في مسند بريدة ١ ١٤٥، ٢٤٥، ٢٤ ٢١]. [كما

(۱۰۱۷) ابوالعلاء کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کی منڈی میں مطرف کے ساتھ تھا کہ ایک دیہاتی آیا،اس کے پاس چڑے کا ایک گڑا تھا، وہ کہنے لگا کہتم میں سے کوئی شخص پڑھنا جا تا ہے؟ میں نے کہا ہاں اوراس سے وہ چڑے کا کلڑا لے لیا،اس پر لکھا تھا ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، محمد رسول اللہ مُنگا فیلی کی طرف سے بنوز ہیر بن اقیش کے نام جوعکل کا ایک قبیلہ ہے، وہ اگراس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ٹیس اور یہ کے محم مُنگا فیلی گڑا للہ کے رسول ہیں، مشرکیین سے جدا ہو جاتے ہیں، اور مال فیلی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ٹیس اور یہ کے محم مُنگا فیلی اللہ کے رسول کی امان میں ہیں، کسی نے اس فنیمت میں ٹیس کا ، نی فیلیا کے جے اور انتخاب کا اقر از کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہیں، کسی نے اس دیماتی سے پوچھا کیا آپ نے نی فیلیا سے کوئی ایک چیز سی ہے جو آپ ہم سے بیان کر مکیس؟ اس نے کہا تی ہاں!لوگوں نے کہا کہ جس کے بیان کر میس بھی ساتھ کوئی ہاں!لوگوں نے کہا کہ جس کے کہا تی میں نہیں تبین دن کے روز سے رکھا کر ہے، کسی نے اس سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بی علیا ہی جو سے بیان نہیں کروں گئی ہی میں نہیں سیمین تھا کہ ہم جھے نی فیلیا پر جھوٹ نے اس سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بی عدیث خود نی فیلیا سے کہا کہ میں نہیں کموں گئی میں نہیں سیمین تھا کہا ہم جھے نی فیلیا پر جھوٹ نے اس سے بوچھا کیا واقعی آپ نے بید میں نہیں کموں گئی میں نہیں کموں گئی ہم وہ کے گئے۔

( ٢١.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ الشِّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مَنْ بَنِي أُقَيْشٍ قَالَ مَعَهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ [انظر ماقبله].

(٢١٠١٨) بنوش كايك آدى ' جن كے پاس بى عليه كا خط بھى تھا' سے مروى ہے كہ بى عليه ن فر مايا ہر مبينے تين روز بر كھنا سينے كے كينے كودور كرديتا ہے۔

( ٢١.١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ وَأَبِى الدَّهُمَاءِ قَالَا كَانَا يُكُثِرَانِ السَّفَرَ نَحُو هَذَا الْبَيْتِ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَدَوِيُّ أَخَذَ بِيدِى رَسُولُ اللَّهِ يُكُثِرَانِ السَّفَرَ نَحُو هَذَا الْبَيْتِ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَكَوِيُّ أَخَذَ بِيدِى رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ

### مُنْ الْمَارَةُ وَنَ بِلِ يَنْ مُنْ الْمِصَالِي مِنْ مُنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمُعَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمِصَالِي مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينِ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعَلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينِ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينِ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلِمِينِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمُعِلَّمِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ [سيأتي في مسند بريدة: ٢٣٤٦٢].

(۱۰۱۹) ابوقا دہ اور ابودھاء جواس مکان کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آ دمی کے پاس پہنچ، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں جواللہ نے انہیں سکھائی تھیں ، اور فر مایا تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالی تمہیں اس سے بہتر چیز عطاء فرمائے گا۔

( ٢١٠٢) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا فَآتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا هَذَا كَآنَّ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلِدِ قَالَ أَجَلُ فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ فَقَالَ هَذَا كِتَابٌ كَتَبُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهُيْرِ بْنِ أَقَيْشُ وَهُمْ حَتَى مِنْ عُكُلِ إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَفَارَقْتُمْ الْمُشْرِكِينَ وَسَلَّمَ لِللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ وَرَبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُمْ آمِنُونَ وَأَعْطَيْتُمُ الْخُومُسَ مِنْ الْمَهُمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ وَرَبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُم آمِنُونَ وَأَعْطَيْتُمُ الْخُومُسَ مِنْ الْمَهُمَ لَيْ مَالَى وَآمَانِ رَسُولِهِ فَذَكَرَ يَعْنِى حَدِيثَ الْجُرَيْرِيِّ وَالصَّفِي وَرَبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُمْ آمِنُونَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَآمَانِ رَسُولِهِ فَذَكَرَ يَعْنِى حَدِيثَ الْجُرَيْرِيِّ [راحع: ٢١٠١٧].

(۲۱۰۲۰) ابوالعلاء کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کی منڈی میں مطرف کے ساتھ تھا کہ ایک ویہاتی آیا، اس کے پاس چڑے کا ایک ملائظا، وہ کہنے لگا کہتم میں سے کوئی فخض پڑھنا جا بتا ہے؟ میں نے کہا ہاں! اور اس نے وہ چڑے کا کلڑا لے لیا، اس پر لکھا تھا ''لہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، محمد رسولا للہ مُلَّا اللَّهِ عَلَی طرف سے بنوز ہیر بن اقیش کے نام جوعکل کا ایک قبیلہ ہے، وہ اگر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حمر مُلَّا اللّٰہ کے رسول ہیں، مشرکین سے جدا ہوجاتے ہیں، اور مال فنیمت میں ٹیس کا، نبی علیا کے جھے اور امتخاب کا اقر ارکرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہیں۔''

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ثَالَثَةً ايك ديباتي صحاني ثِالِيَّةُ كَل روايت

( ٢١.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِى قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

(۲۱۰۲۱) ایک دیباتی آ دی کا کہنا ہے کہ اس کے والد نبی علیا کے یہاں قید تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتح بھی نہ پڑھی جائے۔

هي مُنالِهَ احَدُن شِل يَنْ مِنْ الْمَصَالِي مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيةِ مِنْ الْمَالِيةِ مِنْ الْمَالِيةِ مِنْ الْمَالِيةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ رُلَّالُمُنَا

#### ا يك انصاري صحابي وللنيخ كي روايت

(۱۱.۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤْخَذَ ٱلْيَةُ كَبْشٍ رَجُلِ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤُخَذَ أَلَيْهُ كَبْشٍ عَرَبِي النَّفَسِ جُزُءًا عَرَبِي لَيْسَتُ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَيُشُوبَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى دِيقِ النَّفَسِ جُزُءًا عَرَبِي لَيْسَ بَعِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَيُشُوبَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى دِيقِ النَّفَسِ جُزُءًا عَرَبِي لَيْسَ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَزَّأً ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَيُشُوبَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى دِيقِ النَّفَسِ جُزُءًا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَيَقِ النَّفَسِ جُزُءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَلَمَةً عَنْ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَ

( ٢١٠٢٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ آخِيهِ مَغْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ مَنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤْخَذَ ٱلْيَةُ كَبُشٍ عَرَبِيِّ لَا عَظِيمَةٌ وَلَا صَغِيرَةٌ فَيُذِيبَهَا فَتُجَزَّآ ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَيَشُرَبَ عَلَى رِيقِ النَّفَسِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا

(۲۱۰۲۳) ایک انصاری صحافی ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے عرق النساء کے مرض کا علاج یہ بچویز کیا ہے کہ ایک عربی د نبے کی چکتی لے جائے جو بہت بڑی ہوا ور نہ چھوٹی ،اسے پکھلا کرتین حصوں میں تقسیم کرلیا جائے ،اور روز انہ نہار منہ اس کا ایک حصہ فی لیا جائے۔

# حَدِيثُ رَجُلِ رَالُهُمُّهُ

#### أبيك صحاني وثالثن كى رُوايت

( ٢١.٢٤) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا فِي صَلَاتِكَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ [راحع: ٥٥٥ . ٢].

(۲۱۰۲۴) ایک صحافی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی علیالان کے پاس سے گذر بے تو فر مایا کہ معوذ تنین کوا پی نماز پڑھا کرو۔

( ٢١.٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا الْجُرِيْتُ عَنْ أَبِي ٱلْعَلَاءِ قَالَ قَالَ رَجُلُّ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزْلِتِي وَسَلَّمَ فِي السَّفَوِ وَالنَّاسُ يَغْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ فَحَانَتُ نَزْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزْلِتِي فَلَحَقَنِي مِنْ بَعْدِي فَضَرَبَ مَنْكِبِي فَقَالَ قُلُ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلُتُ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ ٱعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَاقُرَأُ بِهِمَا [راحع: ٢٠٥٥].

(۲۱۰۲۵) ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، چونکہ سواری کے جانور کم تھے اس کئے لوگ باری باری باری سواری ہوتے تھے، ایک موقع پر نبی علیا اور میرے اترنے کی باری آئی تو نبی علیا پھھے سے میرے قریب آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فر مایا قُلُ آعُو ذُ بِوَبِّ الْفَلَقِ پڑھو، میں نے پیکلمہ پڑھ لیا، اس طرح نبی علیا ان بیسورت مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ میں انتھا سے پڑھ لیا، پھر اس طرح قُلُ آعُو ذُ بِوَبِّ النَّاسِ پڑھنے کے لئے فر مایا اور پوری سورت پڑھی جے میں نے بھی پڑھ لیا، پھر نبی علیا آئے نبر ماکروتو بیدونوں سورتیں نماز میں بڑھ لیا کرو۔

#### حَدِيثُ أَعْرَ ابِي ثَالِمَنْ

#### ا يك ديباتي صحابي ظائفةُ كي روايت

( ٢١.٢٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو قَادَةً وَأَبُو الْكَهُمَاءِ قَالَ عَفَّانُ وَكَانَا يُكُثِرَانِ الْحَجَّ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَدَوِيُّ أَخَذَ بِيَدِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَكَانَ فِيمَا حَفِظْتُ عَنْهُ أَنْ قَالَ إِنَّكَ بِيدِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَكَانَ فِيمَا حَفِظْتُ عَنْهُ أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَلْهُ حَيْرًا مِنْهُ [راحع: ٢١٠١٩].

(۲۱۰۲۷) ابوقادہ اور ابو دھاء جواس مکان کی طُرف کثرت سے سفر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آ دمی کے پاس پنچے، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی ملیکانے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ ہاتیں سکھانا شروع کردیں جواللہ نے انہیں سکھائی تھیں، اور فرمایاتم جس چیز کوبھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالی تہمیں اس سے بہتر چیز عطاء فرمائے گا۔

#### حَدِيثُ أَبِي سُودٍ ثَالِثُنُهُ

#### حضرت ابوسود شافية كي حديث

(۲۱۰۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَغْمَرِ عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ أَبِى سُودٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ الْيِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ الْيِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ الرَّحِمَ الرَّحَلُ مَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ الرَّحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعْرَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ وَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَولُ وَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَلِمِ عَلَيْهُ اللّهُ مَالَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْهُ الْمُعَلِمِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَالْمَالُولُولُ عَلَى مَالِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَي الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ مِلْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُوا عَلَا مَا عَلَيْكُولُ عَلَ



### حَدِيثُ رَجُلٍ رَكُانُونَ

#### ایک صحابی طالفتهٔ کی روایت

( ٢١.٢٨) حَلَّثَنَا ٱزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ حَلَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَتُ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَهَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللِّمَّةُ

(۲۱۰۲۸) ایک صحافی ٹٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طینٹانے ارشاد فر مایا جو خص ایسے گھر کی حجبت پرسوئے جس کی کوئی منڈ برینہ ہواور وہ اس سے دواس سے نجیے گر کر مرجائے تو کسی پراس کی ذمہ داری نہیں ہے،اور جو شخص ایسے وقت میں سمندری سفر پرروانہ ہو جب سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہواور مرجائے تو اس کی ذمہ داری بھی کسی پرنہیں ہے۔

( ٢١.٢٩) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا هِ شَاهُ يَغْنِى الدَّسُتُوائِنَّ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا آمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ آنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَارٍ آوْ فَوْقَ بَرُهُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ آنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَارٍ آوْ فَوْقَ بَرُهُ بِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَارٍ آوْ فَوْقَ بَرُهُ بَوْنَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو بَعْدَ مَا يَوْتَحُ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحُو بَعْدَ مَا يَوْتَحُ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَوْتَحُونَ بَعْدَ مَا يَوْتَحُ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَوْتَحُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَكِبَ الْبَحُورَ بَعْدَ مَا يَوْتَحُ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَوْتَحُ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۲۱۰۲۹) ایک سحانی بناتش سے سروی ہے کہ بی طلیانے ارشادفر مایا جو شخص ایسے گھر کی جھت پرسوئے جس کی کوئی منڈیر نہ ہواور وہ اس سے ینچے گر کر مرجائے تو کسی پراس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شخص ایسے وقت میں سمندری سفر پر روانہ ہو جب سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہواور مرجائے تو اس کی ذمہ داری بھی کسی پرنہیں ہے۔

### حَدِيثُ عُبَادَةً بْنِ قُرْ طٍ ظُلَّمْ

#### حضرت عباده بن قرط راتشن كي حديثين

( ٢١.٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بَنُ قُرْطٍ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ آشَيَاءَ هِيَ أَدَقُ فِي أَغُيُنكُمْ مِنُ الشَّغْرِ كُنَّا نَعُلُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ أَرَى جَرَّ الْإِزَارِ مِنْهُ [راحع: ٥٩٥٣].

(۲۱۰۳۰) حضرت عباده بن قرط طالط فراست بین کرتم لوگ آیسے کا موں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تمہاری نظروں میں بال سے بھی کم ہے کیکن ہم لوگ نبی طینا کے دور باسعادت میں انہی چیزوں کومہلکات میں شار کرتے تھے۔ (۲۱۰۳۱) حَدَّفَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِی قَتَادَةً عَنْ عُبَادَةً بْنِ قُوْطٍ أَوْ قُوْسٍ

#### هي مُنالِهُ امْرُانُ بل يَنظِ مَتْرُم كَيْ الْحَالَ مِنْ اللَّهُ الْحَالِي مِنْ اللَّهُ الْحَالَةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

قَالَ إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ [انظر بعده].

(۲۱۰۳۱) حضرت عبادہ بن قرط اللہ فاقت فرماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تمہاری نظروں میں بال سے بھی کم ہے لیکن ہم لوگ نبی ملیلا کے دور باسعادت میں انہی چیزوں کومہلکات میں شار کرتے تھے۔

( ٢١.٣٢) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْصٍ أَوْ قَرُطٍ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقٌ فِي آغَيْنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقُلْتُ لِآبِي قَتَادَةً فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِللَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقُلْتُ لِآبِي قَتَادَةً فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِللَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقُلْتُ لِآبِي قَتَادَةً فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِلْلَكِ

(۲۱۰۳۲) حفزت عبادہ بن قرط ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کا سوں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تمہاری نظروں میں بال سے بھی کم ہے لیکن ہم لوگ نبی ملیکا کے دور باسعادت میں انبی چیزوں کومبلکات میں شار کرتے تھے۔

#### حَدِيثُ أَبِي رِفَاعَةً ثَالَثَنَا

#### حضرت ابورفاعه رثالنين كي حديث

(۱۱۰۳) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بَنُ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسُأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُرِى مَا وَينْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلُّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسُأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُرِى مَا دِينَهُ قَالَ فَأَقْبُلَ إِلَى فَأَتَى بِكُرِّسِى فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ تَعَلَى قَالَ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَاتَمَ وَينَ عَلَيْهِ فَعَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ تَعَلَى قَالَ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَاتَمَ وَينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعِنْ يَعْلَمُ وَلَا يَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

#### حَدِيثُ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ الْاللَّهُ

#### حضرت جارودعبدي الثانية كي حديثين

( ٢١.٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرْنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدِيثَانِ بَلَغَانِي

#### هي مُنالاً احَدِينَ بل يَنْ مِنْ المِصَالِينِينَ وَهُم كُلُّ ٢١٠ وَهُم كُلُّ الْمُصَالِينِينَ وَهُم

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ أَنِّى قَدْ صَلَّقْتُهُمَا لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ حَلَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْجَذْمِيُّ جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ حَلَّثَنَا الْجَارُودُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلِمٍ الْجَذْمِيُّ جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ حَلَّثَنَا الْجَارُودُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَسُولِ اللَّهِ فَدْ عَلِمْتُ مَا يَكُفِينَا مِنُ الظَّهْرِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةً إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكُفِينَا مِنُ الظَّهْرِ فَلَا يَعْضِ أَسُفَارِهِ وَفِي الظَّهْرِ قِلْعَ أَلِي وَسَلَّمَ عَرُقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا فِي جُرُفٍ فَنَسُتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ قَالَ لَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا ضَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا ضَالَةً الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا ضَالَةً الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا صَالَةً الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَهَا صَالَةً الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّارِ فَلَا تَعْرَبَنَّهَا وَاللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ فَلَا اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّارِ فَلَا لَا اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّارِ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ الْمُعْلِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ الْمُسْلِمِ عَرَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ النَّالِ الْعَلَالَةُ الْمُسْلِمِ عَرَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٤٨٨٧). قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٢١٠٤٧، ٢١٠٩٩، ٢١، ٣٩ ٢١٠٤].

(۲۱۰۳۲) مطرف کہتے ہیں کہ مجھے نی علینا کے حوالے سے دو حدیثیں معلوم ہوئی ہیں جن کے بارے بیتو مجھے یقین ہے کہ میں ان میں سچا ہوں ، لیکن یہ مجھے یا دنیس ہے کہ ان میں سے مقدم کون ی ہے؟ ابو مسلم نے حضرت جارود دائین کے حوالے سے ہمیں سیصدیث سنائی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علینا کے ہمراہ کسی سفر میں تھے ، سوار یوں کی قلت تھی ، لوگ سوار یوں کا تذکرہ کررہ سے کہ میں نے عرض کیا یا رسول انڈا میں بھے گیا کہ سوار یوں کے معالم میں کون ی چیز ہماری کفایت کرسکتی ہے؟ نی عاینا نے پوچھاوہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول انڈا میں بھی گیا کہ ہم مقام ' جرف' میں جا کروہاں سے اونٹ حاصل کریں اور ان پر سواری کا فائدہ اٹھا کیں ، پوچھاوہ کیا؟ میں ، مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے ، اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہیں ، اس کے قریب بھی نہ جانا۔

( ٢١.٣٥ ) وَقَالَ فِي اللَّفَطَةِ الضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكُتُمُ وَلَا تُغَيِّبُ فَإِنْ عُرِفَتُ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [قال شعيب: كسابقه].

(۲۱۰۳۵) اور کمشدہ گری پڑی چیز کے متعلق فر مایا کہ اگروہ تمہیں مل جائے تو اس کا اعلان کرو، اسے چھپا وَ اور نہ غائب کرو، اگر کوئی اس کی شناخت کرلے تو اسے دے دو، ور نہ وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ٢٦.٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَأَحْمَدُ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنِ الْجَارُودِ الْعَبُدِيِّ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَهَا [احرجه عبدالرزاق (١٨٦٠٣) و ابو يعلى (١٥٣٩) قال شعب: حسن].

(۲۱۰۳۲) حضرت جارود والتفاعي مرفوعاً مروى به كه معلمان كي كشده چيز آگ كي ليث ہوتي ہے اس كے قريب بھي نہ جاتا۔

(٢١.٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنِ السَّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنِ السَّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ الْجَارُودِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راجع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۳۷) حضرت جارود ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مسلمان کی گمشدہ چیز آ گ کی کپٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

#### هي مُنالًا اكَمْرُانَ بل بِينِي مَرْمُ كَلَّ الْمُحَالِيِّينَ كَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُحَالِيِّينَ كَيْ

( ٢١.٣٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ مُسْلِمِ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راحع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۳۸) حضرت جارود والنظ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طلیقا سے مُشدہ چیزوں کے متعلق پوچھا تو نبی علیقانے فر مایل مسلمان کی مُشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

( ٢١.٣٩) حَدَّثَنَا سُرِيُجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِى الْعَلَاءِ عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راجع: ٢١٠٣٤]

(۲۱۰۳۹) حضرت جارود رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا تمسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جایا۔

( ٢١.٤٠) حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَارُودِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راجع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۴۰) حضرت جارود دلائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

# حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بُنِ قَنْفُذٍ رَالِنَيْ

#### حضرت مهاجر من قنفذ فالني كي مديثين

(٢١.٤١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ وُضُوثِهِ قَالَ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنُ ٱرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ [راحع: ١٩٢٤٣].

(۲۱۰۴۱) حضرت مہاجر بن تعفذ و التقال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی الیا کو سلام کیا، نبی الیا اس وقت وضوفر مارہے تھاس کئے جواب نہیں دیا، جب وضوکر چکاتو میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کرتمہیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہ تھی کیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

( ٢١.٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُلِ قُنْفُذٍ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ وُضُونِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى

# هي مُنالًا اَخْرَانَ بَل مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢١٢ ﴿ حَلَى هُمَ اللَّهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا عَلَى طَهَارَةٍ [راجع: ١٩٢٤٣].

(۲۱۰۳۲) حضرت مہاجر بن قنفذ و النظاف سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیک کوسلام کیا، نبی علیگاس وقت وضوفر مارہے تھاس لئے جواب نہیں دیا، جب وضو کر چکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ تہمیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہقی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

( ٢١.٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ أَوْ قَدْ بَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّا ثُمَّ رَدَّ عَلَى [انظر: ١٩٢٤٣].

(۲۱۰۲۳) حضرت مہاجر بن قنفذ والشئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ پیٹا ب کررہے تھے یا کر چکے تھے، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ دضو کرلیا اور پھر مجھے جواب دیا۔

( ٢١.٤٤) حَذَّنَنَا عَارِمٌ حَذَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَ أَبِى عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرِ الْجُرَيْرِ فِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةً بْنِ عُمَيْرِ الْجُرَيْرِ فِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةً بْنِ عُمَيْرِ الْجُرَيْرِ فِي قَالَ كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَانَ عَلَى مِلْحَانَ حِينَ حَضَرَ فَمَرَّ رَحُلٌ فِي أَقْصَى الدَّارِ قَالَ فَٱبْصَرْتُهُ فِي وَجُهِ قَتَادَةً قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَانَ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجُهَهُ [راحع: ٢٠٥٨٣].

(۲۱۰ ۳۳) ابوالعلاء بن عمير كہتے ہيں كہ ميں اس وقت حضرت قاده بن ملحان ولائن كے پاس موجود تھا جب ان كے انقال كا وقت قريب آيا، اس لمح گھر كے آخرى كونے سے ايك آدى گذرا، ميں نے اسے حضرت قاده ولائن كے سامنے ديكھا، ميں حضرت قاده ولائن كے حرب بھى ديكھا تھا تو يول محسوس ہوتا تھا جيسے ان كے چہرے پر روغن ملا ہوا ہو، دراصل نبي ملائلانے ان كے جہرے پر اپنادست مبارك جھيرا تھا۔

( ٢١.٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ فَلَاكَرَ مِثْلُهُ [راجع: ٢٠٥٨٤].

(۲۱۰۴۵) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَديثُ رَجُلٍ

#### ايك صحابي والنيز كي روايت

( ٢١.٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَائِشَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَقُرَؤُوْنَ وَالْإِمَامُ يَقُرَأُ أَوْ قَالَ تَقُرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَقُرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقُرَأُ أَوْ قَالَ تَقُرؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ يَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ قَالَ خَالِدٌ وَحَدَّثَنِى بَعْدُ وَالْمِعَ مَا مُعَلَّمُ إِنْ شَاءَ فَقُلْتُ لِآبِى قِلَابَةَ إِنْ شَاءَ قَالَ لَا آذُكُرُهُ [راحع: ١٨٢٣٨].

# هي مُناهَا مَنْ بن شِل يَهِ اللهِ مَنْ أَل البَصَرِيِّينَ ﴾ الله مُنال البَصَريِّينَ ﴾

(۲۱۰۳۲) ایک صحابی و افتائی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مرتبہ فرمایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ دو تین مرتبہ بیسوال دہرایا تو صحابہ و کا گئی نے عرض کیایا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں، نبی علیکا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو،الاً یہ کہتم میں سے کوئی سورة فاتحہ پڑھنا جا ہے۔

### حدیث آبِی عَسِیبٍ رُکَاتُوَدُ حضرت ابوعسیب رُکاتُورُ کی حدیثیں

(١٠٤٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي عِمْرَانَ يَغْنِي الْجَوْنِيَّ عَنُ آبِي عَسِيبٍ أَوْ آبِي عَسِيبٍ أَوْ أَبِي عَسِيبٍ أَوْ أَبِي عَسِيمٍ قَالَ بَهُزُّ إِنَّهُ شَهِدَ الْصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْهِ قَالَ ادُخُلُوا لَهُ الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُورُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخِرِ قَالَ قَلَمَّا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُورُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخِرِ قَالَ قَلَمَّا وَرُضَعَ فِي لَحُدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجُلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ وَضِعَ فِي لَحُدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِي مِنْ رِجُلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ وَضِعَ فِي لَحُدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِى مِنْ رِجُلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ فَا فَالْ أَنْ الْحُدَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَهُدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْمَالَفُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّامَ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسَلَمَ وَالَعُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ وَلَعُلُوا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ وَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْ

(۲۱۰ ۲۲) حفرت الوعسیب بڑا تین سے مروی ہے کہ وہ نمی نالیک کی نماز جنازہ کے وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، لوگ کہنے لیگے کہ ہم نمی علیک کی نماز جنازہ کس طرح پڑھیں؟ حضرت صدیق اکبر بڑا تین نے فرمایا ایک ایک گروہ کی شکل میں واخل ہو، چنانچہ لوگ ایک ورواز ہے واخل ہوکر نبی علیک پر درود و مسلام پڑھتے اور دوسرے دراز ہے نکل جاتے، جب نبی علیک کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت مغیرہ ڈاٹٹ کہنے گئے کہ نبی علیک کے پاؤں مبارک کی جانب پھے صدرہ گیا ہے جے صحح نہیں کیا گیا، لوگوں نے کہا پھر آپ ہی قبر میں اثر کراسے صحح کردیں، چنانچہ وہ قبر مبارک وہ میں اثر ہے اور اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا، جب قدم مبارک کو چھوا تو کہنے گئے کہ اب میری طرف سے مٹی ڈالو، لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کردی، یہاں تک کہ وہ ان کی آئد می پنڈلیوں تک پہنچ گئی، پھر وہ ہر برکل آئے اور کہنے گئے کہ نبی علیک سب سے زیادہ قریب کا زمانہ جھے ملا ہے۔

(٢١.٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو نُصَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَسِبٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانِي جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّكَام بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ وَسَلَّمَ أَبَانِي جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّكَام بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ وَسَلَّمَ أَبَانِي جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّكَام بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ فَالْمَاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِى وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسُ فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِى وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسُ عَلَى الشَّامِ فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِى وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسُ عَلَى الْكَافِرِينَ

(۲۱۰۲۸) حضرت ابوعسیب را افزات مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا میرے پاس جبریل بخار اور طاعون کو لے کرآئے ، میں نے بخار کو تو مدید منورہ میں ہی روک لیا اور طاعون کوشام کی طرف بھیج دیا، اب طاعون میری امت کے لئے شہادت اور رحمت

هي مُنالًا احدَّى بن البَصرية بن البَ

ہے جبکہ کا فرول کے لئے عذاب ہے۔

(١٠٤٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَشُرَجٌ عَن أَبِي نُصَيْرَةً عَن أَبِي عَسِيبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلًا فَمَرَّ بِي فَدَعَانِي إِلَيْهِ فَخَرَجُتُ ثُمَّ مَرَّبِأَبِي بَكُمٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِمُعَوَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلًا فَمَرَّ بِي فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَا كُلُ وَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْتَلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْفَيَامَةِ قَالَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْتَلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْفَيَامَةِ قَالَ لَكُ سُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْتَلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْتَلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللّهُ أَيْنًا لَمُسْتُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعُمُ إِلّا مِنْ ثَلَاثٍ خَرُقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّحُلُ وَالْقَلْ عَنْ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُو كُولُ وَلَا لَكُمْ وَالْقَلْ لَا لَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا لَعُمْ إِلّهُ وَالْقَرِّ وَالْقَرِّ وَالْقَرِّ وَالْقَرِّ وَالْقَرِّ عَلْمُ وَالْقَرْ وَالْقَرْ وَالْقَرْ وَالْقَرْ وَالْقَرْ وَالْقَرْ الْمُنْ وَالْقَالَ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَلَا لَكُوا وَالْمُولُ وَلَا لَكُوا وَالْقَوْلُ وَالْقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنَ الْحَرَّ وَالْقَرِّ وَالْقَرْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الله

(۲۰۴۹) حضرت ابوعسیب ڈائٹنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبدرات کے دفت نی مایشہ گھر سے نظرت مرے پاس سے گذر ہے ہو ہوئے بھے بھی بلالیا، شل ہمراہ ہولیا، پھر حضرت ابوہکر ڈاٹٹنڈ کی طرف سے گذر ہے تو انہیں بھی بلالیا، شل ہمراہ ہولیا، پھر حضرت ابوہکر ڈاٹٹنڈ کی طرف ہو لیے، چلتے چلتے نی علیشا ایک انصاری کے باغ میں حضرت عمر ڈاٹٹنڈ کے پاس سے گذر ہے تو انہیں بھی بلالیا اور وہ بھی ہمراہ ہو لیے، چلتے چلتے نی علیشا ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اور باغ کے مالک سے کہا کہ ہمیں کچی مجبوریں کھلاؤ، وہ ایک خوشہ لے کرآئے اور نی علیشا کے سامنے رکھا، نبی علیشا اور ساتھیوں نے اس کے دونتم سے اس کے متعلق اور ساتھیوں نے اس تاول فرمایا، پھر نبی علیشا نے شعنڈ اپانی متکوا کروہ نوش فرمایا اور فرمایا قیامت کے دونتم سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے بھی سوال ہوگا، یہن کر حضرت عمر مثلاً تیا مت کے دون ہم سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے سے پچھ نبی علیشا کے طرف بھی چلے گئے، پھروہ کہنے گئے یارسول اللہ: اکیا قیامت کے دون ہم سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ ٹبی علیشا نے فرمایا ہاں! سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ کپڑا جس سے آدی اپنیشر مگاہ کو چھپائے، روٹی کاوہ کلڑا جس سے گئے دوراضل ہوجائے۔

# حَديثُ الْحُشْحَاشِ الْعَنْبُوِيِّ ظَالْفَهُ حَديثُ الْحُشْحَاشِ الْعَنْبُوِيِّ طَالْفَهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ الله

( ٢١٠٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ عُينِلِ آخُبَرَنِى مُخْبِرٌ غَنْ حُصَيْنِ بْنِ آبِى الْحَرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبِرِيِّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنُ لِى فَقَالَ ابْنُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ [راجع: ١٩٢٤٠].

(۲۱۰۵۰) حضرت خشخاش عنبری را النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی علیکا نے بوچھا کیا بیتمہار ابیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (مین اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی علیکا نے فرمایا اس کے کسی

# هي مُنالاً المَيْنَ البِصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً البَصَرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالاً البَصَرِيتِينَ ﴾

جرم کا ذمه دار تهمیں یا تبہار ہے سی جرم کا ذمه دارا سے نہیں بنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرُجِسَ رَالُّهُ حضرت عبدالله بن سرجس رَالُهُ كَي حديثين

(٢١.٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ تَوَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِى نَفْسَهُ كَلَّمْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْتُ مَعَهُ وَرَأَيْتُ الْعَلَامَةَ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهِي فِي كَنْ نَفْسَهُ كَلَّمْتُ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْتُ مَعَهُ وَرَأَيْتُ الْعَلَامَةَ التَّي بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهِي فِي طَرَفِ نَفْضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ يَعْنِي الْكُفَّ الْمُجْتَمِعَ وَقَالَ بِيَذِهِ فَقَبَضَهَا عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَهَيْئَةِ التَّالِيلِ طَرَفِ نَفْضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ يَعْنِي الْكُفَّ الْمُجْتَمِعَ وَقَالَ بِيَذِهِ فَقَبَضَهَا عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَهَيْئَةِ التَّالِيلِ وَصحه مسلم (٢٣٤٦)].

(۲۱۰۵۱) حضرت عبداللہ بن سرجس ڈاٹنٹونے ایک مرتبہ اپنے متعلق فر مایا کہ اس شیخ کود کھے رہے ہو، میں نے نبی علینا سے باتیں کی ہیں ، آپ مُناٹِنٹِ کے ہمراہ کھانا کھایا ہے ، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ہے جو با کیں کندھے کے کونے میں مٹھی کی طرح تنمی ، انہوں نے ہاتھ ہے تھی بنا کراشارہ کر کے دکھایا ، اور اس مہر نبوت پرمسوں کی طرح ابھرے ہوئے تل تھے۔

( ٢١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَدَعُوةِ الْمَظُلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ [انظر: ٢١٠٥٢، ٢١٠٥٧، ٢١٠٥٤]

(۲۱۰۵۲) حضرت عبداً لله بن سرجس الله في مروى ہے كه نبي عليه جب سفر پر روانه ہوتے توبید عاء پڑھتے اے اللہ! بیس سفر کی پریشانیوں، واپسی کی تکلیفوں، ترقی کے بعد تنزلی ،مظلوم کی بددعاء اور اہل خانہ یا مال و دولت میں کسی برے منظر کے دیکھنے سے آپ پناویس آتا ہوں۔

( ٢١.٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ

# هي مُناهَ امَرُينَ بل يَنِي مَرْمُ ﴾ ٢١٦ ﴿ حَلَى ١٦٨ وَحَلَى المَا الْبِصَرِيْتِينَ الْبِصَرِيْتِينَ

وَدَعُورَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ [راجع: ٢١٠٥٦].

(۲۱۰۵۳) حضرت عبدالله بن سرجس رفی الله است مروی ہے کہ ٹی طلیکا جب سفر پرروانہ ہوتے تو بید عاء پڑھتے اے الله! میں سفر کی پیشانیوں، واپسی کی تکلیفوں، ترقی کے بعد تنزلی، مظلوم کی بددعاء اور اہل خانہ یا مال ودولت میں کسی برے منظر کے ویکھنے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٢١.٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ رَأَى الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَيفَى النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ رَأَى الْبَي بَيْنَ كَيفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ [راجع: ٢١٠٥١].

(۲۱۰۵۵) حضرت عبدالله بن سرجس والله الشيار مروى ہے كه انہوں نے نبی علیدا كی مهر نبوت دیکھی ہے جودو كندهوں كے درمیان تقى اور نبی علیدا كوئھى دیكھا ہے بہكن رفافت كاموقع نہيں مل سكا۔

( ٢١.٥٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرِّجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ فِي الْمُحُورِ وَإِذَا نِمُنُمُ فَٱطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ آهُلَ الْبَيْنِ وَالْمُرُولَ لَا يَبُولُ فِي الْجُحُورِ قَالَ اللَّيْلِ قَالُوا لِقَتَادَةً مَا يُكُرَهُ مِنْ الْبُولِ فِي الْجُحُورِ قَالَ وَأَرْكِنُوا الْلَّيْلِ قَالُوا لِقَتَادَةً مَا يُكُرَهُ مِنْ الْبُولِ فِي الْجُحُورِ قَالَ يَقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ [صححه الحاكم (١٨٦/١). قال الالباني: ضعيف (أبوداود: ٢٩، النسائي: ٣٣/١)].

(۲۱۰۵۲) حضرت عبداللہ بن سرجس رفائلہ سے مروی ہے کہ نبی ایشانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے اور جب تم سونے لگوتو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ بعض اوقات چوہا اس کا دھا کہ پکڑتا ہے تو سارے گھر والوں کوجلا دیتا ہے، مشکیزوں کا منہ بائدھ دیا کرو، یینے کی چیزوں کوڑھانپ دیا کرواور رات کو دروازے بند کرلیا کرو۔

(٢١٠٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُّ الْأَحُولُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ عَاصِمٌ وَقَدُ كَانَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظِرِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِذَا وَعُورَةِ الْمَظُلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلُهَا إِلَّا آنَّهُ يَقُولُ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ يَبُدَأُ بِاللَّهُلِ [انظر: ٢٥ - ٢١].

(۲۱۰۵۷) حفرت عبدالله بن سرجس الله عمروى ہے كه في طليط جب سفر پرروانه ہوتے تو بدوعاء پڑھتے اے الله! ميں سفرى پر پيشانيوں، والى كَ تَكْلِيفُوں، ترقی كے بعد سنزلى، مظلوم كى بدوعاء اور اہل خانه يا مال و دولت ميں كسى برے منظر كے و كيھتے سے آ ہے كى بناہ ميں آتا ہوں۔

( ٢١.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ صَلَاتًا مُحَمَّدُ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ صَلَاتَيْكَ صَلَاتَيْكَ مَلَاتَيْكَ وَسُلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَى صَلَاتَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَى صَلَاتَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَى صَلَاتَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصححه مسلم (٢١٧)، وابن حزيمة: (١١٢٥)، احْتَسَبْتَ بِصَلَاتِكَ وَحُدَكَ أَوْ صَلَاتِكَ اللَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا [صححه مسلم (٢١٢)، وابن حزيمة:

# هي مُنالِهُ الْمَرْنُ بَلِيدِ مِنْ الْمِيدِ الْمِيدِ مِنْ الْمِيدِ الْمِيدِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِيدِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ ا

وابن حبان (۲۱۹۱)].

(۲۱۰۵۸) حضرت عبداللہ بن سرجس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماؤ فجر کی اقامت ہوگئ، نبی ملیا نے ایک آ دمی کودیکھا کہوہ فجر کی دور کعتیں پڑھ رہاہے، (نماز کے بعد) نبی ملیا نے اس سے پوچھاتم نے کون بی نماز کوفجر کی نماز شار کیا؟ جوتم نے تنہا پڑھی اسے یا جو ہمارے ساتھ پڑھی اسے؟

(۲۱۰۵۲) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم الْآخُولِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَوْجِسَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلْتُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَقُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَسْتَغْفَرَ لَدُنْبِكَ وَلِلْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ ثُمَّ نَظُونَتُ إِلَى لَكَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ وَقَرَأَ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ ثُمَّ نَظُونَ إِلَى اللَّهُ فَلَوْتُ إِلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال

( ٢١.٦٠) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى آبُو بِشُو الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ آبُو زَيْدٍ الْقَيْسِيُّ عَنُ عَاصِمِ الْآحُولِ أَنَّهُ فَالَ قَلْ رَآى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَرُجِسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ آنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةً

(۲۱۰ ۱۱) حضرت عبداللہ بن سرجس ڈاٹٹٹ نے ایک مرتبہ اپنے متعلق فرمایا کہ میں نے نبی ملیسے یا تیں کی ہیں، آپ مُلٹٹٹراکے ہمراہ کھانا کھایا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ہے جو بائیس کندھے کے کونے میں مٹھی کی طرح تھی، انہوں نے باتھ سے مٹھی بنا کراشارہ کرے دکھایا، اور اس مہر نبوت پرمسوں کی طرح انجرے ہوئے تل تھے۔

( ٢١.٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ آنَهُ كَانَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاجِبُ فِي

هي مُنااً اَجْرُانُ بل يَوْدُ مُنَا البَصريتين ﴿ ٢١٨ ﴿ حَلَى الْمُعَالِّينَ لَهُ الْمُحَالِيِّينَ ﴾

السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِى الْآهُلِ اللَّهُمَّ اصْحَبُنَا فِى سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِى آهُلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظُرِ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ قَالَ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظُرِ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ قَالَ عَامِمٌ عَنْ الْحَوْدِ بَعْدَ الْكُورِ قَالَ حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ [صححه مسلم (١٣٤٣)، وابن حزيمة: (٢٥٣٣) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [راجع: ٢١٠٥٢].

(۲۱۰ ۱۲) حضرت عبداللہ بن سرجس رفائظ سے مروی ہے کہ نی علیظ جب سفر پر روانہ ہوتے توید دعاء پڑھتے اے اللہ! میں سفر کی پریشانیوں، والیسی کی تکلیفوں، ترقی کے بعد تنزلی، مظلوم کی بددعاء اور اہل خانہ یا مال ودولت میں کسی برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

# حَدِيْثُ اِمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ فَيْهُا

#### حضرت رجاء فالفا كي حديثين

( ٢١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابَنِ سِيرِينَ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لِى فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّهُ قَلْ تُوُقِّى مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْذُ أَسُلَمْتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْذُ أَسُلَمْتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْذُ أَسُلَمْتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْذُ أَسُلَمْتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَسَلَّمُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنَهُ وَسَلَّمَ عُنْ وَسَلَّمَ عُنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ وَسَلَّمَ عُنْهُ وَسَلَّمَ عُنْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُنْهُ وَسُلَّمَ عُنْ وَسُلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَلْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ وَلَلْكُوا وَلَمُ لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالَا لَا لَا عَلَالَا لَا لَا عَلَى اللَّ

(۲۱۰ ۲۳) حفرت رجاء فی کا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی طیات کی مجلس میں تھی کہ ایک عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ آئی اور کہنے گی یا رسول اللہ! اس بچے کے متعلق اللہ سے برکت کی دعاء کرد بیجئے کیونکہ اس سے پہلے میر بے تین بچے فوت ہو چکے ہیں، نبی طیات نے اس سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اب تک؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی طیات نے فر مایا (بیتمہارے حق میں) بڑی مضبوط ڈھال ہے، مجھ سے ایک آ دمی نے کہا کہ رجاء! سن لوکہ نبی طیات کیا فر مارہے ہیں؟

( ١٦٠٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا امْرَأَةٌ كَانَتُ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَّةٌ كَانَتُ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْمَرٍ الْقُرَشِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّتَ وَلَكِهُ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَةٌ أَتَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنُدُ أَسُلَمْتِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَتَعَالَى أَنْ يُبْقِيهُ لِى لَقَدْ مَاتَ لِى قَبْلَهُ ثَلَاقُةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنَدُ أَسُلَمْتِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَتَعَالَى أَنْ يُبْقِيهُ لِى لَقَدْ مَاتَ لِى قَبْلَهُ ثَلَاقُةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنَا اللَّهِ مَنْ عَنْهِ وَسَلَّمَ أَمُنَا فَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنَا اللَّهِ مِنْ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةٌ خَصِينَةٌ قَالَتُ مَاوِيَّةُ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مَعْمَرٍ السَمَعِي يَا مَا مُحَمَّدٌ فَخَرَجَتُ مِنْ عِنْدِ ابُنِ مَعْمَرٍ فَاتَتُنَا فَحَدَّتُمْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مَا لَا مُحَرَّحَتُ مِنْ عِنْدِ ابُنِ مَعْمَرٍ فَاتَتُنَا فَحَدَّتُمْنَا هَذَا الْحَدِيثَ

(۲۱۰ ۱۴) محد کہتے ہیں کہ'' ماویۂ'نام کی ایک خاتون تھی جس کے بچے زندہ ہیں رہتے تھے، ایک مرتبہ میں عبیداللہ بن معمر کے

هي مُنالِمُ امَرُرِينَ بل مِينَةِ مَرَّمَ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ٢١٩ كل ١٩٠ كل مُنالُ الْبَصِرِيِّينَ الْبَصِرِيِّينَ

پاس آیا، وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فر مایا ایک مرتبہ ایک عورت اپنے ایک بچے کے ساتھ آئی اور کہنے گی یا رسول اللہ اس بچے کے متعلق اللہ سے برکت کی وعاء کر دیجئے کیونکہ اس سے پہلے میرے تین بچے فوت ہو چکے ہیں، نبی علیا اس سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اب تک؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی علیا نے فر مایا (یہ تبہارے تن میں) بڑی مضبوط و صال ہے، ماویہ ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ بن معمر نے کہا ماویہ! سن اور مجارے پاس آ کر ہم سے میحدیث بیان کی۔

# حَدِيثُ بَشِيرِ ابْنِ الْحَصَاصِيةِ وَلَا لَيْهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن

( ٢١.٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي أَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنُ خَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ بَشِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَمْشِى فِى نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبِيِّتَيْنِ ٱلْقِهِمَا [انظر: ٢٢١٠٦٩، ٢١٠٦٩، ٢٢٢]

(۲۱۰ ۲۵) حضرت بشیر بن خصاصیه را التیاسے مروی کے کہ نبی مالیا نے ایک آ دمی کو قبرستان میں جو تیاں پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فر مایا اے سبتی جو تیوں والے! انہیں اتاردے۔

(٢١.٦٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ قَالَ قُلْنَا لِبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيةِ قَالَ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا إِنَّ لَنَا جِيمَةً مِنْ بَنِى تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيةً إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُو الِهِمُ أَشَياءُ أَفَنا خُدُهَا قَالَ لَا جِيرةً مِنْ بَنِى تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيةً إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُو الِهِمُ أَشَياءُ أَفَنا خُدُهَا قَالَ لَا جَيرةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيةً إِلَّا فَهُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيء لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصُولِه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْكُ عَلَيْهِ وَمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِا كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِقُونُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُ لَا عَلَى اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَ

(٢١٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ عَنْ بَشِيرٍ ابْنِ الْمَحَدِّنَا عَبُدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۱۰۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١.٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَسُوَدُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ حَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ ابُنِ اللهِ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ بَشِيرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أُمَاشِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هي مُناهُ المَانُ بن المِن المُناهِ اللهِ اللهِ

آخِذًا بِيدِهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ الْحَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ آخِدًا بِيدِهِ قَالَ قُلْتُ مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللّهِ شَيْنًا قَدُ أَعُطَانِي اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ خَيْرًا كَثِيرًا قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ خَيْرًا كَثِيرًا قَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشُورِكِينَ فَقَالَ لَقَدُ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قَبُورِ الْمُشُورِكِينَ فَقَالَ لَقَدُ سَبَقَ هَؤُلاءِ خَيْرًا كَثِيرًا قَلَاتُ مَوْتِي بَيْنَ الْمَقَابِو فِي الْمُسُولِينَ فَقَالَ لَقَدُ أَذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَلَاتًا قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلِ يَمُشِى بَيْنَ الْمَقَابِو فِي الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ لَقَدُ أَذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَلَاتُ مَوْتَيْنِ أَوْ فَلَاثًا فَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلِ يَمُشِى بَيْنَ الْمَقَابِو فِي اللّهُ فَقَالَ وَيُحْلَى يَا صَاحِبَ السِّبْيَتَيْنِ أَلْقِ سِنْتِيَّنَكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَنَظُرَ الرَّجُلُ فَلَمًا رَأَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَسَدَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَصَدِه الحاكم (٢٧٣/١). قال الألباني حسن (أبوداود: ٢٢٣٠، ابن ماجة: صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَصَده الحاكم (٢٧٣/١). قال الألباني حسن (أبوداود: ٩٣٠، ١١).

(۲۱۰ ۲۸) حضرت بیر فاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بین نبی علیہ کا دست مبارک تھام کرچل رہا تھا کہ نبی علیہ نے بھے نہ رہایا اے ابن خصاصیہ! تم نے اس حال میں صح نہیں کی کہتم اللہ سے ناراض ہو، تم نے تو اس حال میں صح کی ہے کہ تم اللہ کے پیشر کے ساتھ چل رہے ہو، میں نے عرض کیا کہ واقعی میں نے اس حال میں صح نہیں کی کہ میں اللہ سے ناراض ہوں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچھے ہر خیرعطاء فرما رکھی ہے ، پھر ہم لوگ مشرکین کی قبروں کے پاس پنچےتو نبی علیہ نے تین مرتبہ فرمایا ، ان لوگوں سے بہت ساری خیر آگے بڑھ گئی ، پھر مسلمانوں کی قبروں کے پاس پنچےتو تین مرتبہ فرمایا ان لوگوں نے بہت ساری خیر حاصل کرلی ، اس سے حالی اور کے بین می تیا تھا ہوں کی خرمیان جو تیاں پہنچ چل رہا تھا ، نبی علیہ نظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیوں والے!! پی جو تیاں اتار دو ، دو تین مرتبہ بہی فرمایا ، اس آ دی نے مؤکر دیکھا ، جوں بی نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں اتار دو ، دو تین مرتبہ بہی فرمایا ، اس آ دی نے مؤکر دیکھا ، جوں بی نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں اتار دو ، دو تین مرتبہ بہی فرمایا ، اس آ دی نے مؤکر دیکھا ، جوں بی نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں اتار دو ، دو تین مرتبہ بہی فرمایا ، اس آ دی نے مؤکر دیکھا ، جوں بی نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں اتار دی ۔

(٢١.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ نَهِيكٍ قَالَ حَدَّثَنِى بَشِيرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ زَخْمَ بْنَ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَخْمٌ قَالَ لَا بَلُ الْنُتَ بَشِيرٌ فَكَانَ اسْمَهُ قَالَ بَيْنَا آنَا أَمَاشِي رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَخْمٌ قَالَ لَا بَلُ الْنَتَ بَشِيرٌ فَكَانَ اسْمَهُ قَالَ بَيْنَا آنَا أَمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ بَبَارِكَ وَتَعَلَى أَصْبَحْتَ تُنْقِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ بَارَكُ وَتَعَلَى أَصُبَحْتَ تُنْقِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ بَارَكُ وَتَعَالَى أَصُبَحْتَ تُنْقِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو شَيْبَانَ وَهُوَ الْأَسُودُ وَبُنُ شَيْبَانَ أَخْصَبُهُ قَالَ آخِدُهِ بِيدِهِ فَقَالَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۲۱-۲۹) حضرت بشیر ظافظ جن کا زمان تا جابلیت میں نام زخم بن معبدتها، جب انہوں نے بھرت کی تو نبی طیاب نے ان سے ان کا دست نام بوچھا، انہوں نے بتایا زخم، نبی طیاب نے فر مایانہیں، تبہارا نام بشیر ہے ' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طیاب کا دست مبارک تھام کرچل رہا تھا کہ نبی طیاب نے مجھ سے فر مایا اے ابن خصاصیہ! تم نے اس حال میں جبنبیں کی کہتم اللہ سے ناراض ہو،

مُنالِهَ اَحْدِينَ بِلِيدِ مِنْ الْمُحَدِينِ بِينَ مِنْ الْمِيلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

تم نے تو اس حال میں صبح کی ہے کہ تم اللہ کے پیغیبر کے ساتھ چل رہے ہو، میں نے عرض کیا کہ واقعی میں نے اس حال میں صبح نہیں کی کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر خیر عطاء فر مارکھی ہے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہاار ہے بھئی سبتی جو تیوں والے! اپنی جو تیاں اتاردو۔

#### حَديثُ أُمِّ عَطِيَّةَ اللَّهُ

### حفرت ام عطيه فالفها كاحديثين

(۱۱.۷۰) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخُرُجُنَ فَقَدِمَتُ الْمُرَأَةُ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بِنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتُ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشُرَةً غَزُوةً قَالَتُ أُخْتِى غَزَواتُ مَعَهُ سِتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشُرَةً غَزُوةً قَالَتُ أُخْتِى غَزَواتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشُرَةً غَزُوةً قَالَتُ أُخْتِى غَزَواتُ مَعَهُ سِتَّ غَزَواتٍ قَالَتُ كُنَّا نَدُاوِى الْكُلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتُ أُخْتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَلَ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ لِمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ تَخُرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلُتَشْهَدُ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ فَلَمَّا قَدِمَتُ أَمُّ عَطِيَّةً فَسَأَلْتُهَا أَوْ سَأَلْنَاهَا هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَاللَ الْعَواتِينَ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولُ وَلَالَ لَيْحُولُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعُولُونِ وَالْعُولُ وَلَاللَّ الْعُولَةِ وَلَولَ الْعُولُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْحُولُولُ الْمُكُلُودِ وَاللَّهُ الْمُعُلِّلُ الْمُعَلِي وَلَولُكُ الْوَالِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَلَاللَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۷۰) عصد بنت سیرین کہتی ہیں کہ ہم اپنی نو جوان لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے، ای زمانے بی ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں قیام پذریہوئی، اس نے بتایا کہ اس کی بہن نبی علیا کے ایک سحابی کے نکاح میں تھی، جس نے نبی علیا کہ اس کے ساتھ بارہ غزوات میں حصہ لیا تھا، جن میں سے میری بہن کہتی ہے کہ چھیں میں نے بھی حصہ لیا ہے، میری بہن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ زخیوں کا علاج کرتی تھیں اور مریطوں کی ویکھ بھال کرتی تھیں، چرایک مرتبہ میری بہن کہتا ہے یہ سوال پوچھا کہ کیا اگر ہم میں سے کسی کے پاس چا در نہ ہواوروہ (نماز عید کے لئے) نہ نکل سکے تو کیا اس پرکوئی گناہ ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا اس کی سیمل کو جا ہے کہ اور وہ بھی ڈیراور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر حاضر ہو۔

من خصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ پھر جب حضرت ام عطیہ والنظر آئیں تو ہم نے ان سے بوچھا کہ آپ نے نبی ملیللہ کواس اس طرح کچھ فرماتے ہوئے سا ہے؟ حضرت ام عطیہ والنظر کی عادت تھی کہوہ جب بھی نبی ملیلہ کا تذکرہ کرتیں تو یوں ضرور

# هي مُنالِهُ الْحَدِينَ بْنَ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيقِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْ

کہتیں میراباپ ان پر قربان ہو، چنانچہ انہوں نے اب بھی فرمایا جی ہاں! میراباپ ان پر قربان ہو، انہوں نے فرمایا ہے کہ نوجوان پر دہ نشین لڑکیوں، اور ایام والی عور توں کو بھی (نماز عید کے لئے) لکانا چاہئے تا کہ وہ خیرا ور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر شریک ہو گئی ۔ ایام والی عورت سے دور رہیں، میں نے حضرت ام عظید پڑھئے ہے ایام والی عورت کے برشر یک ہو تھا تو انہوں نے فرمایا کیا بیعورتیں عرفات میں نہیں جا تیں اور فلاں فلاں موقع پر حاضر نہیں ہوتیں۔

( ٢١٠٧١) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَظِيَّةً قَالَتُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ بِمَاءٍ وَلَخُنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ عَلَيْهَا السَّلَام فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذِنِّنِي قَالَتُ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَنِّنِي قَالَتُ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَفُومُ وَقَالَ أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ قَالَ وَقَالَتُ خَفْصَةً قَالَ أَغْسِلُنَهَا وِتُوا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَنْعًا قَالَ وَقَالَتُ أَمُّ حَفْصَةً قَالَ أَغْسِلُنَهَا وَتُوا ثَلُكُ مَثْ مَثَلِي وَقَالَ أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ قَالَ وَقَالَتُ خَفْصَةً قَالَ الْحَدِي ( ٢٠٣٢) والمن حال (٢٠٣٢) إقال الإليان الإليان عَطِيَّةً مَشَطْنَاهَا ثَلَاثًا فَلَ لَا المَّالِق الْحَدِي ( ٢٠٣٤) والمن حال (٢٠٣٢) إقال الإليان الإليان الله الله الله المُسلِل الله وقال الله المنالي المنالِق المُسلِق الله وقال الله وقال الله المنالِق المنالِق الله وقال الله المنالِق المنالِق المنالية الله وقال الله المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية الله المنالية المنالية

(۱۵۰۱) حضرت ام عطیہ رہ تا سے مروی ہے کہ ہم اوگ نی ایٹا کی صاحبز ادی حضرت زینب بہتا کو تسل دے رہی تھیں،
نی ایٹا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) عسل دو، اگر مناسب مجھوتو پانی
میں بیری کے پتے ملالو، اور سب سے آخر میں اس پر کا فور لگا ویٹا اور جب ان چیز وں سے فارغ ہوجاؤ تو مجھے بتادینا، چنا نچہ ہم
نے فارغ ہوکر نبی ملیٹا کو اطلاع کر دی، نبی ملیٹانے ابنا ایک تبہند بھاری طرف بھینک کرفر مایا اس کے جسم پر اسے سب سے پہلے
لیٹو، ام عطیہ فاقا کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت زینب فرس کے بالوں میں تکھی کر کے ان کی تین چوٹیاں بنادیں۔

(٢١.٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٌ قَالَتُ كَانَ فِيمَا آخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا تَنْحُنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسِ نِسُوقٍ اصححه مسلم (٩٣٦) النظن ١٢٧٨٤٨٠٢١ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا تَنْحُنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسِ نِسُوقٍ اصححه مسلم (٩٣٦)

(۲۱۰۷۲) حضرت ام عطیہ ٹالٹنا کہتی ہیں کہ نبی ملیلانے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا لط لگائی تھیں ،ان میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم نو حذبیں کروگی ،کیکن پانچ عورتوں کے علاوہ ہم میں ہے کسی نے اس وعدے کو د فانہیں کیا۔

(۲۱۰۷۳) حضرت ام عطیہ بھٹا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ کے ہمراہ سات غزوات میں حصد لیا ہے، میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لئے کھانا تیار کرتی تھی ،مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اورزخیوں کا علاج کرتی تھی۔

## المَن اللهُ المَن اللهُ اللهُ

( ٢١.٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَيَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِ شَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى وَأُمِّى أَنْ نُخُوجِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى وَأُمِّى أَنْ نُخُوجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا فَأَمَّا الْحُيرُ وَدَعُونَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابُ قَالَ فَلْتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا إراجِعِ ٢١٠٧٠ ].

(۲۱۰۷) حضرت ام عطیہ باتی خوان پردہ نشین کے نبی ملیا اسٹی مروی ہے کہ نبی ملیا اسٹی میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں' نو جوان پردہ نشین الرکیوں، اور ایام والی عورتوں کو بھی (نما زعید کے لئے) نکلنا چاہئے تا کہ وہ خیر اور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر شریک ہو سکیں، البتد ایام والی عورتیں نمازیوں کی صفوں سے دور رہیں، کسی شخص نے پوچھا یہ بتآ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس چا در نہ ہوتو وہ کیا کرے نبی ملیلا نے فرمایا اسے اس کی بہن اپنی چا در اور مھادے۔

(٣١.٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ أَخْرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ حَفْصَةَ بِنُبِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَزِيدُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَزِيدُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَزِيدُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ الْمَرْآةُ قَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ آرَنَعَةَ آشُهُرٍ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ عَلَى إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ آرَنَعَةَ آشُهُرٍ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَضِيهً وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهُرِهَا قَالَ يَزِيدُ أَوْ فِي طُهُرِهَا فَإِذَا طَهُرَتُ مِنْ قُنْطٍ وَأَظْفَارٍ اصححه البحارى (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨) | انظر ٢٧٨٤٧ |

(۲۱۰۷۵) حضرت ام عطیہ فیلخا ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر تمین دن سے
زیادہ سوگ نہ منائے ، البتہ شوہر کی موت پر چارمہینے دی دن سوگ منائے ، اور عصب کے علاوہ کسی رنگ سے رنگے ہوئے
کیڑے نہ پہنے ، سرمہ نہ لگائے اور خوشبونہ لگائے الآبی کہ پاکی کے ایام آئیں تو لگائے ، یعنی جب وہ اپنے ایام سے پاک ہوتو
تھوڑی سے قبط بااظفار نامی خوشبولگائے۔

(۲۱.۷٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمُّ عَطِيَةً قَالَتُ لَمَّا مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلْنَهَا وِثُراً ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلْنَهَا وِثُراً ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا وَاجْعَلُنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا غَسَّلُتَنَهَا فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتُ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقُوهُ وَاجْعَلُنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا غَسَّلُتَنَهَا فَأَعْلِمُنَنِي قَالَتُ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقُوهُ وَقَلَ أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ وَصَحِع البِعارِي (١٢٥٤) ومسلم (١٢٩٩) وابي حان (٢٠٠٤) الطَّرَبَ ١٨٤٤ اللَّهُ الله عَلَيْهُ وَصَحِع البِعارِي (١٢٥٤) ومسلم (١٢٥ عن الله عالى ١٤٤٤) الطَلَّمَ وَمُولِ عَلَيْهُ مِلْ الله عَلَيْهُ كَا القالَ مِواتَ فِي عِلِيهُ مِلْ الله عَلَيْهُ كَا مُولِ الله عَنْ عَلَيْهُ كَا القالَ مِواتَ فَي عِلِهُ مِلْ الله عَلَيْهُ كَا مُولُ الله عَلَيْهُ وَاطُلاع كَرَدَى مَن يَاسِ بِكَافُورِ فَالْ عَدُومِ مِن عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاطَلاع كَرَدَى مَن عَلِيهُ فَواللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاطلاع كَرَدَى مَن عَلَيْهُ وَاللّه الله عَلَى وَاطلاع كَرَدَى مَن عَلِيهُ فَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعُلُهُ وَلَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَاع كَرَوى مَن عَلَيْهُ وَلِي الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى مُولِكُولُ وَلَعُلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ اللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَلَواللّه عَلَيْهُ وَلَو اللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى مُعْلِمُ اللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَو عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعُلُولُ وَلَا عَلَا عَلَا

### هي مُنالَا اَعَنْ نَ الْبِي الْفِيدِينَ الْفِي الْفِيدِينِ الْفِيدِينِينِ الْفِيدِينِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِيدِينِ الْفِي

(۲۱۰۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتُ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلانِ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسُعِدَهُمْ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَلَانِ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسُعِدَهُمْ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلانِ وَصحه البحاري (۲۲۸۹) والحاكم (۲۸۳/۱) [انظر ۲۷۸۰،۲۷۸٤] عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فُلانِ وصحه البحاري (۲۸۹۲) ومسلم (۹۳۷) والحاكم (۲۸۳/۱) [انظر ۲۷۸،۲۷۸٤] ومسلم (۲۲۰ علی ان لا یشر كُن بالله شیئا" (۲۵ علی ان لا یشر كُن بالله شیئا" الله شیئا" تواس می شرت ام عطید فی شامل تھا، میں نے عرض کیا یارسول الله! فلال خاندان والوں کومشنی کرد تیجئے کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت

(۲۱۰۷۸) حضرت ام عطیہ فی شاہد ہے کہ جب نبی علیہ المدید منورہ تشریف لائے تو آپ فی فی آئی آئے خوا تین انصار کوایک گریں جع فر مایا، پھر حضرت عمر ڈاٹی کوان کی طرف بھیجا، وہ آ کراس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اورسلام کیا، خوا تین فی ایک کے جواب دیا، حضرت عمر ڈاٹی نے فر مایا میں تنہاری طرف نبی علیہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، ہم نے کہا کہ نبی علیہ اوران کے قاصد کوخوش آیہ یہ، انہوں نے فر مایا کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کیے نبیس تظہرا و گی، بدکاری نبیس کروگی، وگی، اور کسی نبی کے کام میں نبی علیہ کی نافر مانی نبیس کروگی، کروگی، اور کسی نبی کے کام میں نبی علیہ کی نافر مانی نبیس کروگی، می نبیس کروگی، اور کسی نبی کے کام میں نبی علیہ کی نافر مانی نبیس کروگی، ہم نے اقرار کرلیا اور گھر کے اندر سے ہاتھ بڑھا و گواہ دو۔ بہم نے اقرار کرلیا اور گھر کے اندر سے ہاتھ بڑھا ور کا دورایا م والی عور توں کو بھی لے کرنماز کے لئے نکا کریں اور جناز سے نبی علیہ نبی نبیس کے ساتھ جانے ہیں منع فرمایا اور رہی کہ م یہ جمہ فرض نبیس ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد سے تو کہ ایک یعمور نبیس ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد سے تو کہ ایک قبید کے نکا کریں اور جنان کے ساتھ جانے سے جمیس منع فرمایا اور رہی کہ م یہ جمہ فرض نہیں ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد سے و کہ یعمور نبیس ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد سے و کہ یعمور نبیس ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد سے جمیں منع فرمایا اور میں کہ تم یر جمعہ فرض نہیں ہے کسی خاتون نے حضرت ام عطیہ فی شاہد کیا کہ کیا تو کہ بعد کرت کیا کہ کہ کہ کہ کو کسی خاتوں نے حضرت ام عطیہ فی شاہد کیا کہ کو کسی کے ساتھ جانے سے جمیں منع فرمایا اور میں کہ ہم یہ میں خوالی کی کر کسی خاتوں نے حضرت ام عطیہ فی گھر کیا کہ کو کسی کی کسی خاتوں نے حضرت ام عطیہ فی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کسی کی کر کسی کی کر کسی کے کر کسی کیا کو کسی کے کہ کر کے کہ کو کسی کے کر کسی کی کر کسی کیا کو کر کسی کی کر کسی کر کسی کی کر کسی کیا کہ کر کسی کی کو کسی کی کر کسی کی کر کسی کی کی کسی کی کسی کی کر کسی کی کر کسی کی کسی کی کر کسی کیا کہ کی کر کسی کی کر کسی کی کر کی کسی کی کر کسی کی کسی کی کسی کی کر کسی کی کر کسی کی کر کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کر کسی کی کسی

### هي مُنالِمُ المَوْرِينَ بِل بِينِيْ مَتُومُ كِلْ الْبِصَرِيتِينَ كَلَّى الْبَصَرِيتِينَ كَلَّى الْبَصَرِيتِينَ كَلَّ

مَعْرُوفٍ كامطلب يوچھاتوانبوں نے فرمایا كداس میں جمیں نوحدے مع كيا گيا ہے۔

( ٢١.٧٩ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفُصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنْتُ وَيِمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثَ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَيَمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَيَمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَمِعَا لَكُونَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَمِعَا لَكُونَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوعَ وَلَا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَمُعَلِينًا أَنْ لَا نَنُوعَ وَلَا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا وَمِنْ الرَّجَالِ إِلَّا مَعْرَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلِا نُحَدِّثُ مِنْ الرِّبَالِ إِلَّا مَعْرَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَالِهُ عَنْ الْمُعْمَلِيّا إِلَا لَكُونَ فَي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامٌ فَيْ اللّهُ وَلِا لَمُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا إِلَيْنَا أَنْ لَا نَالِكُ مِنْ الرّبِيلِ إِلّا مَعْمَا لَا لَكُونَا لَالْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَالِكُمْ عَلَى اللّهُ الم

(۲۱۰۷۹) حضرت ام عطیہ ظافیا کہتی ہیں کہ میں نبی ملیا ہے بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی ، نبی ملیا نے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا لطالگائی تھیں ،ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم نوحہ نہیں کروگی ،اورمحرم کے بغیر کسی مرد ہے بات نہیں کروگی ۔

( ٢١.٨٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيُمْتَزِلُنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَالدَّعُوةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ [صححه النحاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠)، وابن حزيمة (٢٤٦٧)]

(۲۱۰۸۰) حضرت ام عطیہ ڈٹا ٹھا ہے مروی ہے کہ نبی نالیا ہمیں تھم دیتے تھے،نو جوان پر دہ نشین لڑکیوں ،اورایا م والی عورتوں کو بھی (نما نے عید کے لئے) نکلنا چاہئے تا کہ وہ خیر اور مسلما نوں کی دعاء کے موقع پر شریک ہو سکیں ،البتہ ایا م والی عورتیں نمازیوں کی صفوں سے دورر ہیں۔

( ٢١:٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ أَخَذَ ابْنُ سِيرِينَ غُسْلَهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ غَسَّلْنَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَنْجَتُ وَإِلَّا فَأَكْثَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَنْجَتُ وَإِلَّا فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَبْعٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَتُ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَبْعٌ

(۲۱۰۸۱) حضرت ام عطیہ نظافیا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مالیا کی صاحبز ادی حضرت زینب نظافیا کو خسل دے رہی تھیں، نبی مالیا ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا پانٹے یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) عنسل دو، اگر مناسب سمجھوتو پانی میں بیری کے بیتے ملالو، ہم نے سات کاعد دمناسب سمجھا۔

( ٢١.٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ قَالَ نُبَّنْتُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّى إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَنَا أَنُ نَغْسِلَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسُلَةِ النَّخِرَةِ شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ [انظر: ٢١٠٧١]

(۲۱۰۸۲) حضرت ام عطید نظافیا سے مردی ہے کہ نبی علیظ کی صاحبز ادی حضرت زینب نظافی کا انتقال ہو گیا، نبی علیظا ہمارے پاس تشریف لائے اور خسل دو،اگر مناسب سمجھوتو پاس تشریف لائے اور خسل دو،اگر مناسب سمجھوتو پانی میں بیری کے نیچے ملالو،اور سب سے آخر میں اس پر کا فورلگا دینا۔



#### حَدِيثُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً شَالِنَا

#### حضرت جابر بن سمره ڈلاٹنڈ کی مرویات

(٢١.٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ إصححه مسلم (٢٩٢٣) [انظر: ٢١١٢، ٢١١٠،، ٢١١٢،

70/17: 00/17: 46/17: 47/17: 4.7/17: 407/17: 77/17: 77/17: 377/7: 07/7]

(۲۱۰۸۳) حفرت جابر بن سمرہ جانگؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قیامت ہے پہلے بچھ کذاپ آ کررہیں گے۔

( ٢١.٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِءٌ وَسَلَّمَ مَتَكِءٌ وَسَلَّمَ مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكُلَّمَهُ وَمَّا أَدُرِى مَا يُكَلِّمُهُ وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ بَيْنِي وَنَيْنَهُ قَوْمٌ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا رُدُّوهُ فَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهُبُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهُبُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا أَسُمَعُهُ قَالَ أَكُلَمُهُ وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهُبُوا بِهِ قَارُجُمُوهُ ثُمَّ لَهُ نَبِيبٌ كَنبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنْ اللَّهُ فَالَ أَكُدُمُ لَهُ اللَّهِ فَا لَعُقَالَ أَكُدُهُمُ لَهُ نَبِيبٌ كَنبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُوبُ عَلَى أَحَدِهُمُ إِلَّا لَكُونُ عَلَى الْكِهُ لَا أَقُدِرُ عَلَى آحَدِهِمُ إِلَّا لَكُلُتُ بِهِ إصححه مسلم (١٩٦٢) [ [انظر: ١١٤٤٤، ١٥٥، ٢ ١١٥٢، ١٥٥٠]] اللَّيْ فَرَالُ فَقَالَ الْمُعْمُ لَلَ الْفَرْدُ عَلَى آحَدِهُمُ إِلَّا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ لَلْهُ اللَّهُ لِمُ الْفُولُ عَلَى الْحَدِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ لَمُ لَالَةً لِلْ اللَّهِ لَا أَقُولُ لَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۲۱۰۸۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی بلیٹا کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک ڈاٹٹو کو' جو پہتہ قد آ دی
سے ' ایک تہبند میں چیش کیا گیا، ان کے جسم پر تہبند کے علاوہ دوسری چا در نہتی، نبی بلیٹا ایک تکلے پر با کمیں جانب ٹیک لگائے
ہیٹھے تھے، نبی بلیٹا نے ان سے پچھ با تیں کیں جن کے متعلق مجھے پچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا با تیں تھیں کیونکہ میرے اور نبی بلیٹا کے
درمیان قوم حاکل تھی، تھوڑی دیر بعد نبی بلیٹا نے فرمایا اسے لے جاؤ، پچھ وقفے کے بعد فرمایا اسے واپس لے آؤ، اس مرتبہ
نبی بلیٹا نے ان سے جو با تیں کہیں وہ میں نے سین، پھر نبی بلیٹا نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے رجم کردو، پھر نبی بلیٹا خطبہ دینے
کے لئے کھڑے ہوئے، میں نے وہ بھی سنا، نبی بلیٹا نے فرمایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے
کھڑے ہوئوں میں جوئے میں نے وہ بھی سنا، نبی بلیٹا نے فرمایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے
ان میں سے جس پر بھی قدرت ملی ، اسے سز اضر وردوں گا۔
ان میں سے جس پر بھی قدرت ملی ، اسے سز اضر وردوں گا۔

( ٢١٠٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا إِسُرَائِيلُ قَالَ آخُبَرَنِي سِمَاكٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ إِنْظِر: ٢١٣٣٢٠٢١٣٥،٢١٣٠،٢١٣٠،٢١٣٠،٢١٣١،٢١٢١.

# المَن مُنالًا المَدِينَ مِن يَبِيدِ مِنْ الْبَصِرِينِينَ اللَّهِ مُنالًا الْبَصِرِينِينَ الْبَصِرِينِينَ اللَّ

(۲۱۰۸۵) حضرت جابر بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کامؤن ن جب اذان دیتا تو کچھ دیررک جا تا اور اس وقت تک اقامت نہ کہتا جب تک نبی ملیٹا کو باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھ لیتا، جب وہ دیکھا کہ نبی بلیٹا بابرنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتا۔

(١٠٨٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ عَنْ حَدِيثِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَا مِنْ قُرِيشٍ إصححه مسلم (١٨٢٢) [. النظر: ٢١١١٥]

(۲۱۰۸۲) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جائر رہ النظام کی کوئی حدیث پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی ملیا ہے فر مایا دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قریش کے بارہ خلیفہ نہ ہوجائیں۔

( ٢١٠٨٧ ) ثُمَّ يَخُرُجُ كَذَّابُونَ بَيْنَ يَكَى السَّاعَةِ [صححه مسلم (١٨٢٢) | إانظر ٢١١١٧ ]

(۲۱۰۸۷) پرقیامت سے پہلے کھ کذاب آ کرر میں گے۔

(٢١٠٨٨) ثُمَّ تَخُرُجُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَخْرِحُونَ كَنْوَ الْآئِيضِ كِسْرَى وَآلِ كِسُوَى اصححه مسنه

(۲۱۰۸۸) پھرمسلمانوں کی ایک جماعت ٹکلے گی اور وہ کسری اور آل کسری کا سفید خز انہ نکال لیں گے۔

( ٢١٠٨٩) وَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ تَهَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ إصححه مسلم ( ١٨٢ ) النظر ١١١١٠) النظر ٢١٠١٥) ورجب الله تعالى تم ميں سے كى كوكوئى خير عطاء فرمائے تو اے چاہئے كه اپنى ذات اور اپنا الله غانه سے اس كا قان كر ہے۔

( ٢١٠٩٠ ) وَأَنَّا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [صححه مسلم (١٨٣٢)، و (٢٣٠٥)]. [انظر: ٢١١١٩].

(۲۱۰۹۰) اور میں حوضِ کوثر پرتمہارامنتظر ہوں گا۔

(۲۱.۹۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَيْدِينَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِأَيْدِينَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنَا السَّلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ مَا بَالُ أَفُوام يَرُمُونَ بِأَيْدِيهِم كَانَهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ اللَّا يَسْكُنُ أَحَدُكُمْ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ مَا بَالُ أَفُوام يَرُمُونَ بِأَيْدِيهِم كَانَهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ الآلا يَسْكُنُ أَحَدُكُمُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ السَّامِ وَاعْنُ شِمَالِهِ (صَحَدَهُ مسلم (٤٣١) والنظر: ٢١٧٥١) وقال الله عَلَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (صَحَدُهُ مسلم (٤٣١) والنظر: ٢١٨١) وانظر: ٢١٣٤١) وانظر: ٢١٣٤١) وانظر: ٢١٣٤١) وانظر: ٢١٣٤١) وانظر: ٢١٣٤١) وانظر: ٢١٣٤١)

(۲۱۰۹۱) حضرت جاہر بڑائٹا ہے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی مالینا کے پیچھے تماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی مالینا نے فرمایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشار کرتے ہیں جیسے دشوارخو گھوڑوں کی دم ہو، کیا تم سکون ہے نہیں رہ سکتے کہ دان پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی اشارہ کرلواور دائیں

#### هي مُنالِا اَمَوْرُن بَل مِينَةِ مَتْمِ کَلُورِ بائيں جانب اپنے ساتھی کوسلام کرلو۔

(٢١.٩٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ وَسُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي رَأْسِهِ شَعَرَاتٌ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ تَتَبَيَّنُ وَإِذَا لَمْ يَدُهُنُهُ تَتَبَيَّنُ إِانْظِر: (٢١٠٢٥، ٢١١٢٩) وَلَا لَكُمْ يَدُهُنُهُ تَتَبَيَّنُ إِانْظِر: (٢١٢٥، ٢١٢٥، ٢١٢٩)

(۲۱۰۹۲) حضرت جابر ٹاٹٹٹا سے کسی نے نبی ٹاٹٹا کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ٹاٹٹا کے سرمیں چند بال سفید تھے، جب آپٹلٹٹٹا سر پرتیل نگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی اور جب تیل نہ نگاتے تو ان کی سفیدی واضح ہو جاتی ۔

(٢١.٩٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الطُّهُو بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الطُّهُو بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم وسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الطُّهُو بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم وسَلَّمَ يَتُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

(۲۱۰۹۳) حضرت جابر رہ التفاعے مروی ہے کہ نبی ملیکا نماز ظہریں سورہ اعلیٰ جیسی سورتیں پڑھتے تھے اور نما نے فجر میں اس سے نبی سورتیں پڑھتے تھے۔

( ٢١.٩٤) حَذَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَهِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ [انظر: ٢١ ٢٣]

(۲۱۰۹۳) حضرت جابر ظائفة سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا شب قدر کوعشرة اخیر میں تلاش کیا کرو۔

( ٢١.٩٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ قُلُتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ٱكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ عِنْدَهُ الشَّمْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِهِمُ فَيَضْحَكُونَ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ [انظر: ٢١١٣٣]

(۲۱۰۹۵) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھڑے پوچھا کیا آپ نبی ملیٹا کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ملیٹان یا دہ وفت خاموش رہتے ،اور کم ہنتے تھے،البتہ نبی ملیٹا کی موجود گی میں صحابہ ڈاٹٹیا اشعار بھی کہدلیا کرتے تھے اور اپنے معاملات ذکر کرکے ہنتے بھی تھالیکن نبی ملیٹا تنہم فرماتے تھے۔

(٢١.٩٦) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ وَمُوَمَّلُ الْمَعْنَى وَهَذَا لَفُظُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ لَا قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمِ الْعُنَمِ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمَ ال

# مُنالِهُ المَّارِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۲۱۰۹۲) حضرت جابر ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا سے بوجھا کہ کیا میں بگری کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو كياكرون؟ نبي عليه ن فرمايانهين، اس في يوجها كه بكريون كے باڑے ميں نمازير هسكتا مون؟ نبي عليه فرمايا بان! سائل نے یو چھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی ملیہ نے فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز یر مصکتا ہوں؟ نبی مَلینا نے فر مایانہیں!

( ٢١٠٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُلُ الْعَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ [صححه مسلم (٢٣٣٩)، وابن حبان (٦٢٨٩)، والحاكم (٦٠٦/٢). قال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ٢١٢٩٧،٢١٢١]

(۲۱۰۹۷) حضرت جابر والتفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا کی آتھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے اور مبارک پنڈلیوں بر

( ٢١.٩٨ ) حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو ذَاوُذَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُوَّةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقُرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ [انظر: ٢١١٠٣، 7.1175771175,071175,071175,001175,771175,371175, 771175

(٢١٠٩٨) حضرت جابر الثانية سے مروى ہے كه نبي عليظ كھڑ ہے جوكر خطبه ديتے تھے، دوخطبول كے درميان بيٹھتے تھے، اوران خطبوں میں قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے اورلوگوں کونسیحت فرماتے تھے۔

( ٢١.٩٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ هَٰذَا الدِّينَ لَنُ يَزَالَ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمُضِيَ مِنْ أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهِمْ مِنْ قُرْيْشِ [صححه مسلم(١٨٢١) والحاكم (١٧/٣) [انظر: ٢٠١١، ٢١١٠، ١٣٠، ٢١١٧٠، ٢١١٠،

11717,71717,77717,37717,33717,03717,73717,07717,77717].

(۲۱۰۹۹) حضرت جابر بن سمرہ بڑا تنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججة الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیددین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھرنی علیہ نے کچھ کہا جو میں مجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فرمایا

هي مُنلهٔ احَدُن شِل بِيدِ مَرْمُ الْهِ صَلِيدِ مِنْ الْهِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى اللَّهُ مِنْ الْهِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى اللَّهُ مَنْ الْهُصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نی ملیا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ أَنَّ أَهُلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتُ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ [انظر: ٢١٢٥، ٢١٢٥، ٢١٢٥، ٢١٢٥

(۱۱۰۰) حضرت جابر بن سمرہ وظائفت مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آبادتھا جس کے افرادغریب مختاج تھے، ان کے قریب ہی ان کی پاکسی اور کی اونٹنی مرگئی ، تو نبی ملیظانے انہیں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ سے) اور اس اونٹنی نے انہیں ایک سال تک بچائے رکھا۔

( ٢١١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَاتَ فَلَانٌ قَالَ لَمْ يَمُتُ ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيةَ ثُمَّ النَّائِنَةَ فَلَا اللَّهِ مَاتَ فَلَانٌ قَالَ لَمْ يَمُتُ ثُمَّ أَنَاهُ النَّائِيةَ ثُمَّ النَّائِنَةَ فَلَمْ النَّائِنَةَ فَكُنْ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ قَالَ فَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَعُوا لَمْ اللّهُ وَالَعُلُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَال

(۱۰۱۱) حضرت جابر بھن نے سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ایک آ دمی فوت ہوگیا، ایک آ دمی نبی علیا کواطلاع دینے کے لئے آیا کہ یارسول اللہ! فلاں آ دمی فوت ہوگیا ہے، نبی علیا نے فرمایا وہ مرانہیں ہے، اس نے تین مرتبہ آ کراس کی خبردی، پھر نبی علیا نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے مرا؟ اس نے بتایا کہ اس نے چھری سے اپنا سینہ چاک کردیا (خودکشی کرلی) یہ سن کر نبی علیا نے اس کی نما نہ جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١١.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ حَتَّى يَمْضِى مِنْ أُمَّتِى اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ ثُمَّ خَفِى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى فَقُلْتُ يَا أَبْنَاهُ مَا الَّذِى خَفِى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبِى أَلِي رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى فَقُلْتُ يَا أَبْنَاهُ مَا الَّذِى خَفِى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى فَقُلْتُ يَا أَبْنَاهُ مَا الَّذِى خَفِى مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرِيْشِ إِرَاحِعَ ١٩٤ ١٢٤ ].

(۲۱۱۰۲) حضرت جابر بن سمرہ وہ گاتھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے ساکہ بیدوین جیشہ اپنے خالفین پرغالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے وہ سب سے سب قریش سے ہوں گے۔

#### هي مُنالِهَ اعَبْرَيْ بِي مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

- (٢١١.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ كَيْفَ كَانَ يَغُومُ يَخُطُبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَخُطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ [راحع: ٢١٠٩٨]
- (۲۱۱۰۳) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بڑاٹھ سے پوچھا کہ ٹی ملیا کس طرح خطبہ دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نی ملیا کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، دوخطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔
- ( ٢١١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ السَّاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَحِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَا صَعْدَدُوهُمْ إِرَاحِهِ ٢١٠٨٣ }
- (٢١١٠٣) حفرت جابر بن سمره والتَّوْرَ عمروى به كه في النَّهُ من النَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ كَانَ يَفْعُدُ فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [راحع: ٢١٠٥] وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ كَانَ يَقْعُدُ فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [راحع: ٢١١٣٥] وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ كَانَ يَقْعُدُ فِي مَقْعَدِهِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ [راحع: ٢١٢٧] و ٢١٢٥، ٢١١٢٥].
- (۲۱۱۰۵) ساک نے حضرت جابر بڑا تھا۔ طلوع آفاب تک اپنی جگہ یر ہی بیٹے رہتے تھے۔
- ( ٢١١.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكُ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسُلِمِينَ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كُنْزَ آلِ كِسُرَى الَّذِى فِى الْأَبْيَضِ [صححه وَسَلَّم يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسُلِمِينَ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كُنْزَ آلِ كِسُرَى الَّذِى فِى الْأَبْيَضِ [صححه مسلم (٢٩١٩)]. [انظر: ٢١٣٠٧، ٢١٢٩٨، ٢١٢٥].
- ۔ (۲۱۱۰۲) حضرت جابر بن سمرہ بڑاٹھؤسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کا سفیدخز اندنکال لیں گے۔
- (٢١١.٧) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَيْبَةَ [صححه مسلم (١٣٨٥)، ومسلم (٢١٠٠)]. [انظر: ٢١٣٦، ٢١٣٦، ٢١٣٦، ٢١٣٦٥، ٢١٣٦٥].
  - (١١٠٤) اور ميس نے نبي عليه كوية ماتے موتے بھى ساہے كديد يندمنوره كانام الله تعالى نے تعطيب كا كھا ہے۔
- ( ٢١١.٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راجع: ٢١٠٨٣].
- (۲۱۱۰۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے مجھ كذاب

﴿ مُنْهَا اَعْبُرَى مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ آكرد ہن گے۔

( ٢١١.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ مَاتَ بَغُلُّ وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ نَاقَةً عِنْ مِلْمَةً نَاقَةً عِنْ مِلْمَةً نَاقَةً عِنْدَ رَجُلٍ فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعُونَ الطَّوابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۱۱۰۹) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آباد تھا جس کے افراد غریب محتاج تھے، ان کے قریب بی ان کی یا کسی اور کی ایک آدی نی علیہ کے پاس اس کا تھم پوچھنے کے لئے آیا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تہمارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جو تہمیں اس سے بے نیاز کر دے؟ اس نے کہانہیں، تو نبی علیہ نے انہیں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ سے )۔

( ٢١١١٠ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَيْمُونِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الرَّقِّيِّ حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي ثَوْبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصلَى فِي ثَوْبِي اللَّهُ اللَّهِ عَبْدالرحُمٰن قَالَ آبِي هَذَا الْحَدِيثُ لَا الَّذِي آتِي فِيهِ آهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ قَالَ آبُو عَبْدالرحُمٰن قَالَ آبِي هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَكُولُونَ فَي وَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ [قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٤٥٠)، وابن عاد (٢٣٣٣). قال شعيب صحيح احتلف في رفعه ووقفه] [انظر ٢١٢٢، ٢١٢٢، ٢١٢٨]

(۲۱۱۱۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈگائٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کو نی ملیلا سے بیسوال پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں میں اپنی بیوی کے'' پاس'' جاتا ہوں؟ نبی ملیلا نے فرمایا ہاں! اللہ یہ کہ تہمیں اس پر کوئی دھے نظر آئے تواسے دھولو۔

( ٢١١١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَغْنِى ابْنَ جَابِرٍ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَلَا يُطِيلُ فِيهَا وَلَا يُخِفُّ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ يُؤَخِّرُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى بِنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَلَا يُطِيلُ فِيهَا وَلَا يُخِفُّ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ يُؤَخِّرُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢٤٣)]. [انظر: ٢١٣١٤].

(۲۱۱۱۱) حضرت جابر طاقت سروی ہے کہ نبی طابق ہمیں جب فرض نماز پڑھاتے تھے تو نہ بہت زیادہ کمبی اور نہ بہت زیادہ مختصر بلکہ درمیانی نماز پڑھاتے تھے،اورنمازعشاء کوذرامؤخر کردیتے تھے۔

( ٢١١١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَن سِمَاكِ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَآهُ يَخُطُّبُ إِلَّا قَائِمًا فَقَدُ كَذَبَ وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَرَأَى النَّاسَ فِي قِلَّةٍ فَجَلَسَ ثُمَّ يَثُوبُونَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّبُ قَائِمًا [راجع: ٩٨ ٢١].

# مُنزامً اَمَوْرُينَ بِلِ مِينَةِ مَرْمُ الْمِصَالِينِينَ الْمِصَالِينِينَ الْمِصَالِينِينَ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِينِ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمِعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِين

(۲۱۱۱۲) حضرت جابر رفی این سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے اگرتم سے
کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیا کہ کھڑے ہونے کے علاوہ کسی اور صورت میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط
بیانی کرتا ہے، البتہ بھی بھاراییا ہوتا تھا کہ نبی علیا ہا ہرتشریف لے آتے، اور لوگوں کی تعداد کم نظر آتی تو بیٹھ جاتے، جب لوگ آ
جاتے تو نبی علیا کھڑے ہو کر خطبہ ارشا دفر ماتے۔

( ٢١١١٣ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ حَلَّثَنِى سِمَاكٌ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّى لَأَعْرِفُهُ الْآنَ [صححه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْرِفُهُ الْآنَ [صححه مسلم (۲۲۷۷)]. [انظر: ٢١٣١٨ ، ٢١١٩٩].

(۲۱۱۱۳) حضرت جابر ٹٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میں مکہ مکر مدیس ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کرتا تھا، میں اے اب بھی پہچا نتا ہوں۔

( ٢١١١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْآَحُوَصِ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ [صححه مسلم (٦٤٣) صححه ابن حباد (١٥٢٧ و ١٥٣٤)]. [انظر: ٢١١٩٧،٢١١٧٤].

(۲۱۱۱۳) حفرت جابر اللفظائية عروى ہے كه نبي الميكا نمازعشاء كوذرا مؤخركردية تھے۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَن الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَادٍ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي آخْيِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِسْمَادٍ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي آخْيِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَيْدُ مَ جُمُعَةٍ عَشِيقةً رَجْمِ الْأَسْلَمِيِّ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيُشٍ [راحع: ٢١٠٨٦].

(۲۱۱۱۵) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کے ہاتھ خط لکھ کرحفرت جابر والٹوئے سے بی علیا کی کوئی حدیث پوچھی تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس دن نبی علیا نے اسلی کورجم کیا ، اس جعہ کو میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اس وقت تک قائم رہے گاجب تک کہ بارہ خلیفہ نہ ہوجا تیں جوسب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

(۲۱۱۱۲) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عُصْبَةُ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْآبْيَضَ بَيْتَ كِسُرَى وَآلِ كِسْرَى [راحع: ۲۱۰۸۸]. (۲۱۱۱۲) اور میں نے نبی ایک کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اور وہ کسری اور آل کسری کاسفید خزانہ ڈکال لیں گے۔

(٢١١١٧) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَكَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ [راحع: ٢١٠٨٧].

## هي مُنالِهَ احْدِينَ بِل يَنْ ِمَرَّم كَمْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(۲۱۱۱۸) اور میں نے نبی ایک کو میفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب آ کررہیں گے بتم ان سے بچنا۔ (۲۱۱۸ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدَّكُمْ حَيْرًا فَلْيَهُ ذَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِراحِعِ: ۲۱۰۸۹ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدَّكُمْ حَيْرًا فَلْيَهُ ذَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِراحِعِ: ۲۱۱۸ ) اور میں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جب الله تعالی تم میں سے کسی کوکوئی خیر عطاء فر مائے تو اسے چاہئے کہ اپنی ذات اور اپنے اہل خاندے اس کا آغاز کرنا چاہئے۔

( ٢١١١٩ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [زاحع: ٢١٠٩٠].

(٢١١١٩) اور میں نے نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے بھی ساہے کہ میں حوش کور پرتمہارامنظر ہوں گا۔

( ٢١١٠ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن زَكَرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ أَبِي يَخْتَى عَن عِمْرَانَ بْنِ رَبَاحٍ عَن عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَبِى سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسُلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاطْرِدَ ١٢١٠

(۲۱۱۲) حضرت جابر بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد حضرت سمرہ ہلات میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیا نے فرمایا بے حیائی اور بیہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھاشخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔

( ٢١١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا فِطُرٌّ عَن أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنُواءِ وَحَيْفُ الشَّلُطَانِ وَتَكُذِيبٌ بِالْقَدَرِ

(۱۶۱۱۲) حضرت جابر ٹاٹٹ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا اندیشہ ہے،ستاروں سے بارش مانگنا، بادشاہوں کاظلم کرنا اور تقدیر کی تکذیب۔

( ٢١١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى عَلَى مِنْسَرِهِ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَرَاهُ يَخُطُبُ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقُهُ إِرَاجِعَ ١٩٨٠ ٢١].

(۲۱۱۲۲) حفرت جابر ٹائٹوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیاں کو کھڑے ہوکر خطبہ ویتے ہوئے ویکھا ہے، پھر تھوڑی ویر بیٹے جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ ارشا دفر ماتے ،اس لئے اگر تم سے کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیاں کو بیٹھ کو بیٹھ کرخطبہ دیتے ہوئے ویکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔

( ٢١١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ

## هي مُنالاً احَدِينَ بل يَسِيمَوْم كَلْ المُحَالِيَةِ مِنْ المُعَالِمَةِ مِنْ المُحَالِيّةِ مِنْ المُحَالِّةِ مِنْ المُحَالِيّةِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُعَالِقِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُعَالِقِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُعَالِقِ مِنْ الْحَالِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُحَالِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُحْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ الْعِلْمِ الْمُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُ

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحُدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ عَلَى أَبِى الدَّحُدَاحِ ثُمُّ أَتِى بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ إِنَّ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلَّى فِى الْجَنَّةِ لِأَبِى الدَّحُدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْ عِذْقٍ مُدَلَّى فِى الْجَنَّةِ لِأَبِى الدَّحُدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ مَعْنَا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ سَمُرةً فِى الْمَجْلِسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لِلْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِنْ عِذْقٍ مُدُولًا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًى لِللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُولَا لَهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَي

(۲۱۱۲۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی طیا نے حضرت ابود صداح ڈاٹنڈ کی نماز جنازہ پڑھائی، بھرایک خارش زدہ اونٹ لایا گیا جے ایک آ دمی نے رس سے باندھا، نبی طیاس پرسوار ہو گئے، وہ اونٹ بد کنے لگا، یدد کھے کرہم نبی طیاس کے چھے دوڑ نے لگے، اس وقت ایک آ دمی نے بتایا کہ نبی طیاس نے فرمایا ہے جنت میں کتنے ہی للکے ہوئے خوشے ہیں جو ابود صداح کے لئے ہیں۔

( ٢١١٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْفِرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةٌ حَمَامٍ [انظر: ٢١٢١، ٢١٢١، ٢١٢٨، ٢١٢٨، ٢١٢٨، ٢١٢٨،

(۲۱۱۲۳) حفرت جابر بن سمرہ ڈائٹز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈ ہے جتنی تھی۔

(۲۱۱۲۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بددین جمیشہ اپنے نالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ میری جمیشہ اپنے نالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیہ نے کھے کہا جو میں بھے نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ نے دوسب کے سبقریش سے ہوں گے۔

(٢١١٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَّفَةَ عَنْ جَابِزِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَّعَ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ [صححه مسلم (٤٢٨)]. [انظر: ٢١١، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٣٥].

(۲۱۱۲۷) حضرت جابر بن سمرہ والنفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا کیا تم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز سراٹھاتے

### هي مُنالِهَ امْرُانُ بل سِينَا مِنْ اللهِ اللهِ

ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نگاہ پلٹ کراس کی طرف واپس ہی ندآئے۔(اوپر ہی اٹھی کی اٹھی رہ جائے)

(٢١١٢٧) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّالُهُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىٰ عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمُ ٱفْهَمُهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىٰ عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمُ ٱفْهَمُهَا قَالَ

قُلُتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ [صححه مسلم (١٨٢١)، وابن حباد (٦٦٦٢)] [راحع: ٢١١٢]

(۲۱۱۲۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی نالیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین بمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھر نبی ملیا نے بھے کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والد سے بو چھا کہ نبی ملیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیا نے وہ سب کے سب قریش سے مول گے۔

( ٢١١٢ ) حَلَّثَنَا بَهُزُّ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣]

(۲۱۱۲۸) حضرت جابرین سمرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا اس کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب آ کررہیں گے۔

( ٢١١٢٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَّةً قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ [راحع: ٢١٠٩]

(۲۱۱۲۹) حضرت جابر بڑاٹھ سے کسی نے نبی ملیٹا کے سفید بالوں کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیٹا کے سریس چند بال سفید تھے، جب آپٹائٹیٹا ہمر برٹیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الشُّوائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ مِنْ أُمَّتِى اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ جَفِي عَلَيْ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنْ قُرِيْشٍ قَالَ وَكَانَ أَبِى أَقُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامِ أَبِى إِلَّاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامِ أَبِى إِلَّاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامِ أَبِى إِلَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ أَبِى إِلَّاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ أَبِى إِلَيْقَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشُهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ أَبِى إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشَهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ أَبِى إِلَى رَاحِع: ٢١٩٩ ع ٢١٠].

(۱۱۳۰) حفرت جابر بن سمرہ والتی سے مروی ہے کہ میں نے نی علیا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، چرنی علیا نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نی علیا نے کیا فرمایا

## هُ مُنافًا اَمْدُ بِنَ بِلِ يُسْتِدُ مُنَافًا الْمِصْرِيِّينَ ﴾ ﴿ ٣٣٧ ﴿ مُنَافًا الْمِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہول گے۔

( ٢١١٣١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَبَّانِي جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَائِمًا قَالَ فَقَالَ لِي جَابِرٌ فَمَنُ نَبَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَائِمًا قَالَ فَقَالَ لِي جَابِرٌ فَمَنُ اللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكُثَرَ مِنْ ٱلْفَى صَلَاقٍ [صححه مسلم (٦٦٨)، نَبَّطُ اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ ٱلْفَى صَلَاقٍ [صححه مسلم (٦٢٨)،

(۱۱۱۳۱) حفرت جابر ٹٹاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو کھڑ ہے ہو کرخطبہ دیتے ہوئے ویکھا ہے، پھرتھوڑی دیر پیٹھ جاتے اور کس سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑ ہے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ، اس لئے اگرتم سے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے اور کسی سے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں نے نبی ملیلا کا کہ میں میں میں میں میں بیان کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں

( ٢١١٣٢ ) حَلَّاثَنَا آنُو كَامِلِ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّاثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ صَلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ وَلَا يُصَلِّى صَلَاقَ هَؤُلَاءِ قَالَ وَنَبَآنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا [انظر: ٢١٢٨، ٢١٢٨، ٢١٣٥].

(۲۱۱۳۲) ساک کہتے ہیں کہ میں نے خطرت جابر ڈاٹٹو سے نبی ملیٹا کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا ملکی نماز پڑھاتے تھے، اور انہوں نے مجھے ریھی بتایا کہ نبی ملیٹا نماز فجر میں سور ہُ ق آور اس جیسی سور توں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١١٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا ثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّضُو كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ وَيَتَبَسَّمُ وصححه مسلم (٢٧٠)، وابن حزيمة (٢٥٧)، وابن حان فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ [صححه مسلم (٢٧٠)، وابن حزيمة (٢٥٧)، وابن حان حان حان عنه المُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّشِرِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّدُونَ وَيَتَبَسَّمُ [صححه مسلم (٢٠٢٠)، وابن حزيمة (٢٥٧)، وابن حال اللهُ عَلَيْهِ فَيْضَحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ [صححه مسلم (٢٠٢)، وابن حزيمة (٢٥٧)، وابن حريمة (٢٠٢٨)]. [راحع: ٢١١٠٥، ٢١١٥]

(۲۱۱۳۳) عاک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ کے پیچھا کیا آپ بی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علیہ جس جگہ پر نماز فجر پڑھتے تھے، طلوع آفیاب تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ جاتے تھے، اوروہ زیادہ وقت خاموش رہتے ، اور کم بہنتے تھے، البتہ نبی علیہ کی موجودگ میں صحابہ ڈاٹھ ہا تیں بھی کہ لیا کرتے تھے اور زمانۂ جاہلیت کے واقعات ذکر کر کے بہنتے بھی تھے لیکن نبی علیہ تنہم فرماتے تھے۔

( ٢١١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## المَن مُنالُهُ المَدِينَ بِي مَرْمُ الْمُحْدِينِ مِنْ الْمُحَالِينِ مِنْ الْمُحَالِينِينَ الْمُحالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحِلِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ

وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجُرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُسُ إِراحِينَ ١٢١١٠ قَالَ وَكَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الشَّمُسُ إِراحِينَ ٢١١٠٥ قَالَ وَكَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةٍ الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ وَكَانَتُ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا إِراحِينِ ٢١١٣٢

- (۲۱۱۳۳) حضرت جابر ٹاٹھ کے مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی میٹ طلوع آفتاب تک اپنی جگہ پر ہی ہیٹھے رہتے تھے اور نبی میٹ نماز فجر میں سورۂ ق اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرمائے تھے اور مختسرنماز پڑھائے تھے۔۔۔۔۔
- ( ٢١١٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْلَِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ النَّهُ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْلَِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ الْهُو صَيْلَةِ مَا يَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ الْهُو مَا يَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا فَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ
- (٢١١٣٥) حضرت جابر طافقات مروى ہے كہ مين نے نبی طابقا كو كھڑے ہو كے ديليا ہوئے ديكھا ہے، اس لئے اگرتم سے كوئی شخص ميدبيان كرتا ہے۔
- ( ٢١١٣٦) قَالَ وَقَالَ حَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ خُطُبَتَيْنِ يَخْطُتُ ثُمَّ يَخْلِسُ ثُمَّ يَقُوهُ فَيَخْطُتُ وَكَانَتُ خُطُبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتُهُ قَصْدًا اللَّهَ ٢١٢٥٢
- (۲۱۱۳۲) حضرت جابر بناتین فرماتے ہیں کہ نبی علیالا و خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور پیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور ٹبی علیالا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔
- (٢١١٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ اصححه سنه (٨٨٧).

ابن خزیسة (۱۶۴۲) و ابن حبان (۲۸۱۹) [انظر: ۲۱۱۹۳،۲۱۱۸۲،۲۱۱۸۲ ۲۱۲۳ ۲۱۲۳ ۲۱۲۳۹

- (۲۱۱۳۷) حضرت جابر طائن سے مروی ہے کہ میں نے ٹی ملیکا کے ساتھ صرف ایک دومر تبہ نہیں ، کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی ہے ، اس میں اذان اورا قامت نہیں ہوتی تھی۔
- ( ٢١١٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ أَنَّ رَحُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ وَرَحِيْ ٢١١٠١.
- (۲۱۱۳۸) حضرت جابر چھڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں پتہ چلا کدایک آ دمی نے خودکش کر لی ہے، یہ من کر تبی ملیٹا نے فرمایا کہ چھڑتو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔
- ( ٢١١٣٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامٌ حِينَ يَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامٌ حِينَ يَرَاهُ السَّحَةِ مسلم (٢٠٦)، وأَن حَرَيمة (١٥٥٥) [ [راجع: ١٢٠٨٥]

(۲۱۱۳۹) حضرت جابر چنتنائة مروى ك كه حضرت بلال جنتناز وال كے بعدا ذان ديتے تھے،اس ميں كوتا ہى نہيں كرتے تھے،

#### المَنْ اللَّهُ اللّ

اوراس وفت تک اقامت ند کہتے جب تک نبی ملیسا گوباہر نکلتے ہوئے ندد مکی لیتے ، جب وہ دیکھتے کہ نبی ملیساً بابرنکل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کردیتے۔

- ( ٢١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ نَبَآنِى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَهُ إِراحِع: ٥٨٥ ١ ٢ ]
- (۲۱۱۳۰) حضرت جابر طالتی ہے مروی ہے کہ حضرت بلال طالتی زوال کے بعداذان دیتے تھے،اس میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے، اوراس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نی ملیک کو ہا ہر نگلتے ہوئے نہ دیکھے لیتے، جب وہ دیکھتے کہ نی ملیک ہا ہرنگل آئے میں تو وہ اقامت شروع کردیتے۔
- (٢١١٤١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ مُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ مُنُ حَرْبٍ قَالَ نَكَّنِى حَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّ عَلَى الْمُنْرِ قَائِمًا ثُمَّ بَخْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّ قَائِمًا فَمَنُ نَبَّاكَ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُّ جَالِسًا فَقَدُ كَذَبَ فَقَدُ وَاللَّهِ صَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلَاقٍ النظر ١٢١٠٨٥
- (۱۱۱۳) حضرت جابر بی تنت مروی ہے کہ میں نے نبی بیٹ کو کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اورکسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑ ہے ہوکر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ،اس لئے اگرتم سے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے اور کسی سے بات نہ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔
- ( ٢١١٤٢) حَلَّثَنَا هَاشِمٌ حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَآهُ أَقَامَ حِينَ يَزَاهُ إِراحِينَ ١٢١٠٨٥
- (۲۱۱۳۲) حضرت جابر طلقی سے مروی ہے کہ حضرت بلال طلقی زوال کے بعداذان دیتے تھے،اس میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے، اوراس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نبی علیقا کو ہا ہر نگلتے ہوئے نہ دیکھ لیتے ، جب وہ دیکھتے کہ نبی علیقا ہا ہرنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کردیتے۔
- ( ٢١١٤٣ ) حَلَّتُنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّتُنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِى الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكُرُونَ الشَّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُتَّمَا تَبَسَمَ مَعَهُمُ إِرِجِ ٢١١٣٣
- ( ۲۱۱۳۳) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ طالق سے پوچھا کیا آپ بی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی علیہ ازیادہ وقت خاموش رہتے ،اور کم ہنتے تھے،البتہ نبی علیہ کی موجودگی میں سحابہ خالیہ اشعار مھی کہدلیا

## هي مُنلاً اكَذُرُ فَيْل يُسِيِّرُ مُنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢٣٠ ﴿ مُنلاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾

کرتے تھے اور زمانۂ جاہلیت کے واقعات ذکر کرکے ہنتے بھی تھے لیکن نبی ملیکا تبسم فرماتے تھے۔

( ٢١١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ [راحع: ٢١٠٨٤].

(۲۱۱۳۳) حضرت جابر را النظائے مروی ہے کہ حضرت ماعز را النظائے آ کرنبی ملیا کے سامنے جار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیا نے انہیں رجم کرنے کا حکم دے دیا۔

(۲۱۱٤٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كُنّا إِذَا جِنْنَا إِلَيْهِ يَعْنِى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنتهِى [قال الترمذى حسن صحيح غريب. صححه ابن حبان محال (٦٤٣٣) قال الألباني صحيح (أبوداود ٢١٣٥٤، الترمذى ٢٧٧٥) قال شعيب: حسن إلنظر ٢١٣٥٤ ٢١ ٢٣٦٥) قال الألباني صحيح (أبوداودن ٤٨٢٥) الترمذي ٢٢٧٥) قال شعيب عسن إلى قال الألباني عمروى من كرجب بم لوگ نبي عليا كي مجلس مين حاضر بوت توجهال مجلس فتم بور بي بوتي ، بم وي بي من عاضر بوت توجهال مجلس فتم بور بي بوتي ، بم

( ٢١١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَقَالَ الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماجة ٢٥٥٧، الترمذي ١٤٣٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف ٥ / ٩٢) [انظر ٢١٢١، ٢١٢١، ٢١٢١، ٢١٢٥]

(۲۱۱۳۷) حضرت جابر بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ایک بمہودی مرداورعورت پررجم کی سزا جاری فرمائی۔

( ٢١١٤٧) وَقَالَ وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ [راحع: ٢١١٣٧]

(۲۱۱۴۷)اورعیدین کی نماز میں اذان نہیں ہوتی تھی۔

(٢١١٤٨) وَإِنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١١٠١].

(۲۱۱۲۸) اورا یک آ دی نے خورکشی کرلی ایس کرنی ایشانے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١١٤٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَالِ أَسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّثَنَا أَسُودِكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ شَرِيكٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ قُلْتُ لِشَرِيكٍ عَمَّنُ يَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ شَرِيكٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ قُلْتُ لِشَرِيكٍ عَمَّنُ لَكُمُ أَنْتُم قَالَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً [صححه مسلم (١٩٢٢)، والحاكم (٤/٩/٤)]. [انظر: ٤٨٢٢، ٢١١٨٤

.37/17, 567/17, 377/7, 777/17, 607/7].

(۲۱۱۳۹) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ بیدوین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثُمَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

#### هي مُنالاً احْدِينَ بل يَنظِ مَتْرَم الْمِحْدِينِ مِنْ الْبِصِرِيِّينَ الْمِحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمِحْدِيِّينَ الْمُعْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْرِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُعِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينَ الْمُحْ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَتَنّهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَتَنّهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ وَسَلّم اللّهِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ الألباني: صحيح دون ((فلما رجع)) (أبوداود: ٢٨١٤). قال شعيب: صحيح دون ((فلما رجع)) (أبوداود: ٢٨١١). قال شعيب: صحيح دون ((فلما رجع))

(۱۱۱۵۰) حفرت جابر بن سمرہ ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے جوسب کے سب قریش میں سے ہوں گے، بیفر ماکر نبی علیہ اپنے گھر چلے گئے، قریش کے لوگ ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی علیہ نے فر مایا اس کے بعد قبل وغارت گری ہوگی۔

(٢١١٥١) حَدَّثَنَا حَسَنُ مُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْو حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ٢١١٠]. ذُكِرْ لَهُ رَحُلٌ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ٢١١٠]. ذُكُر لَهُ رَحُلٌ نَحْر نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ٢١١٥]. (٢١٥١) حضرت جابر طَائِنَ من مروى ہے كہ نِي طَيْلًا كو بتايا كيا كه ايك آدى نے چھرى سے اپنا سينه چاك كرديا (خودكشى كرلى) ہے يہ من كرنى طيفان نے فرمايا ميں اس كى نماز جنازه نہ بڑھاؤں گا۔

( ٢١١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيُو حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ لَا أَدْرِى مَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلُتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ فَقَالُوا قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٢٥]

(۲۱۱۵۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھؤٹے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو ججۃ الوداع کے موقع پریدفرماتے ہوئے سنا کہ یددین جمیش ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو جہۃ الوداع کے موقع پریدفرماتے ہوئے سنا کہ میری جمیشہ اپنے کا اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی ملیٹھ نے کچھ کہا جو جس سمجھ شہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی ملیٹھ نے کیا فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثِنِي جَابِرٌ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَقُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ [راحع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۱۵۳) حفرت جابر بن سمره ﴿ اللَّهُ عَرُول مِ كَهُ بِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُوَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (۲۱۱۵۳) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُوَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ وَالْحَدَ ١١١٠١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١١٠١]

(۲۱۱۵۳) حضرت جابر والنوسے مروی ہے کہ نبی ملینا کے دور باسعادت میں پند چلا کہ ایک آ دمی نے خودکشی کر کی ہے، یہ من کر نبی ملینا نے اس کی نما زِ جنازہ نہ پڑھا کی۔

## المَنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

( ٢١١٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَطُ يَخُطُبُ فِي الْجُمْعَةِ إِلَّا قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ جَلَسَ فَكَذَبُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُعَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ثُمَّ يَفُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ كَانَ يَخُطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْعُدُ بَيْنَهُمَّا فِي الْجُمْعَةِ (احع: ١٨٠ مَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ثُمَّ يَفُعُدُ بَيْنَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُومُ مَنَى يَخُطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفُعُدُ بَيْنَهُمَّا فِي الْجُمْعَةِ (احع: ١٨٥٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ثُمَّ يَقُومُ مُوكَ مِن عَلِيهِ وَمَعْدِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونُ مُعْتَلِ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُ عَلَيْهُ وَمُعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولَ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَمُعْمُ لِللهَ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

نبی ملیلاً و خطبے دیتے تھے ، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

( ٢١١٥٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا هُوَ اذَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ إِراحِ ٢١٠٩٢ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا هُوَ اذَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ إِراحِ ٢١٠٩٢ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا هُوَ اذَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ اللهِ

(۲۱۱۵۲) حفرت جابر طینڈے کی گئے نبی ملیط کے سفید ہالُوں کے متعلَق بوجھا توانہوں نے فرمایا کہ نبی ملیط کے سرمیں چند ہال سفید تھے ، جب آیے ملی تیالم ہریتیل لگاتے تو ہالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١١٥٧) حَدَّثَنَا بَهُٰزٌ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا إراحع: ٢١٠٨٤

(۲۱۱۵۷) حضرت جابر طابقتے ہے مروی ہے کہ حضرت ماعز خاتھ نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے جارمر تبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹ نے رجم کرنے کا حکم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا مَهُزَّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ آبُو كَامِلٍ أَنْمَأْنَا سِمَاكُ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ قَائِمًا إِراحِيَ ٢١٠٩٨

(٢١١٥٨) حضرت جابر النفيز سے مروى ہے كه نبي مليكا كھڑے ہوكرخطنيدو يتے تھے۔

( ٢١١٥٩) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مُنُ سَلَمَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوُرِ بُنِ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنُ حَدِّهِ أَنَّ رَحُعُ فَرِ بُنِ أَبِى ثَوُرٍ بُنِ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنُ حَدِّهِ أَنَّ رَحُعً فَالَ إِنْ شِنْتَ لَمُ رَحُعً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلَى فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ قَالَ ثَعَمُ قَالَ فَقَفَّ ثُمَّ رَحَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلَى فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ قَالَ ثَعَمُ قَالَ لَعَمُ قَالَ لَا رَحِعَ ٢٢١٠٩٦ لَعُمْ قَالَ لَا رَاحِعَ ٢٢١٠٩٦

(٢١١٥٩) حضرت جابر طافق سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیا سے بوچھا کہ کیا میں بگری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو
کیا کروں؟ نبی علیا ان فر مایا جا ہوتو کرلو، جا ہوتو نہ کرو، اس نے بوچھا کہ بکر بوں کے باڑے میں نماز بڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیا اس نے بوچھا کہ اونٹوں
نے فر مایا ہاں! سائل نے بوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی علیا ان فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونٹوں
کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیا نے فر مایانہیں!۔

### المَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ

- ( ٢١١٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [راجع: ١٨٩٧٨]
- (۲۱۱۲۰) حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی میٹا نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، نبی میٹا نے شہادت اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا۔
- ( ٢١١٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا كِسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ لِللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إصححه المحارى (٢١١)، وسمده (٢١٢١)، والمن حماد بيده و ٢١٢١)، والمن حماد (٢١٠١) والفرن ٢١٢٤) والمن حماد (٢١٠) والمن حماد (٢١٢٥) والمن حماد (٢١٥) والمن حماد (٢١٢٥) والمن حماد (٢١٥) والمنتقب والمناز والمناز
- (۲۱۱۲۱) حضرت جابر بن فقط سے مروی ہے کہ نبی میں میں نے فرمایا جب کسری ہلاک ہوجائے گاتو اس کے بعد کوئی کسری میں ا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گاتو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے فزانے را و خدا میں فرچ کرو گے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔
- (٢١١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا قَالَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا قَالَ أَبِي السّمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا قَالَ أَبِي السّمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُونَةً يَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ آسَمَعْهَا قَالَ آبِي
- (۱۱۹۲) حضرت جابر بن سمرہ بڑا تھنے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا نمیں، پھر نبی علیہ نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔
- ( ٢١١٦٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل
- (۲۱۱۲۳) حضرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے اگرتم سے کو کی شخص یہ بیان کرتا ہے۔

### هي مُنالِهُ الْمَوْنِ فِيلِ يَنِيدُ مِنْ فَي الْمُعَالِينِ مِنْ الْمِعَالِينِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ ال

( ٢١١٦٤) قَالَ وَقَالَ سِمَاكٌ قَالَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَنَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا [راجع: ٢١٠٩٨].

- ت (٢١١٦٣) حضرت جابر ظافؤ فرماتے ہیں کہ نبی ملیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔
- ( ٢١١٦٥) و قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ [ ٢١١٦٥].
- (۲۱۱۷۵) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی علیاً دوخطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔
- ( ٢١١٦٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ وَهُمْ قَعُودٌ [صححه مسلم (٤٣٠)] [انظر: ٢١٣٤١،٢١٢٧٢]
- (۱۱۱۲۲) حفرت جابر بن سمرہ رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیال ہے سحابہ نفائل کے پاس تشریف لائے تو فر مایا کیا بات ہے کہ میں تنہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹا ہواد کھے رہا ہوں ،صحابہ کرام مختلف اس وقت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔
- ( ٢١١٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَٱبْصَرَ قُوْمًا قَدْ رَفَعُوا آيْدِيَهُمْ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا آذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمَّسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢١٢١، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٢١]
- (۲۱۱۷) حضرت جابر بناتی سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیا مسجد میں داخل ہوئے تو بچھ لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نبی علیا نے فرمایا لوگوں کا کیا مسلم ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خو گھوڑوں کی دم ہو، نماز میں پرسکون رہا کرو۔
- ( ٢١١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَوَّفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُّكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ وَهُوَ طُوفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُّكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ وَهُو فَي الصَّالَاقِ أَنْ لَا يَوْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ أَصَحَتْ مسلم ( ٣٤٠)، وابن حاد (١٨٧٨ و ١٨٧٩)]. إراجع: ٢٢١٢٦] فِي الصَّادِقِ أَنْ لَا يَوْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ أَصَحَتْ مسلم ( ٣٤٠)، وابن حاد (١٨٧٨ و ١٨٧٨)]. إراجع: ٢٢١٢٨] معرت جابر بن سمره اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي الصَّاوِقِ مَا يَعْمَ وَوَرَانِ نَمَا وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الصَّادِقِ الْعَلَيْهِ فَي الصَّارِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ
- ( ٢١١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ آبِى ثُوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِى مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ وَسُئِلَ عَنْ

### هُ مُنْ الْمُ اَمَّانُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالِّينِ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ اللَّ

الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ فَقَالَ صَلِّ وَسُئِلَ عَنُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْعَبَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأُ [راجع: ٢١٠٩٦].

(٢١١٦٩) حفرت جابر ولا تقافظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضوکیا کروں؟ نبی علیا نے فر مایا چا بہوتو کرلو، چا بہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! سائل نے پوچھا کہ اونٹوں کے فر مایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے بعد نیا وضوکروں؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا نہیں!۔

( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَخْطُبُ قَانِمًا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَيَغْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُوْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ [راجع: ٩٨ ٢١٠]

(۱۱۷۰) حضرت جابر ٹاٹٹ سے مروی کے کہ نبی ماٹیا جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹر جاتے، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور نبی ماٹیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے اور وہ منبر پرقر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

( ٢١١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ السَّوَائِيُّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ لِمُ الْهُهُمْ عَنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٩٩ ٢ ١٠ ٩].

(۱۱۱۱) حضرت جابر بن سمرہ نظائف سے سمروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بددین ہمیشہ اپنے خالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھرنبی علیہ نے کہ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١١٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَلَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَلَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ بَعْدَمَا قَالَ كُلُّهُمْ فَالَ كُلُّهُمْ مِنْ لَا يَرَالُ هَلُوا بَعْدَمًا قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا كُلُهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُمْ فَالَ كُلُهُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْهِي مَا قَالَ بَعْدُمَا قَالَ كُلُّهُمْ فَالَ كُلُهُمْ مِنْ اللهُ مُنْ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُمْ قَالَ كُلُهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْبِي مَا قَالَ بَعْدَمًا قَالَ كُلُهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

(۲۱۱۷۲) حضرت جابر بن سمرہ دلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید بن جمیشہ اپ خالفین پر عالب رہے گا، بہاں تک کہ میری جمیشہ اپ خالفین پر عالب رہے گا، بہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیہ نے کہ کہ اجو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پو جھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا

# هي مُنالُهُ احَذِينَ بِل سِينَهِ مَرْجُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٣٧ ﴾ ٢٣٧ أَحَدِينَ لَيْ الْبِصَرِينِينَ ﴾

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طیالا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَشَايِخِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٢١١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِى الْهَ سَمُرَةَ قَالَ حَالَسْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ يَعْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْوَرَكَانِيُّ مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا يَخْطُبُ خُطْبَتُهُ الْأُولَى ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَهُ الْأُخْرَى إِراحِعَ ١٨٠٩٨

(۲۱۱۷۳) حضرت جابر ڈاٹٹیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کی سوسے زیادہ مجالس میں شرکت کی ہے، میں نے انہیں ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

٢١١٧٤) حَدَّثَنَا عَمْد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ مُنُ عَمْرُو الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ مُنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِرَاحِع ٢١١١٤

(۲۱۱۷ ) حضرت جابر نہیں سے مردی ہے کہ نبی مایشانماز عشار کون اموَ خرکر دیتے تھے۔

( ٢١١٧٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرِحَ فَآذَتُهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصَ فَذَنَعَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ٢١١٠١)

وَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ أَدَّتٌ مِنْهُ هَكَذَا أَمُلَاهُ عَلِيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلَّا مِنْ قَوْلِ شَرِيكٍ قَوْلَهُ ذَلِكَ أَدَبٌ مِنْهُ

(۲۱۱۷۵) حضرت جابر بڑھٹنے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کا ایک صحافی زخمی ہو گیا ، جب زخموں کی تکلیف بڑھی تو اس نے چھری ہے اپنا سینہ چاک کردیا (خودکشی کرلی) ، بین کرنبی ملیٹانے اس کی نماز جناز ہنہ پڑھائی۔

( ١٦١٧٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمُعَلِّمُ أَبُّو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ عَابِرٍ مَن سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ جُرُمُقَانِيٌّ إِلَى آصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ صَاحِبُكُمُ هَذَا الَّذِى يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ لَيْنُ سَأَلْتُهُ لَآعُلَمَنَّ آنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ غَيْرُ نَبِيٍّ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَيْ مُنَكِّرُ وَسَعَالَى فَقَالَ الْمُرْمُقَانِيُّ الْذَو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْحَدِيثُ مُنْكُرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْحُدِيثُ مُنْكُرٌ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ اللَ

(۲۱۱۷) حفرت جابر بن سمرہ و بھٹ فرماتے ہیں کہ'' جرمقانی'' نبی علیا کے سحابہ جھٹنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے وہ ساتھی کہاں ہیں جواپئے آپ کو نبی سمجھتے ہیں؟ اگر میں نے ان سے پھے سوالات پوچھ لئے تو مجھے پنہ چل جائے گا کہ وہ نبی ہیں ، اتن در میں نبی علیا تشریف لے آئے ، جرمقانی نے کہا کہ مجھے بچھ پڑھ کرسنا ہے ، نبی علیا تشریف لے آئے ، جرمقانی نے کہا کہ مجھے بچھ پڑھ کرسنا ہے ، نبی علیا تشریف لے آئے ، جرمقانی نے کہا کہ مجھے بچھ پڑھ کرسنا ہے ، نبی علیا تشریف کے اسے بچھ

#### ٠ هي مُنالًا احَدُّى شَلِ يَكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِن

آیات پڑھ کرسنا کیں ، جرمقانی انہیں س کر کہنے لگا بخدار ویسائی کلام ہے جو حفزت موی علیا الے کرآئے تھے۔

( ٢١١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ. بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا راحع: ٢٥٢٥ مِ

(۱۱۷۷) حضرت جابر ظاففة فرمات میں کہ میں نے نبی علیا کے ہمراہ نماز براتھی ہے، نبی علیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔

( ٢١١٧٨ ) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ [انظر: ٣١٠٩٨]

(۲۱۱۷۸) اور نبی ملیظ کھڑے ہوکرخطبہ دیتے تھے، دوخطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اوران خطبوں میں قرآن کریم کی آیات تلاوت فرہاتے اورلوگوں کونصیحت فرماتے تھے۔

( ٢١١٧٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَانَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَانَةَ الرَّحِيرِ ٢١١٠ ]

(۹ کا ۲۱۱۷) اور میں نے نی طینا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سا ہے کہ مدیند منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے ' طابہ' رکھا ہے۔

( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُهُدِى لَهُ طَعَامٌ أَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَنَلُ مِنْهُ شَيْنًا فَلَمْ يَرَ أَنُو أَيُّوبَ آثَرَ عَنْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ثُومٌ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَنَلُ مِنْهُ شَيْنًا فَلَمْ يَرَ أَنُو أَيُّوبَ آثَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّعَامِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الطَّعَامِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَكُورُهُ مَا تَكُورُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۱۸۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ بی علیقہ کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو نبی علیقہ اس میں ہے کھانا میں سے کھانا کر باتی سارا حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو کے پاس بھیج دیتے ، ایک مرشہ نبی علیقہ کی خدمت میں کہیں ہے کھانا آیا جس میں کہیں تھا، نبی علیقہ نبی میں نبی میں کہا تو وہ کھانا کے کروہ نبی علیقہ کے پاس آگے اور اس حوالے سے نبی علیقہ نبی علیقہ نبی میں ہے کہ علیقہ نبی کروض نبیس کھا۔

کیا کہ پھر جس چیز کوآ یا چھانہ بیں مجھتے ، میں بھی نبیس سجھتا۔

( ۲۱۱۸۱ - ۲۱۱۸۱ ) حَدَّثُنَا

#### هي مُنلهَا اَمَٰذِينَ بْلِيَةِ مُرْقِم كُوْمِ اللهِ ا

(۲۱۱۸۱ تا ۲۱۱۹۵) منداحد کے نسخوں میں یہاں تقریباً پندرہ احادیث مکررہوئی ہیں جن کا تکرار بے فائدہ ہے، لہذا ہمارے پاس موجود نسخوں میں یہاں صرف لفظ'' حدثنا'' لکھ کراس کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔

( ٢١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الطَّبِّيُّ دَاوُدُ بُنُ عَمْرِ و الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَیْتُ مَعَهُ الْعِیدَیْنِ فَلَمْ یُؤذَنْ لَهُ وَلَمْ یُقَمْ [راحع: ٢١١٣٧] بن سَمُرة عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَیْتُ مَعَهُ الْعِیدَیْنِ فَلَمْ یُؤذَنْ لَهُ وَلَمْ یُقَمْ [راحع: ٢١١٩٧] بوتی تھی۔ ہوتی تھی۔

( ٢١١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ سَلَّامٌ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ [راحع: ٢١١١]

(۲۱۱۹۷) حضرت جابر ٹٹائٹنے مردی ہے کہ نبی ملیٹانمازعشاء کو ذرامؤ خرکر دیتے تھے۔

( ٢١١٩٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكُو أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راجع: ٢١٠٨٣]. قَالَ سِمَاكُ وَقَالَ لِى أَخِي إِنَّهُ قَالَ فَاحْذَرُوهُمْ

(۲۱۱۹۸) حفرت جابر بن سمره والتنظيم مروى م كه في عليه في ما يا قيامت م بهلي كه كذاب آكر بين على بها بيار در بين على مروى م كه في عليه في التنظيم في التنظي

(۲۱۱۹۹) حضرت جابر رہائی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایک پھرکو پیچانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کرتا تھا، میں اسے اب بھی پیچانتا ہوں۔

( ١١٢.٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ حَجَاجٌ آبِي الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أَتِي بِهِ وَلَحْنُ لَتَبِعُهُ نَسُعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ بِقَوْسٍ عُرِي فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِمَهُ فَجَعَلَ يَتَوقَصُ بِهِ وَلَحْنُ لَتَبِعُهُ نَسُعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْفَوْمِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُمَلَّى فِي الْجَنَّةِ لِلْبِي الدَّحْدَاحِ [راحع: ٢١١٢٣]. قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ مَعْنَا عِنْدُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمُجْلِسِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ

(۲۱۲۰۰) حضرت جابر بن سمره رفی انتظار علی می مانید این و در احداح و انتظاری می ایک خارش

## المَنْ الْمُنْ الْمُنْ

زدہ اونٹ لایا گیا جے ایک آ دمی نے رس سے باندھا، نبی علیا اس پرسوار ہو گئے، وہ اونٹ بدکنے لگا، بیدد کھے کرہم نبی علیا کے پیچے دوڑنے لگے، اس وقت ایک آ دمی نے بتایا کہ نبی علیا اسے جنت میں کتنے ہی لئکے ہوئے خوشے ہیں جوابود حداح کے لئے ہیں۔

(٢١٢.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ [راحع: ٢١١٢].

را ۲۱۲۰۱) حضرت جابر بن سمرہ رہ النظامی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا اس پشت مبارک پر مهر نبوت دیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈے جنتی تھی۔

( ٢١٢.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ ٱسْمَعْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ ٱسْمَعْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ ٱسْمَعْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ ٱسْمَعْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

(۲۱۲۰۲) حضرت جابر بن سمرہ و گانٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیڈر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین اسمیری ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیہ ان بحر میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢.٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيُثَمَةَ زُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بِنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بِنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبُو اللَّهِ أَحَرًامٌ هُوَ قَالَ لَا أَبِي اللَّهِ أَحَرًامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّى كُرِهُتُ وَلَكِنِّى كُرِهُتُ إِلَى اللَّهِ الْجُلِ رِيحِهِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَإِنِّى أَكُرَهُ مَا كَرِهْتَ [راجع: ١٨٠٠]

(۲۱۲۰۳) حضرت جابر بن سمرہ والنظائے ہے مروی ہے کہ نبی علیا کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو نبی علیا اس میں ہے کھے لے کر باتی سارا حضرت ابوابوب انصاری والنظائے پاس بھی دیتے ،ایک مرتبہ نبی ملیا کی خدمت میں کہیں ہے کھانا کہ جس میں لہمین تھا، نبی علیا نے وہ ای طرح حضرت ابوابوب والنظائے کو جھوا دیا اور خودات میں سے بھی بھی نہیں لیا ، جب حضرت ابوابوب والنظائے ہاں میں نبی علیا کے بھی لینے کا اثر محسوس نہیں کیا تو وہ کھانا لے کروہ نبی علیا کے پاس آگے اور اس حوالے سے نبی علیا سے بو چھاتو نبی علیا کہ میں نبی علیا کہ میں نبین کرع ض کیا کہ پھرجس چیز کو آپ اچھانہیں جھتے ، میں بھی نہیں سمجھتا۔

( ٢١٢.٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِىَ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُّو أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُّو أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ فَلَمْ يَنَبُّعُ أَثَرَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ أَصَابِعِهِ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ مَنْهَا رِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَذُقُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِى أَيُّوبَ فَلَمْ يَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ أَنْرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ

(۲۱۲۰۵) حضرت جابر طالبی سے مروی ہے کہلوگ مدینہ منورہ کویٹر ب بھی کہا کرتے تھے، نبی ملیلانے فر مایامدینہ منورہ کا نام اللہ تعالی نے ''طیبہ''رکھا ہے۔

( ١٢٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ نُنُ ثَابِتٍ الْحَزَرِيُّ عَنُ نَاصِح أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ أَنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ أَنِ سَمْرَةَ أَنَّ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ أَنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ أَنِ سَمْرَةَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَأَنْ يُؤَوِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمِ النَّبِي صَاعِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَرِّجُهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَخْلِ نَاصِحِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي يَنِصُفِ صَاعٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَرِّجُهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَخْلِ نَاصِحِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي النَّوْلَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَرِّجُهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَخْلِ نَاصِحِ لِأَنَّهُ صَعِيفٌ فِي النَّوْلَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْلَاهُ عَلَى الْمَرَادِي وَاصِحِهِ الخَاكِم (٢١٣٠٤) قال البَرَمَذِي عَرْبِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي صَعَيْلَ وَالْمَالُولِ السَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْلِكُمْ وَالْعَلِيثِ وَأَمْلِكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهَذَا الْحَدِيثِ وَاصَحِمُ الْحَاكِم (٢١٣٥٤) قال البَرَمَذِي عَرْبِ عَلَى اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهِي اللَّهُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمَالِي اللَّهُ وَلَا الْمَرْمَلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الللَّهُ وَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللْ

(۲۱۲۰۲) حضرت جابر بن سمرہ چھٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا انسان اپنی اولا دکوا چھااد بسکھا دے، بیاس کے لئے روز اندنصف صاع صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

فائده: امام احمد کے صاحبر اوے کہتے ہیں کہ بیحدیث میرے والد نے مندمیں نہیں لکھی تھی کیونکہ اس کا ایک راوی ناصح باب

## المَعْرِينَ الْمُعَرِينِ اللَّهِ اللَّ

حدیث میں ضعیف ہے، بیحدیث انہوں نے مجھے' 'توادر'' میں املاء کرائی تھی۔

( ٢١٢.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ ابْنُ آبِى الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ

يُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ

مَاعِزًا وَلَمْ يَذُكُرُ جَلُدًا [راحع: ٢١٠٨٤]

(۲۱۲۰۷) حضرت جابر ڈاٹنٹنے سے مروی ہے کہ حضرت ماعز ڈاٹنٹنے نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے جیار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹا نے رجم کرنے کا حکم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢١٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ نُنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ إراحع: ٢١٠٨٣

(۲۱۲۰۹) حضرت جابر شاتنا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی اپ والد کے ساتھ ''حرہ' میں رہتا تھا، اس ہے کس نے کہا کہ نیری اونٹنی بھاگ کئی ہے، اگر تہہیں ٹل جائے تو اسے پکڑلاؤ، اتفاق ہے اس آ دمی کووہ اونٹنی ٹی گئی اس کا مالک البی نہ آیا، یہاں تک کہوہ یارہوگئی، اس کی یہوی نے اس ہے کہا کہ اسے ذرج کر کوتا کہ ہم اسے کھاسکیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا حتی کہ وہ اونٹنی مرگئی، اس کی یہوی نے پھر کہا کہ اس کی کھال اتارلوتا کہ اب تو اس کے گوشت اور چر پی کے ظرے کرلیں، اس نے کہا کہ میں پہلے نی میسا ہے تو ہوں گا، چنا تجاس کی کھال اتارلوتا کہ اب تو اس کے گوشت اور چر پی کے ظرے کرلیں، اس نے کہا کہ جو تہمیں اس اونٹنی ہے مستغنی کر دے؟ اس نے کہا نہیں، نبی میلیا ہے خرایا پھر جا کرتم اسے کھالو، پھر مصے بعد اس کا مالک بھی آ گیا، ساراوا قعد س کراس نے کہا کہ تم نے اسے ذرج کیوں نہ کرلیا؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تم سے حیاء آئی۔

ای ، ساراوا قعد س کراس نے کہا کہ تم نے اسے ذرج کیوں نہ کرلیا؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تم سے حیاء آئی۔

علیٰہ وَ سَلَمَ لَهُ یُصَلِّ عَلَی رَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ اراحی اس کا اس کے اس کے کا نوی سَمَالَا عَلْ جَابِر بُنِ سَمُورَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ وَ سَلَمَ لَهُ مُنْ مَلُلُ عَلَی رَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ اراحی اسے کا اسے کو کو کہ کا تو سَالَا کہ کو سَلَمَ لَهُ مُنْ مَلْ عَلَیْ وَ سَلَمَ لَهُ مُنْ مَالَمَ لَمْ مُنْ مُنْ فَلَ مَنْ سَمَالُو عَنْ جَابِر بُنِ سَمُورَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ وَ سَلَمَ لَهُ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَالُو عَنْ مَالُو عَالَ کَالِ اللَّهُ عَلْ مَالَا کُلُور مُنْ کُرِیْ اللَّهُ کُلُور مُنْ کُرِیْنِ سَمُورَةً اَنَّ النَّهِ عَلْ مَالُور عَنْ مَالُور عَنْ مَالُور عَنْ مَالُور عَنْ حَالِ اللَّهُ عَنْ سَمَالُور عَنْ جَابِر بُنِ سَمُورَةً أَنَّ النَّبِیْ مَالُور عَنْ اللَّهُ عَلْ مَالُور عَنْ مُنْ مُلْ عَنْ سَمَالُور عَنْ جَابِر بُنِ سَمُورَةً أَنَّ النَّبِیْ مَالُور عَنْ مُنْ مُلْ اللَّهُ عَنْ مِلْ اللَّهُ عَنْ مُسَالُور عَنْ مُنْ الْعَالُ کُلُور عَنْ مُنْ مُلْ اللَّهُ عَنْ مُلْلُولُ کُور عَنْ کُلُور کُمُن سَمَالُور عَنْ مَالُور کُمُنْ مُلْ اللَّهُ مُلْکُور کُمُنْ کُمُنْ سُلُور کُمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلْکُور کُمُنْ مُلْکُ کُمُنْ سُمُور کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُنْ کُمُ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْدُّى بِلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِ

(۱۲۱۰) حضرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا کے دور باسعادت میں پتہ چلا کہ ایک آ دمی نے خودکشی کر لی ہے، بین کر نبی ملیا نے اس کی نما نہ جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي حَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ الْمُقُرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا طَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مَنْ فَارَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَالْحَدِ وَالْحَدِ وَالْحَدِ وَالْحَدِ وَالْحَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِ وَالْحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مَنْ فَارَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ فَارَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَارَقَهُ لَا يَصُولُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَنْ فَارَقَهُ لَا يَشَوْمُ مَنْ فَارَقَهُ أَوْ خَالَقُهُ خَتَّى يَمْلِكُ النَّاعَشَو اللَّهُمُ مِنْ قُولُونُ اللَّهُ عَلَى مَنْ فَارَقُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۱۲۱) حضرت جابر بن سمرہ نظافۂ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یہ دین جمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیظانے کچھ کہا جو میں مجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی علیظانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیظانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢١٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِى عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمُّو عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمُو عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَاللّهُ اللّهُ عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْحَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ لَكُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُومُ اللّهُ عَشَرَ كُلُهُمْ فَالَ فَلَهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِي إِلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّ

(۲۱۲۱۲) حفرت جابر بن سمرہ طِلْقُوْت مروی ہے کہ میں نے نبی طلِیْاً کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین بھیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طلیفانے کی خواس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی طلیفانے کی فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَائِرٍ بُنِ سَمُرَةَ

﴿ ١١٣٤ ﴾ وَآبُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ نَافِعٍ عَنُ ابُنِ عُمُوَ قَالَا زَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحت-

(۳۱۲۱۳-۲۱۲۱۳) حضرت جابر نظافۂ اور ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک بیبودی مرد اورعورت پر رجم کی سز ا جاری فرمائی۔

( ٢١٢١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أُرَاهُ عَنْ آشْعَتْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

## البَصَريتينَ البَصَريتينَ البَصَريتينَ ﴿ مَنْ الْمَا مَوْرُنْ بِلْ مِيدِ مَرْمُ ﴾ المُعَمّديتينَ ﴿ مُنْ الْمِصَوتِ بِينَ

کُانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمّا فُوِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ [صححه مسلم (۱۱۲۸) ابن حزيمة (۳۰۸۳)].[انظر:۲۱۳۲۱] رمضان کُورت جابر بن سمره رفات من مروى ب که بی علیه جمیس ابتداء میس وسمحرم کاروزه رکھنے کی ترغیب اور حکم دیتے تھے اور جم سے اس پرعمل کروات تھے، بعد میں جب ماور مضان کے روز نے فرض ہو گئے تو نجی علیه اس کا حکم دیا اور ند بی منع کیا اور ند بی منع کیا اور ند بی عمل کروایا۔

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ الْآَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغِنَمِ وَآنُ نُصَلِّى فِي دِمَنِ الْغِنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (راحع ٢١٠٩٦)

(۲۱۲۱۲) حضرت جابر طالفذے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکریں ، بکری کا گوشت کھا کروضونہ کریں ، بکریوں کے ربوڑ میں نمازیڑھ لیں اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھیں۔

( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ يَغْنِي ابْنَ مَنْصُورِ السَّلُولِيَّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ يَغْنِي ابْنَ مَنْصُورِ السَّلُولِيَّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢١١٠١]

(۲۱۲۱۷) حضرت جابر بھائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹ کے دور باسعادت میں ایک آ دمی نے چھری سے اپنا سینہ جاک کر دیا (خودکشی کرلی) یہ س کرنبی ملیٹ نے اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِنًا عَلَى مِرْفَقِهِ [راخع: ١٢٨٥].

(۲۱۲۱۸) حضرت جابر بڑاٹھ سے مروی ہے کہ میں نبی ملیا کے بیہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی ملیا نے اپنی کہنی سے ٹیک لگا رکھی ہے۔

( ٢١٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرٍ و الْعَنْبِرِئُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَالُتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ أَشْكُلَ الْعَيْنِ ضَلِيعَ الْقَمِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ [راجع: ٢١٠٩٧].

(۱۲۱۹) حضرت جابر رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈور سے تھے، دہن مبارک کشادہ تھا اور مبارک پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ غَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

# هي مُنالاً اَمَارَيْنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٢١١٠٥].

(۲۱۲۲) حضرت جابر بن سمره النائيز سعم وى بك نماز فجر پر صف ك بعد في الله اطلاع آفا به تك اپى جگه پرى بين هر سخ سے الله عليه (۲۱۲۰) حَدَّثْنَا عَبُد اللّهِ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنْ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٢١١٤]. يَعْنِى هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ خَلَفٍ عَنْ شَوِيكٍ لَيْسَ فِيهِ سِمَاكُ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَلَفٌ مِنْ الْمُبَارَكِيِّ عَنْ شَوِيكٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِهِ عَنْ سِمَاكٍ سِمَاكُ

(۲۱۲۲۱) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیائے ایک یہودی مرداورعورت پر رجم کی سز اجاری فرمائی۔

( ٢١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَالَمُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٢١١٤٦]

(۲۱۲۴۲) حضرت جابر پر این ناشند سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے ایک میبودی مرداور عورت پررجم کی سز اجاری فرمائی۔

( ٢١٢٢٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [راحع: ٢١١٠٧].

(۲۱۲۳) حضرت جابر ٹائٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سا ہے کہ مدیند منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے ''طابہ''رکھا ہے۔

( ٢١٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ آبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سِمَاكٍ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ قُلْتُ ٱلْحَحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِٱلْحَحَلَ [راحع: ٢١٣١٧].

(۲۱۲۲۳) حضرت جابر بن المره وفائل سے مروی ہے کہ بی ملیا کی مبارک پنڈلیوں میں بتلا پن تھا، اور بنتے وقت نبی ملیا صرف تبسم فرماتے تے، اور میں جب بھی نبی علیا کو دیکھا تو یبی کہتا تھا کہ نبی علیا کی آ تکھیں سرگیس میں، خواہ آپ منگین فی سرمدنہ بھی نگایا ہوتا۔

( ٢١٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي حَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ مَاتَ بَغُلَّ عِنْدَ رَجُلِ فَاتَى اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ قَالَ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ قَالَ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصَاحِبِهَا مَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبُ فَكُلُهَا [راحى: ٢١١٠].

(۲۱۲۲۵) حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آبادتھا جس کے افراد غریب محتاج تھے، ان کے قریب بی ان کے اور کی اونٹی مرگی ، ایک آدی نبی علیہ کے پاس اس کا تھم پوچھنے کے لئے آیا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کیا

## هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنْ مَتِهُ الْبَصِينِينَ ﴾ وحمد المحالي من البصريتين البصريتين المحالية البصريتين

تمہارے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے جو تہمیں اس سے بے نیاز کردے؟ اس نے کہانہیں، تو نبی علیہ نے انہیں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ سے )۔

(٢١٢٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا يَقُعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا فَقَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقُهُ [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۲۷) حفرت جابر بڑاٹی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی بالیا کو کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، چرتھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، چرکھڑ ہے ہو کر دوسرا خطبہ ارشا دفر ماتے ، اس لئے اگرتم ہے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی بالیاں کو بیٹھ کرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے واس کی تصدیق نہ کرنا۔

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو آخُمَدَ مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ يَغْنِي ابْنَ آبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرُو الرَّقِيَّ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ يَغْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُو الرَّقِيِّ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُو الرَّقِي فِيهِ آهَلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ [راحع: ٢١١١٠].

(۲۱۲۲۷) حضرت جابز بن سمرہ والنفؤ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کو نبی علیا سے بیسوال پو چھتے ہوئے سا کہ کیا ال کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں میں اپنی بیوی کے'' پاس' جاتا ہوں؟ نبی علیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ تہمیں اس پر کوئی دھیہ نظر آئے تواسے دھولو۔

( ٢١٢٦ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْرُو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي الَّذِى آتِي فِيهِ أَشْدِى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَآلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي الْمَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُولَا لَا مَعْمُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغُسِلَهُ [راحع: ٢١١١٠]

(٢١٢٨) حضرت جابر بن سمره والتفاي مروى ہے كديس نے ايك آدفى كو نبى اليفائ سے بيسوال بوچھتے ہوئے سنا كدكيا ميں ان كپڑوں ميں نماز پڑھ سكتا ہوں جن ميں ميں اپنى بيوى ك' پاس' جاتا ہوں؟ نبى اليفائ نے فرمايا ہاں! الا بيدكة تهميں اس بركوئى دھيہ نظر آئے تواسے دھولو۔

( ٢١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَٰنِ بُنُ مَهُدِى عَن سُفْيَانَ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ قَالَ جِنْتُ أَنَا وَأَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ صَالِّحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُريُشٍ [راحع: ٢١١٦٢].

(۲۱۲۲۹) حضرت جابر بن سمر و را النظائي مروى ہے كہ ميں نے نبى عليظا كو ججة الوداع كے موقع پر بيفر ماتے ہوئے سنا كه بيدين بيشدا ہے خالفين پر غالب رہے گا، اسے كوئى مخالفت كرنے والا يا مفارقت كرنے والانقصان نہ پہنچا سكے گا، يہال تك كه ميرى

# هي مُنالًا اَمَرُانُ بل بِيدِ مَنْ آ

امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھرنی ملیشانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پو چھا کہ نبی ملیشانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیشانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَبِى مَا قَالَ قَالَ كَلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٦٦].

(۲۱۲۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈھٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین جمیش ہے کہ میں میں میں اللہ اسے کوئی خالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں ، پھر نبی علیا نے کھے کہا جو میں جھے نہیں سکا، میں نے اپنے والد سے بو چھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَهِ عَبُد اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الْمَهِ لِكَ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ عَزِيزًا أَوْ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِنَعْيُرٍ شَكَّ أَبُو عَبُدِ الصَّمَدِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ عَزِيزًا أَوْ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِنَعْيُرٍ شَكَّ أَبُو عَبُدِ الصَّمَدِ إِلَى النَّهُ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِيمَةً خَفِيَّةً فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٦٢].

(۲۱۲۳۱) حضرت جابر بن سمرہ رفی افغذے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیفہ کو ججۃ الوداع کے موقع پریدفرماتے ہوئے سنا کہ یددین جیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی ملیفہ نے کہا جو میں مجھنہیں سکا، میں نے اپنے والدے ہو چھا کہ نبی ملیفہ نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیفہ نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٣٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَ عِنْ جَعْفَوِ بُنِ أَبُومِ أَبِي مَوْهَ عَلَى مُلَدُهُ أَلَكُ مَالِيهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ أَلْتَوَضَّا مِن لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ أَلَيْوَضَّا مِن لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ نَعَبُ الْفَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِنْتُمُ فَتَوضَّنُوا وَإِنْ شِئْتُمُ لَا تَتَوَضَّنُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنتَوَضَّا مِن لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ لَعَبُ اللَّهِ الْمَالِي فَقَالَ اللَّهِ الْمَالِي فَقَالَ اللَّهِ الْمَالِي فَلَ اللَّهِ الْمُعَلِي فَي مَوَابِضِ الْفَتَمِ قَالُوا الْمَالِي فِي مَبَادِكِ الْإِيلِ قَالَ لَا إِلَيْ قَالَ لَا إِلَيْهِ فَالْ لَا اللَّهِ الْمَالِي قَالَ لَا إِلَيْهِ فَالْوا يَلْوَى اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمَ قَالُوا الْمَالِي فِي مَبَادِكِ الْإِيلِ قَالَ لَا إِلَيْهِ فَالْ لَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمَ قَالُوا الْمَعْمُ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمَى فَى مَبَادِكِ اللَّهِ الْمُعْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَى فَى مَبَادِكِ اللَّهِ الْمُومِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْم

هي مُنالًا اَمَانِينَ البَصِيتِيةِ مَرْمُ كُلُّ البَصِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصِيتِينَ ﴾

( ٢١٢٣ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو بُنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَلَّثَنَا أَبُو عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُّونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرُيْشِ [راحع: ٩٩ - ٢١].

(۲۱۲۳۳) حضرت جابر بن سمره رفی انتظام مروی ہے کہ میں نے نبی طالباً کو ججۃ الوداع کے موقع پریفر ماتے ہوئے سنا کہ یدوین جمیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یبان تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی طالبانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی طالبانے کی کھا ہو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی طالبانے کی مالیا ہے وہ سب تحریف سے ہوں گے۔

( ١٦٢٢ ) حَذَثَنَا عَدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَلِى الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ اللهِ عَدْ عَامِرٍ يَغْنِى الشَّعْبِيَّ عَنْ حَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللهِ هِنْدُ عَنْ عَامِرٍ يَغْنِى الشَّعْبِيَّ عَنْ حَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ حَلِيفَةً فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا وَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتْ مَا قَالَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرْيُشِ [راحع: ٢١٠٩٩].

(۲۱۲۳۳) حفرت جابر بن سمرہ و گانتھ سے مروی ہے کہ میں نے بی علیا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یہ دین میں ہے میں اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا نمیں، پھر نبی علیا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَخُطُبُ قَائِمًا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَيَخُطُبُ قَائِمًا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۳۵) حضرت جابر تُنَّقَف مروى ب كذنى عَلِيْها جمعه كدن دو خطيد يت شيء بهلا ايك خطيد يت اوربيش جات ، پهر كور ي مورد و م

(۲۱۲۳۲) حضرت جابر را النفظ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیا کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہور ہی ہوتی ،ہم ویبیں بیٹھ جاتے تھے۔

#### هي مُنالًا اَخْرِينَ بل يَنْ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ وهم وهم وهم وهم المنال البصريِّينَ البَصَريِّينَ

( ٢١٢٢) حَلَّاثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غَالِبٍ حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ شَرِيكٍ حَلَّاثِنِي أَبِي عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ سَمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي وَتُو فَإِنِّي قَدُ رَأَيْتُهَا فَنُسِّيتُهَا هِي لَيْلَةُ مَطَرٍ وَرِيحٍ أَوْ قَالَ قَطْرٍ وَرِيحٍ [راحع: ٢١٠٩٤].

(۲۱۲۳۷) حضرت جاً بر ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا شب قدر کورمضان کے عشرہ اُنچر کی طاق را توں میں تلاش کیا کرو کیونکہ میں نے اسے دیکے لیا تھالیکن پھروہ مجھے بھلا دی گئی ،اس رات بارش ہوگی اور ہوا چلے گی۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و وَهُوَ ابْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسُبَاطٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ سَمَّى الْمَدِينَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ قَالَ جَابِرٌ وَأَنَا أَسْمَعُهُ [راحع: ٢١١٠٧].

(۲۱۲۳۸) حضرت جابر بن سمره نظفنت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹھ کے سامنے مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوا تو فر مایا مدینہ منورہ کا نام اللہ تعالی نے'' طابۂ' رکھا ہے۔

( ٢١٢٠٩) وَبِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ [راحع: ٢١١٣٧] وَزَعَمُ سِمَاكُ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (٢١٢٣٩) حضرت جابر فَالْنَا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، اس میں اذان اور اقامت ضمیں بوتی تھی۔

( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راجع: ٢١١٤٩].

(۲۱۲۴۰) حضرت جابر بن سمرہ بڑائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بیددین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

( ٣١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ يَتَوَقَّصُ وَنَحْنُ

### هي مُنالِهَ اَمْرُرَ مِنْ الْمِيَالِينِي مِنْ الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ لَيْ

نَسْعَى حَوْلَهُ [راجع: ٢١١٣٢].

(۲۱۲۳۲) حضرت جابر بن سمرہ رہ النفظ سے مروی ہے کہ نبی النظائے حضرت ابود حداح برالفظ کی نماز جنازہ پڑھائی ،ہم ان کے ہمراہ تھے، نبی النظالیک گھوڑے پر سوار تھے جو بد کنے لگا، بید کی کرہم نبی النظاکے پیچھے دوڑنے لگے۔

( ۱۱۲۶۳) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَرَدَّةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَةُ [راحع: ١٠٨٤] أَتَى مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَرَدَّةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَةُ [راحع: ١٠٨٤] أَتَى مَا يَلِي النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَرَدَّةُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَةً إِراحِع: ١٠٨٤] منرت جابر بن سمره وللهُ عَلَيْهِ كَ مُدمت عِن حضرت ماعز بن ما لك ولا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَهُ وَمُرتبانِينَ واليس بَعِجًا، هِرانِينَ وهم رَديا ـ مِن عَلَيْهَ فَرَدُ وَمُ رَبِيانِ واليس بَعِجًا، هم النه اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ رَبِيانَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُولَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَقَهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَ

( ٢١٢٤٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُواحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ حَطَيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ وَقَالَ الْمُقَدَّمِيُّ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَى وَهَذَا لَفُظُّ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْمُورُ عَزِيزًا ظَاهِرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَى وَهَذَا لَفُظُّ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْمُورُ عَزِيزًا ظَاهِرًا حَتَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أَبْتَاهُ مَا بَعُدَ حَتَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقُورُ وَتَكَلَّمُوا فَلَمْ أَفْهُمْ قَوْلُهُ بَعُدَ كُلُّهُمْ فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أَبْتَاهُ مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقُورُ وَتَكَلَّمُوا فَلَمْ أَفْهُمْ قُولُهُ بَعُدَ كُلُّهُمْ فَقُلْتُ لِإِبِي يَا أَبْتَاهُ مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ فَقُلْتُ لَا عُنَا عَشَرَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقُورُ وَيَرِي فِي حَدِيثِهِ لَا يَضُرُّهُ مَنْ خَالْفَهُ أَوْ فَارَقَهُ حَتَى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ

( ۲۱۲۳۴) حضرت جابر بن سمرہ ڈائنے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو جمۃ الوداع کے موقع پر پیٹر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے خالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی مالیا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی مالیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی مالیا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٤٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ الشُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا اللِّينُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَأَهُ وَلَا يَضُرَّهُ مَنْ خَالْفَهُ أَوْ فَارَقَهُ (راجع: ٩٩ ، ٢١).

(۲۱۲۳۵) حضرت جابر بن سمرہ بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید بن جمیشہ اپنے خالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیا نے بچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

#### هي مُنالاً احَدُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

( ۱۱۶۵۲ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْصَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا يَنْ صَمُونَ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَفْعُدُونَ [راحع: ٩٩ - ٢١] يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راحع: ٩٩ - ٢١] يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راحع: ٩٩ - ٢١] لا يَنْ مَا عَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راحع: ٩٩ - ٢١] لا يَنْ مَا يَا عَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَمْرِي عَلَيْهِ وَعِيمَ لَا يَعْوَلَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيهِ اللَّهِ الْعَلَى مَنْ نَاوَآهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشِرَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

( ٢١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِراحِعَ ٢١١٦١].

(۲۱۲۳۷) حضرت جابر ڈاٹٹڈ سے مردی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا جب کسری ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی کسری نہ آسکے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں آسکے گا،اس ذات کی قتم جس نے دست قدرت میں میری جان ہے،تم ان دونوں کے خزانے راوخدامیں خرچ کروگے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔

( ٢١٢٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثِنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ مِنْ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَتُكُلِّمَ فَخَفِى عَلَىَّ فَسَأَلْتُ الَّذِى يَلِينِي أَوْ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (راجع: ٢١١٢٥)

(۲۱۲۴۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین ہمیشہ اپنے خالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی خالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھرنبی علیا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْمُقُرِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً

(۲۱۲۳۹) حضرت جابر ر التفاق سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے جانور کی جانور کے بدلے ادھار خرید وفروخت سے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَيُوسُفُ الصَّفَارُ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ الثَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ

#### هي مُنالاً احَرُرُينَ بل يَنِيدِ مَرْم الْحَالِمَ فِي الْمَالِحُونِ مِنْ الْمِصَونِينِ فَي الْمَالِحُونِ مِنْ الْمُصَونِينِ فَي الْمُعَالِمُ الْمُصَونِينِ فَي الْمُعَالِمُ الْمُصَونِينِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

بُنِ رِيَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بُنِ عُمَارَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِى مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ فِى شَيْبَةَ فِى حَدِيثِهِ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى مِنْ الْإِسْلَامِ فِى شَيْبَةَ فِى حَدِيثِهِ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى مَنْ الْإِسْلَامِ فِى عَدْيِثِهِ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى يَخْيَى عَنْ عِمْوَانَ بُنِ رِيَاحَ [راجع: ٢١١٢].

(۲۱۲۵) حضرت جابر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مزتبہ میں نبی علیا کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد حضرت سمرہ ڈٹاٹنڈ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیا نے فرمایا ہے حیائی اور بیہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھاشخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمرہ ہوں۔

(٢١٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الزُّهُرِيُّ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّى قَالَا ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ حَدَّثَنَا عُمُرُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْوَجِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةَ ثَابِتِ بْنِ الدَّحُدَاحَةِ عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ تَحْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَرُجٌ مَعَ جَنَازَةً ثَابِتِ بْنِ الدَّحُدَاحَةِ عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ تَحْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَرُجٌ مَعَ جَنَازَةً ثَابِتِ بْنِ الدَّحُدَاحَةِ عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ مُحَمَّلٍ تَحْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى فُوغَ مِنْهُ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى فُوغَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَعَدَ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَسِيرُ حَوْلَهُ الرِّجَالُ [راحع: ٢١١٢٣].

(۲۱۲۵۱) حفرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیٹا کو دیکھا کہ وہ ثابت بن دحداحہ کے جنازے میں اپنے ایک روثن کشاوہ پیثانی والے گھوڑے پرسوار ہو کر نکلے، اس پرزین کسی ہوئی نہتھی، لوگ نبی علیٹا کے اردگر دیتے، نبی علیٹا گھوڑے سے اترے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ تدفین سے فراغت ہوگئ، بھر کھڑے ہوئے اور این کے کہ دور وانہ ہوگئے، کوگ نبی علیٹا کے اردگر دیتھے۔

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الزُّهُوِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا قَطُّ فَلَا تَصَدِّقُهُ قَدْ رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ فَوَ أَيْتُهُ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَهُ الْأُخْرَى قُلْتُ أَكُثُونَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ فَوَ أَيْتُهُ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَهُ الْأُخْرَى قُلْتُ كَيْفَ كَانَتُ خُطْبَتُهُ قَالَ كَانَتُ قَصْدًا كَلَامًا يَعِظُ بِهِ النَّاسَ وَيَقُرَأُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى [صححه مسلم (٢٦٨٠)، وابن خزيمة (٢٤٤٧)، و ابن حبال (٢٨٠١، ٢٨٠٢) قال الترمذي: حسن

حيخ].[راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۵۲) حضرت جابر ولا الله عمروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے اگرتم سے
کوئی شخص بدییان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیہ کو بیٹھ کرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، میں نے انہیں سوسے
زیادہ مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دو خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ

# المَّنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي عَلَيْكِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

وية تقاورنى اليه كاخطباورنمازمعتدل موتے تھ، و واوگول كووعظفر ماتے تھاور قرآن كريم كى آيات ير صة تھے۔

( ٢١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا آخَمَدُ يَغْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْوَهْبِيَّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ أَبْيَضَ آلِ كِسُرَى [راحع: ٢١١٠]

(۲۱۲۵۳) حضرت جابر بن سمرہ رفائن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت نظے گی اوروہ کسری اور آل کسری کاسفید خزانہ نکال لیس کے۔

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَارِمِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا رُئِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِلَّا قَالِمًا [راحع: ٩٨ ٢١].

(۲۱۲۵۳) حضرت جابر ٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نی ملیفا کو کھڑے ہوکر ہی خطبدد یے ہوے دیکھا ہے۔

( ٢١٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ يَرْجِعُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٢١١٠٥].

(٢١٢٥٥) حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنَنَا قَاسِمُ بُنُ دِينَارٍ حَدَّنَنَا مُصْعَبٌ يَعْنِى ابْنَ الْمِفْدَامِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَارِ بْنِ سَمُوةَ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُواُ فِي خُطْبَتِهِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ وَكَانَتُ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا [راجع: ٩٨ ٢١٠].

(۲۱۲۵۲) حضرت جابر طائل سے مروی ہے کہ نی طائل جمعہ کے دن دوخطے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور وہ منبر پرقر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

( ٢١٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَقَدْ رَآيْتُ آنَا سَلَمَةً بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَقَدْ رَآيْتُ آنَا سَلَمَةً بُنُ حَفْصِ وَكَانَ يُكَنِّي أَبَا بَكُو مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ آبْيَصَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَحَدَّثَنِي عَنْهُ آبُو بَكُو الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَّانٍ عَنْ إِشُرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَتُ أُصُبُعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَاهَرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَاهَرَةً

(٢١٢٥٤) حفرت جابر التَّنَّ سَمَروى بَ كُه بَى السَّالِ كَا الطَّيالِ الكِه دوسر من سِم الجَداشِي (جَرَّى بُولَى نَدُّيُنَ) (٢١٢٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ سَمُزَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى النَّيَ عَشِيرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ ٱفْهَمُهَا قَالَ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشِيرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمُ ٱفْهَمُهَا قَالَ

# هي مُنالِهَ الْمَانَ فَينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۲۵۸) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین جمیشہ اپنے خالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیا نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے وہ سب تے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَمَدَّكَ النَّبِيَّ عَنْ النَّبِيَّ عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۲۵۹) حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا نے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے پچھ کذاب آ کرر ہیں گے ہتم ان سے بچنا۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ نُنِ سَمُرَةً قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ [راحع: ٢١٠٩] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ [راحع: ٢١٠٩] (٢١٢٠) حفرت جابر اللَّذَ يَ سَلَمَ فَي عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَا يَا كُنْ بَيْ اللهِ عَنْ مَا يَا كُنْ مَا يَا لَكُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَا يَا لَا يَعْ مَا يَا لَكُ مَا يَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَا يَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٢١٢٦١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ٱنْبَانِي جَابِرُ بُنُ سَمُرةَ آنَهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَائِمًا قَالَ فَقَالَ لِي جَابِرٌ مَنْ نَبَآكَ آنَهُ كَانَ يَخُطُبُ قَائِمًا فَقَدُ كَذَبَ فَقَدُ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ ٱكْثَرَ مِنْ ٱلْفَيْ صَلَاقٍ [راحع: ٩٨ ٢١٠].

(۲۱۲۱۱) حضرت جابر ٹاٹٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو کھڑے ہوکر خطبہ ویتے ہوئے دیکھا ہے، پھرتھوڑی دیر بیٹے جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ، اس لئے اگرتم سے کوئی شخص بدییان کرتا ہے کہ اس نے اور کسی سے بات نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ہمراہ دو ہزار سے زائد نمازیں رخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ہمراہ دو ہزار سے زائد نمازیں رخصی ہیں۔

(۱۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي ابُو بَكُرِ خَلَادُ بُنُ أَسُلَمَ حَدَّثَنَا النَّصُّرُ بُنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا شُفْبَةً عَنْ سِمَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثُوْرِ بُنَ عِكُرِمَةً بُنِ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهُ وَسُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَّا وَاللَّهُ عَلْ الْوصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَّا وَاللَّهُ عَلَى الْوصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِراحِهِ ١٢١٩٢] الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا وَسُئِلَ عَنْ الْوصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِراحِهِ ١٢١٩٢] وعزب الله عَنْ الْوصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَا وَسُئِلَ عَنْ الْوصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوصَالِ عَنْ الْوَصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَا وَسُئِلَ عَنْ الْوصَدِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْوَصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَلَاقِ فَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَا وَاللَّهُ مَا الْوَصَالُ عَنْ الْوسَالُ عَنْ الْوسُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوضَا وَسُؤَلَ عَنْ الْوسُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ وَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتُولَ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ مَلْ الْعُرَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَالْمَالُونُ الْولَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا

# مُنزاً احَدُنْ بَل يَنْ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ٢٦٣ ﴿ مُنزاً الْجَمْرِيِّينَ ﴾ منزاً البَصِرِيِّينَ ﴾

کیا کروں؟ نبی طینے نے فر مایا جا ہوتو کرلو، چا ہوتو نہ کرو، اس نے بوجھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی طینے نے فر مایا ہاں! سائل نے بوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی طینے نے فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی طینے نے فر مایانہیں!۔

( ٢١٢٦٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّاثَنَا زَائِدَةُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ آبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ لَا قَالَ فَأُصَلِّى فِى مَرَابِيضِهَا قَالَ نَعَمُ إِنْ شَنْتَ قَالَ أَنْتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأُصَلِّى فِى أَعْطَانِهَا قَالَ لَا [راحع: ٢١٠٩٦]

(۲۱۲۹۳) حضرت جابر ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹھ سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کیا کروں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا ہاں! سائل کیا کروں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا کہ ہوئیوں کے باڑے میں نماز نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پر حسکتا ہوں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا نہیں!

#### ( ۲۱۲٦٤ ) حَدَّثُنَا

(٣١٢٦ه) مارے نفخ میں يہال صرف لفظ" حدثا" كھا ہوا ہے۔

( ٢١٢٦٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَلَّثَنِى مُسَيَّبُ بُنُ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمٍ بَنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَفَعُوا آيْدِيَهُمْ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا آذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٢١١٦٦]

(۲۱۲۷۵) حضرت جابر بن سمرہ رہ اللہ است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا اپنے صحابہ رہ اللہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے کہ میں تہہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹا ہواد کھے رہا ہوں ،صحابہ کرام دہ اللہ اس وقت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔

اورایک مرتبہ نبی الیام مجدمیں داخل ہوئے تو کچھلوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نبی الیا ان نے فر مایالوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، نماز میں پرسکون رہا کرو۔

( ١٢٦٦٦) حَلَّنَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّتَنِى سِمَاكُ وَالْبَنُ جَعْفَرٍ حَلَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣]. قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ آبِي وَكَانَ أَقُرَبَ مِنِّى فَاحْذَرُوهُمْ

(۲۲۲۲) حفرت جابر بن سمره والتفوي مروى م كه ني اليان فرمايا قيامت سے يہلے بچھ كذاب آكرد بيں كے بتم ان سے بچا۔

# هي مُنلاً احَدِينَ بل يَنِي مِنْ المِصَالِي مِنْ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِم

( ٢١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَاقِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۷۷) حضرت جابر ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ بَنِ سَمُرَةَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ كَانَ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ٢١١٣٣].

(۲۱۲۹۸) ساک نے حضرت جابر ڈاٹھ سے پوچھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی ایٹا کا کیامعمولِ مبارک تھا؟ انہوں نے فر مایا کے طلوع آفناب تک اپنی جگہ یر بی بیٹے رہتے تھے۔

( ١٦٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرِ قَالَ سَمِغَتُ جَابِرَ بَنَ سَمُرَةَ السُّوَائِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ خَفِيتُ عَلَى قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٦٦].

(۲۲۲۹) حضرت جابر بن سمرہ ڈھ ٹھٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو ججۃ الوداع کے موقع پر پیرفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنی طینا نے کچھ کہا جو میں سمجھٹیں سکا، میں نے اپنے والدے بو چھا کہ نبی طینا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طینا نے فر مایا ہے وہ سب تے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهُرِ وَإللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهُرِ وَإللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ وَسَدَه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّبْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ وَمِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْعَلْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ فَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّلْفَالِ اللَّهُ الْمَعْمِي الْعَلْمَ الْعَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلْ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْلُ اللَّهُ اللْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ

(۱۲۷۰) حضرت جابر ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا ظہر کی نماز میں سور ہ واللیل کی تلاوت فرماتے تھے، نماز عصر میں بھی اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے، البتہ فجر کی نماز میں اس ہے لبی سورتیں پڑھتے تھے۔

(٢١٣٧١) حَلَّنُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسَيَّبِ بَنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بَنِ طَرَفَةً عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً فَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَانَهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢١١٦٧].

(۱۲۱۷) حفرت جابر و المقطاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ معجد میں داخل ہوئے تو بچھ لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے ویکھا، نبی علیظ نے فرمایا لوگوں کا کیا مسلمہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوکھوڑوں کی دم ہو، نماز

# هي مُنلاً امَرُونَ بِل يَهِيْ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢١٦ ﴿ هُولِي هُمِّ ٢١١ وَهُولِيِّينَ البَصَرِيِّينَ

میں پرسکون رہا کرو۔

( ٢١٢٧٢ ) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقًا فَقَالَ مَا لِي أَزَاكُمْ عِزِينَ [راحع: ٢١١٦].

(۲۱۲۲) پھراکی مرتبہ نی ملیظ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے کہ میں تہمیں مختلف ٹو کیوں کی شکل میں بنا ہوا و کھرر باہوں، (صحابہ کرام جو آنڈاس وقت اس طرح بیٹے ہوئے تھے)۔

( ٢١٢٧٣ ) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ [صححه مسلم (٤٣٠)، وابن حزيمة المُمَلِائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ [صححه مسلم (٤٣٠)، وابن حزيمة (١٥٤)، وابن حبال (٢١٣٤ و ٢١٣٣)]. [انظر: ٢١٣٣٧].

(۳۱۲۷) پھرایک دن نبی علیظ با ہرتشریف لائے تو ہم سے فرمایا کہم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں، صحابہ کرام ڈوکٹھ نے پوچھایا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ نبی علیظ نے فرمایا پہلے اگلی صفوں کو کھمل کرتے ہیں اور صفوں کے خلاء کو پر کرتے ہیں۔

( ٢١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ إِرَاحِع: ٢١١٢٦].

ر ۲۱۲۷) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز سراٹھاتے موسے اس بات سے نبیس ڈرنا کہ اس کی نگاہ ملیٹ کراس کی طرف واپس ہی نہ آئے۔(اویرہی اٹھی کی آٹھی رہ جائے)

( ٢١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي أَوُ ابْنِي قَالَ وَذَكُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً أُمَّ تَكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكَلِمَةُ اللَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ قُرُيْشِ إِراحِع: ٢١٠٩٥ ].

(۲۱۲۵) حفرت جابر بن سمرہ ڈائٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو جہۃ الوداع کے موقع پریفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین بمیشہ آپ خالفین پر عالب رہے گا، اے کوئی خالف کرنے والا یا مفارفت کرنے والانقصان نہ بہنچا سے گا، یہاں تک کہ بمری امت میں بارہ خلیف گذر جا کمیں، پھرنبی طینا نے بچھ کہا جو میں بجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی طینا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طینا نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢٦٢٧٦) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ آخِي

# هي مُنالًا اَمَٰذُ رَضِ رَبِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ مُنالًا اَمَٰذُ رَضِ لِ الْبَصَرِيتِينَ ﴿

وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَاحْلَرُوهُمْ [راجع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۲۷) حفرت جابر بن سره الله التي سيم وي ب كه بي عليها فرمايا قيامت سي پهلي بحد كذاب آكر مين كي بتم ان سي بچاك (۲۱۲۷۷) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي سِمَاكٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاةَ [راحع: ٢١١].

(۲۱۲۷) حضرت جابر رہ النظام مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد ٹی علیا طلوع آفاب تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور نبی علیا نماز فجر میں سور و ق اور اس جیسی سور توں کی تلاوت فرماتے تھے اور مختصر نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [راجع: ٢١١٠٧]

(۲۱۲۷۸) حضرت جابر بن سمره رفافتنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کے سامنے مدینه منوره کا تذکره ہوا تو فر مایا مدینه منوره کا نام اللّہ تعالیٰ نے'' طابۂ'رکھا ہے۔

( ١١٢٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ نَاصِحٍ آبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَاكَدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدُّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ و قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَنِى آبِى عَنْ نَاصِحِ آبِى عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٢١٢٠٦].

(۲۱۲۷) حطرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظائے فرمایا انسان اپنی اولا دکوا چھاا دب سکھا دے، یہ اس کے لئے روز اندنصف صاع صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢١٢٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَلَنْ يَقُرأُ فِى الْفَجْرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَنَخُوهَا [راحع: ٢١١٣٢].

(۲۱۲۸) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹاٹٹا ہے نبی ملیا کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیا ا نماز فجر میں سور وَق اور اس جیسی سور توں کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٢١٢٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا فَهُولَ خُلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيلِهِ فَقُولُ خُلُف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِٱيْدِيهِمْ فِي الصَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهُ كَانَتُهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ أَلَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَحِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهُ كَاللَّهُ مَا الْهَالِهُ السَّلَامُ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهُ

( [راخمع: ٢١٠٩١].

#### ه المناه المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافل المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافل المنافظ المنا

(۲۱۲۸۱) حضرت جابر وٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی طینا کے چیجے نماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی طینا نے فر مایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، کیا تم سکون سے نہیں رہ سکتے کہ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی اشارہ کرلواور دائیں بائیں جانب اپنے ساتھی کوسلام کرلو۔

( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا وَاحِمِدَ ١٠٩٨ ).

(۲۱۲۸۲) حضرت جابر النَّنْ المعروى م كه بى عليه جعد كه دن دو خطب ديت ته ، پهل ايك خطب دية اور بين جات ، پهر كهر ك مور دوسرا خطب دية تقاور في عليه كا خطب اور نماز معتدل موت تقاور وه نمبر پرقر آن كريم كى آيات تلاوت كرت تق سه وكردوسرا خطبه دية تقاور وه نمبر پرقر آن كريم كى آيات تلاوت كرت تق مقد ( ۲۱۲۸۲ ) حَدَّثَنَا يَعْقُو تُ مُنُ إِنْواهِيمَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمَلِكِ مُنُ الرَّبِيعِ مُنِ سَسْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ اللِّبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُواحِ الْغَنَمِ [تقدم في مسند صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ اللِّبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُواحِ الْغَنَمِ [تقدم في مسند سيرة بن معدد ٢ ١٥٤١].

(۲۱۲۸۳) حضرت سبرہ بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور بکریوں کے ربایڈ جس اجازت دی ہے۔

( ۱۲۸۸ ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ جَعْفَرِ يَعْنِي ابْنَ آبِي تُوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائَةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راجع ٢١٠٩] الْإِبِلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائَةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راجع ٢١٠٩] الْإِبِلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائَةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راجع ٢١٠٩] اللهِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ وَلَا لُكُومِ مَنَا لَهُ اللهُ مَنْ اللهِ وَالْوَلَّ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُولُ مِنْ الْمُولُ اللهُ مَا لَا مُعَلِي اللهُ مُلْكُولُ مِنْ اللهُ مَا لَوْتُولُ مَنْ اللهُ اللهُ مُلْكُونُ الْمُولِي اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الْمُولِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِي الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّ

( ٢١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَكِنَّا عَلَى وِسَادَةٍ [صححه ابن حبان (٩٨٥). وقال الترمذي: صحيح قال الألباني: صحيح (أبودائود: ٢١٢١، الترمذي: ٢٧٧١) قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٢١٢١٨].

(۲۱۲۸۵) حفرت جابر ولَ تَخْسَص مروى ہے كہ مِيں نِي عَلِيْهِ كے يہاں واض ہوا تو ديكھا كه نِي عَلَيْهِ انْ الكَبِ تَكِيدِ سِ عَلَى الكَارُ كَلَى ہے۔ (۲۱۲۸٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِفَرَسٍ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ أَبِى الدَّحْدَاحِ فَرَكِبَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ نَمْشِي إراح: ۲۱۱۲۳.

#### هي مُنلُهُ المَمْرِينَ بَلِ مِنْ مِنْ مِنْ المِنْ مِنْ مِنْ المُنْ المِنْ مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُن ا

(۲۱۲۸۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے حضرت ابو دحداح ٹٹاٹنڈ کی نمازِ جنازہ پڑھائی، پھرا یک گھوڑا لایا گیا، نبی علیظاس پرسوار ہو گئے،اور ہم نبی علیظا کے گرد جلنے گئے۔

(٢١٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢١١٠١].

(۲۱۲۸۷) حضرت جابر اللَّفَا ہے مروی ہے کہ نی الیُساکے دور باسعادت میں پید چلا کدایک آ دمی نے خودکشی کرلی ہے، بین کر نبی ملیّا اے اس کی نماز جنازہ نہ بڑھائی۔

( ٢١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثِنِي إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُهَا مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامِ وَلَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ [راحع: ٢١١٢٤].

(۲۱۲۸۸) حفزت جابر بن سمرہ فٹائٹا ہے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیا کی بیٹت مبارک پرمبر نبوت دیکھی ہے، وہ کبوتری کے انٹر ہے جنٹنی تھی اوراس کارنگ نبی ملیا ہے جسم کے ہم رنگ تھا۔

( ٢١٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ قَالَ فَجَاءَ فَاعْتَرَفَ مِرَارًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ ثُمَّ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ فَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْ فَالَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْ فَالَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعْرَفُ وَتَعَالَى تَنْ فَاعْدَرُ فَا فَعَرْ وَجَلَّ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ مِنْهُ إِلَيْنَ الْكُثْبَةَ لَيْنَ آمُكُنْبَةَ لَيْنِ آمُكُنْبَةً لَيْنَ آمُكُنْبَةً لَيْنَ آمُكُنْبَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ لَكُ نُبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ لَيْنُ آمُكُنْبَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ لَكُونُ الْمُعُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنَاعُ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَالَعُولُ وَلَكُولُومُ اللَّهُ عَنْدُومُ لَلَهُ عَلَيْهُ مُ لَكُونُهُ فَعَرَالًا إِلَيْهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَى وَالْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى وَالْمُعُمْ لَكُومُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۲۱۲۸۹) حضرت جابر بن سمرہ ذافی سے سروی ہے کہ بی ملیک کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک ڈافیڈ حاضر ہو ہے اور اپنے سعل بدکاری کا اعتراف کیا، نبی فلیک نے رخ انور پھیرلیا، وہ کی مرتبہ آئے اور اعتراف کرتے رہے، چنا نچہ نبی ملیک نے انہیں رجم کردیا اور آکر نبی ملیک کواس کی اطلاع کردی، پھر نبی ملیک خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اور اللہ کی حمد وثناء کے بعد نبی ملیک نے فرمایا ہماری کوئی ہمی جماعت جب بھی اللہ کے راہتے میں جہاد کے لئے تکانی ہوتی ہے تو ان میں سے جو شخص پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی آ واز بحرے جیسی ہوتی ہے جو کسی کو تھوڑ اسادود ھدے دے، بخدا! مجھے ان میں سے جس می قدرت کی اسے مزاضر وردوں گا۔

( ٢١٢٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ آبِي قَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَوَصَّأُ مِنْ أَنَّ مُومِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِنْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ٢١٠٩]

( ۱۲۹۰ ) حضرت جابر ر النفؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیا سے بو چھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو

# هي مُنالِهَ اَمَانُ اِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

کیا کروں؟ نبی ملیا است فرمایا اگرتم جا ہو .... پھرراوی نے بوری حدیث ذکر کی۔

(٢١٢٩١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ سَمِعْت حَجَّاجَ بْنَ الشَّاعِرِ يَسْأَلُ أَبِى فَقَالَ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ عَمْرٌو النَّاقِدُ أَوْ الْمُعَيْطِيُّ فَقَالَ كَانَ عُمَرٌو النَّاقِدُ يَتَحَرَّى الصِّدُقَ

(۲۱۲۹۱) عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جاج بن شاعر کواپنے والدہے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ آپ کے نزد یک عمر ونا قد اور معطی میں سے زیادہ پندیدہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر وناقد بچ بولنے کی کوشش اور تلاش کرتا ہے۔

( ٢١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ [راجع: ١٨٩٧٨]

(۲۱۲۹۲) حضرت جابر بن سمرہ بڑاٹیز ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، (راوی نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے وکھایا)۔

( ٢١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرٍ بُنِ سَمُوةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشَبَهَهَا [قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشَبَهَهَا [قال الترمذي حسن صحيح وأبوداود: ٥٠٥، الترمذي ٢٠٠٧، النسائي: ١٦٦٢ ). قال الألباني حسن صحيح (أبوداود: ٥٠٥، الترمذي: ٣٠٧، النسائي: ٢١٣٦١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن]. [انظر: ٢١٣٦٢ ، ٢١٣٦٢].

( ٢١٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ أَيَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرٍ أَشْعَتَ فِى عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفُرْنَا غَازِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ لَهُ فَرُجَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفُرْنَا غَازِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٍ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُنْبَةَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا نَبِيبٍ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُنْبَةَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا أَنْ فَحَدَّ فَي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

(۲۱۲۹۳) حضرت جابر بن سرہ اللہ اللہ تاہیں ہے۔ ہی طینا کی خدمت میں حضرت ماعل بین مالک اللہ کو ' جو پہتہ قد آ وی سے' ایک ہہند میں پیش کیا گیا، ان کے جہم پر ہمبند کے علاوہ دوسری چا در نہتی، نبی علینا نے فر مایا اسے لے جاؤ اور اسے دجم کر دو، پھر نبی علینا خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہے ہوئے، اور فر مایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلتی ہے تو ان میں ہے جو تھی پیچےرہ جاتا ہے، اس کی آ واز بکر ہے جیسی ہوتی ہے جو کسی کو تھوڑ اسا دودھ دے دے، بخدا! مجھے ان میں ہے جس پر بھی قدرت ملی، اسے سز اضرور دول گا۔

# هي مُنالِهُ اَمَرُهُ مِنْ بِلِ يَبِيدِ مِنْ أَلِي الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ ﴾ المعالية المعال

( ٢١٢٩٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَحَلَّفَ أَحَدُهُمْ يُنَبِّبُ كَنَبِيبِ التَّيْسِ قَالَ فَحَدَّثُتُهُ الْحَكْمَ فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ لِي مَا الْكُثْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنْ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيلُ

(۲۱۲۹۵) گذشته صدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ۱۲۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُفَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ إراحع: ١١٤٩ ٢١ ( ٢١٢٩٢) حضرت جابر بن سمره وللفن سے مروی ہے کہ نی طین سے فرمایا بیوین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی پہاں تک کہ قیامت آ جائے ہ

(۲۱۲۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَيْمِ الْعَبْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِينِ إِراحِع ٢١٠٩٧ قُلْتُ لِسِمَاكُ مَا ضَلِيعُ الْفَيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَيْ الْعَبْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ الْفَيْ وَالْعَيْنِ قَالَ طُويلُ شُفُو الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ قَالَ عَلِيلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢١٢٩٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسُرَى الْأَبْيَضِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ الَّذِى فِي الْأَبْيَضِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِراحِيْ ٢١١٠]

(۲۱۲۹۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی آیک جماعت نظے گی اوروہ کسری اور آل کسری کا سفیدخز اندنکال لیں گے۔

( ٢١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ عَظَاهُنَّ إِرَاجِعِ ٢١٠٩٢ :

(۲۱۲۹۹) حضرت جابر جائش ہے کئی نے نبی ایش کے سفید بالوں کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ایش کے سرمیں چند بال سفید تھے، جب آپ مَنْ اللَّامِ بِرِین لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( . . ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ أَبْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الصَّبْحِ بِ ق وَالْقُرْآنِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا [راحع: ٢١١٣٢].

هي مُنالِمَا مَنْ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَا مَنْ مُنَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَ اللَّهُ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمَ اللَّهُ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا المِصَرِيِّينَ اللَّهُ مِنْ اللّ

(۲۱۳۰۰) حضرت جابر ڈاٹنڈ سے نبی ملیٹا کی نماز کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیٹا ملکی نماز پڑھاتے تھے،اور نبی ملیٹا نماز فجر میں سورۂ ق اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١٣.١ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِي بَطَعَامِ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَكَانَ آبُو أَيُّوبَ يَضَعُ آصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْعَةٍ فَوَجَدَ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَرُ فِيهَا آثَرَ آصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَرُ فِيهَا آثَرَ آصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَدُفْهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى آبِي آبُولَ فَلَمْ يَرَ فِيهَا آثَرَ آصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَمْ يَدُفْهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى آبِي آبُولَ فَتَعْمَلُ إِلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَا إِلَى أَبِي أَيْوبَ فَنَظُرَ فَلَمْ يَرَ فِيهَا آثَرَ آصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا آثَرَ أَصَابِعِلَ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ فَتَبْعَثُ إِلَى إِنِي مَا لَا تَأْكُلُ اللَّهُ يَأْتِينِي الْمَلَكُ [راحع ٤ ٢١١٨]

٢٠٠٠) حَدَّنَا عَبِدَ اللهِ قَالَ سَمِعَتَ بَعْضَ اصحابِنا يقُولَ عَن عَلِي بَنِ الْمَدِينِي قَالَ قَالَ لِى سَفَيانَ بَن عَيِينَةً عِنْدَكَ حَدِيثٌ أَخْسَنُ مِنْ هَذَا وَآجُودُ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى آبِي أَيُّوبَ فَذَكَرَ هَذَا حَدِيثَ النَّومِ قَالَ قُلْتُ لَهُ نَعَمْ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى آبِي قُلْتُ لَكُ نَعَمْ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى آبِي أَيُّوبَ فَسَكَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ فَسَكَتَ

(۲۱۳۰۲) علی بن مدینی بُینی کیتے ہیں کہ مجھ سے سفیان بن عیبینہ بھینی نے کہا کہ گذشتہ حدیث آپ کے پاس اس سے زیادہ عمرہ سند سے موجود ہے؟ میں نے ان سے مدیث پوچھی تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ گذشتہ مدیث ذکر کی ، میں نے اثبات میں جواب دیا اور اپنی سندذکر کی تو وہ خاموش ہو گئے۔

( ٢١٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَقِيلَ لَهُ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ وَلَا فِي لِلْحَيَتِهِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا دَهَنَهُنَّ وَارَاهُنَّ اللَّهُنُ [راجع: ٢١٠٩٢].

#### هي مُنالِهَ احَمْرُونَ بل يُهِيدُ مَرَّم الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ لَكُ

(۲۱۳۰۳) حضرت جابر ر النَّفَظُ سے کسی نے نبی علی کا کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کے سر میں چند بال سفید تھے، جب آپ مَنْ النِّنْظِ مسر برتیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١٣.٤) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ وَبَهُزُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ آبُو كَامِلِ أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالْحَرَّةِ مَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّى أَصْلَلْتُ نَاقَةً لِى فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَآمُسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَمَرِضَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ قَدْدُهَا حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَوَجَدَهَا فَمَرِضَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ انْحَرُهَا فَأَبَى فَنَفَقَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ قَدْدُهَا حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَوَ رَحَدُهَا فَمَرْضَتُ فَقَالَ لَهُ هَلَ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا وَشَحْمِهَا قَالَ حَتَى أَسُتَأْمِرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا وَشَحْمِهَا قَالَ فَحَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ اسْتَحَيْتُ مِنْكَ [راحع ٢١١٠٠].

(۲۱۳۰۴) حضرت جابر ٹوٹٹو ہے مردی ہے کہ ایک آدمی اپنے والد کے ساتھ '' حرہ '' میں رہتا تھا، اس ہے کسی نے کہا کہ میری اونٹی بھاگ بھی ہواگئی ہے ، اگر شہیں مل جائے تو اس پھڑلاؤ، اتفاق ہے اس آدمی کووہ اونٹی بل ٹی کیکن اس کا مالک واپس نہ آیا، یہاں کتک کہ وہ بھا گئی ہوگئی، اس کی بیوی نے اس ہے کہا کہ اسے ذرج کر لوتا کہ ہم اسے کھا سکیس ، لیکن اس نے ایسائیس کیا حتی کہ وہ اونٹی مرکئی، اس کی بیوی نے پھر کہا کہ اس کی کھال اتارلوتا کہ اب تو اس کے گوشت اور چربی کے فکڑے کرلیس ، اس نے کہا کہ میں پہلے نبی ملیشا سے بوچھوں گا، چنا نچواس نے نبی ملیشا نے فرمایا پھر جا کرتم اسے کھالو، پھوھوں کا، چنا نچواس نے کہا کہ بیس ، نبی ملیشا نے فرمایا پھر جا کرتم اسے کھالو، پھوھوں کے بعد اس کا مالک بھی آگیا، سارا واقعہ ن کراس نے کہا کہ نے اسے ذرئے کیوں نہ کرلیا؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تم سے حیا ء آئی۔

( ٢١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً [راحم: ٢١١٤٦.

(۲۱۳۰۵) حفرت جابر ظافظ سے مروی ہے کہ نبی عالیا نے ایک یہودی مرداورعورت بررجم کی سزا جاری فرمائی۔

رو ۱۲۱۳ عبد الرو الله على الله على الله على الله على الله على الله على الموافيل عن سماك الموافيل عن سماك الله على اله على الله ع

#### المَوْنُ فِيلُ يُسِوْمُ وَالْمُوالِينِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُسْتَلُ البَصَرِيِّينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُسْتَلُ البَصَالِيِّينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَالِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَالِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّ

بِالْٱبْيَضِ [راحع: ٢١١٠]. قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَصَابَنِي ٱلْفُ دِرْهَمِ

(۲۱۳۰۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کا سفید خزانہ نکال لیں گے۔

( ٢١٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُوةً يَقُولُ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَأَهُ [راحع: ٥٨٠ ٢].

(۲۱۳۰۸) حضرت جابر ٹاٹٹنے مروی ہے کہ نبی ملینا کامؤ ذن جب اذان دیتا تو بھھ دریرک جاتا اوراس وقت تک اقامت نہ کہتا جب تک نبی ملینا کو باہر نکلتے ہوئے ندر کھے لیتا، جب وہ دیکھتا کہ نبی ملینا ہا ہرنکل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتا۔

( ٢١٢٠ - ٢١٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطُ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَيُحْيَنِهِ فَإِذَا اذَّهَنَ وَمَشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَمُشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْوِ وَاللَّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرًا وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْوِ وَاللَّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرًا قَالَ وَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ عِنْدَ كَيْفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ [صححه مسلم (٢٣٤٤)، وابن حان قالَ وَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ عِنْدَ كَيْفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ [صححه مسلم (٢٣٤٤)، وابن حان

(۱۳۰۹-۲۱۳۰) حفرت جابر رہ اللہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ کے سر کے اکلے جھے میں چند بال سفید تھے، جب آپ من اللہ علیہ سراور پر ٹیل نگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی اور جب ٹیل نہ لگاتے تو ان کی سفیدی واضح ہوجاتی اور نبی علیہ کے سراور ڈاڑھی کے بال گھنے تھے، کسی نے پوچھا کہ ان کا چبرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ انہوں نے فر مایانہیں، بلکہ چا ندسورج کی طرح چمکدار تھا اور گولائی میں تھا، اور میں نے نبی علیہ کی پشت مبارک پر مہر نبوت و یہ صے، وہ کبوتری کے انڈے جنتی تھی اور ان کے جسم کے مشابہ تھی۔

( ٢١٣١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢١٠٩٢].

(۱۱۳۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَّاقِ وَخَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْفَجْرِ فَجَعَلَ يَهُوى بِيدِهِ قَالَ خَلَفٌ يَهُوى فِي الصَّلَاةِ قُدَّامَهُ فَدَّامَهُ فَسَالُهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ كَانَ يُلْقِى عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنِي عَنْ صَلَاتِي فَتَنَاوَلَتُهُ فَلَوْ فَسَالُهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ هُو كَانَ يُلْقِى عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنِي عَنْ صَلَاتِي فَتَنَاوَلَتُهُ فَلَوْ أَنَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالِ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقُولُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْقَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

# هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بل يَيْدِ مِنْ الْمَالِمَةِ مِنْ بل يَيْدِ مِنْ الْمِلْمَ لِيَّانَ الْمُلْكِدِينَ الْمُ

(۲۱۳۱۲) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ میں فجر کی نماز پڑھار ہے تھے کہ دوران نماز اپنے ہاتھ ہے کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیئے ، نماز سے فارغ ہو کرلوگوں نے اس کے متعلق پوچھا تو فر مایا شیطان میر سامنے آگ کے شعلے لے کرآتا تھا تا کہ میری نماز فراب کردے، میں اسے پکڑر ہاتھا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو وہ مجھ سے اپنے آپ کوچھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کہ اسے مجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اہل مدینہ کے نیچ تک اسے دیکھتے۔ آپ کوچھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کہ اسے مجد کے کسی سیمائے عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ کَانَ مُؤدِّنُ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤدِّنُ دُمَّ يُمْهِلُ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَآی رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ آقًامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ آقًامَ

(۲۱۳۱۳) حضرت جابر دلائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا کا مؤذن جب اذان دیتا تو مجھ دریرک جاتا اوراس وقت تک اقامت نه کہتا جب تک نبی ملیلا کو باہر نگلتے ہوئے نه دیکھ لیتا، جب وہ دیکھتا کہ نبی ملیلا با برنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتا۔

الصَّلَاةَ حِينَ يَرَّاهُ [راجع: ٢١٠٨٥].

( ٢١٣١٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الطَّلُوَاتِ نَحُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُوَخِفُ الطَّلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الطَّلَوَاتِ نَحُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُوَخَفِّنُ الطَّلَاةَ [راحع: ٢١١١].

(۲۱۳۱۳) حضرت جابر ڈائٹز سے مروی ہے کہ نبی علیلہ یہی نمازیں پڑھاتے تھے جوتم پڑھتے ہو،کیکن وہ درمیانی نماز پڑھاتے تھے،اورنمازعشاءکوذ راموَ خرکر دیتے تھے۔

( ٢١٣١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجُرِ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَكَانَتُ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا [راحع: ٢١١٣٢].

(۲۱۳۱۵) حفرت جابر رفائقا ہے نبی ملیک کی نماز کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیک نماز پڑھاتے تھے، اور نبی ملیک نماز فجر میں سورہ ق اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٢١٣١٦) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ٢١١٥].

(۲۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمره فَأَنْوَ عِم وَى مِ كَمْمَارُ فَجْرَ بِهُ صَدْ كَ بِعَدَ بِي عَلِيهِ اللّهِ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ (۲۱۳۱۷) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَوْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُوةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلّا تَبَسُّمًا وَكَانَ إِذَا سَمُوةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلّا تَبَسُّمًا وَكَانَ إِذَا لَا يَنْ مَعْنَ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ [قال النرمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢١٢٤)]. [راجع: ٢١٢٢٤].

#### هي مُنالاً اَمَّان شِل يُؤْمِن الْمُعَالِين اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۲۱۳۱۷) حضرت جابر بن سره و الله الله عمروی ہے کہ بی بالیا کی مبارک پنڈلیوں میں پتلا بن تھا، اور بہتے وقت بی بالیا صرف تبسم فرماتے تھے، اور جب بھی تم نبی بالیا کود کھتے تو یبی کہتے کہ بی بالیا کی آئیس میں مرفعیں میں بن خواہ آ پ مالیتی نے سرمہ نہ بھی نگا ہوتا۔

﴿ ( ٢١٣١٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الطَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِمَكَّةً لَحَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالِى بُعِثْتُ إِنِّى لَآعُرِفُهُ إِذَا مَرَرُتُ بِمَكَةً لَحَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالِى بُعِثْتُ إِنِّى لَآعُرِفُهُ إِذَا مَرَرُتُ بِهِ [راحع: ٣١١١] به [راحع: ٢١١١٣]

(۲۱س۱۸) حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی ملیٹا نے فر مایا میں مکہ مکر مہ میں ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچا نتا ہوں۔

( ٢١٣١٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْصُّبْحِ فَجَعَلَ يَنْتَهِزُ شَيْنًا قُدَّامَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَٱلْنَاهُ فَقَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ ٱلْقَى عَلَى قَدَمَى شَرَرًا مِنْ نَارٍ لِيَفْتِنِي عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ وَقَدُ انْتَهَزْتُهُ وَلَوُ أَخَدُتُهُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ الشَّيْطَانُ ٱلْقَى عَلَى قَدَمَى شُولِيقَ بِهِ وِلُدَّانُ ٱهْلِ الْمَدِينَةِ [راجع: ٢١٣١٢].

(۲۱۳۱۹) حضرت جابر التا تا عروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ہمیں فجر کی نماز پڑھارہ سے کہ دوران نمازا ہے ہاتھ ہے کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے وکھائی دیئے ، نمازے فارغ ہو کرلوگوں نے اس کے متعلق پوچھا تو فر بایا شیطان میرے سائے آگ کے شعلے لے کرآتا تا تھا تا کہ میری نماز خراب کردے ، میں اسے پکڑر ہا تھا ، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو وہ جھے اپنے آپ کوچھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کہ اسے مجد کے کس ستون کے ساتھ باندھ دیا جا تا اور اہل مدینہ کے نیچ تک اسے دیکھتے۔ ( ۲۱۲۲ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِهِ اَخْبُرُنَا إِسُوائِيلُ عَنْ سِمَالُو عَنْ جَابِدٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ کَانَ مُودِّنُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ ٱقَامَ الصَّلاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ ٱقَامَ الصَّلاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ ٱقَامَ الصَّلاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ ٱقَامَ الصَّلَاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّلَاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّلَاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّلَاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّلَاقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّالِعَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ الصَّالَةَ الْحَدَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ آقَامَ السَّوالِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْ

(۲۱۳۲۰) حضرت جابر اللفظت مروی ہے کہ نی مالیا کامؤن ن جب اذان دیتا تو بچے دیررک جاتا اوراس وقت تک اقامت نه کہتا جب تک نی مالیا کو باہر تکلتے ہوئے ندو کھے لیتا ، جب وہ دیکھنا کہ نی مالیا ہا رنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کرویتا۔

( ٢١٣٢١) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثَّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ [راجع: ٢١٢٥].

(٢١٣٢١) حضرت جابر بن سمره والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہمیں ابتداءً دس محرم کاروز ہ رکھنے کی ترغیب اور حکم دیتے تھے اور ہم

# کی مُنالما اَمُرُن مِن اِلْمِی مِنْ مِی مِنْ مِی کی سنگ البقاریتین کی منالم البقاریتین کی منالم البقاریتین کی سنگ البقاریتین کی سنگ البقاریتین کی سنال کروائے تھے، بعد میں جب ماور مضان کے روزے فرض ہو گئے تو نبی طیشانے ہمیں اس کا حکم ویا اور نہ ہی منع کیا اور نہ ہی عمل کرواہا۔

( ٢١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ الْأَشْعَثِ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ آبِى ثَوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَيْمِ وَآنَ نُصَلِّى فِي دِمَنِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِي عَطَنِ الْإِبِلِ [راحع: ٢١٠٩٦].

(۲۱۳۲۲) حفرت جابر ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ ان ہمیں تھم دیا ہے کداونٹ کا گوشت کھا کروضوکریں، بگری کا گوشت کھا کروضونہ کریں، بکریوں کے رپوڑ میں نماز پڑھ لیں اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھیں۔

( ٣١٣٢٣) حَلَّثُنَا ٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ٱخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَعَذَاكُرُونَ آشْيَاءَ مِنْ آشْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ أَوْ قَالَ كُنَّا نَتَنَاشَدُ الْآشُعَارَ وَنَذْكُرُ ٱشْيَاءَ مِنْ آشْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ قَوْ قَالَ كُنَّا نَتَنَاشَدُ الْآشُعَارَ وَنَذْكُرُ ٱشْيَاءَ مِنْ آشْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم [راجع: ٢١١٣٣].

(۲۱۳۲۳) حضرت جابر بن سمره و النظام مردى ہے كہ ہم لوگ نبى مليك كى مجلسوں ميں شريك ہوتے ہے، نبى مليك يا ده وقت خاموش رہتے ، اور كم منت ہے ، البت نبى مليك كى موجودگى ميں صحابہ و الله الله عاربھى كہدليا كرتے ہے اور زمان جا المبت كے واقعات ذكر كركے بنتے بھى تحليكن نبى مليك تبسم فرماتے ہے۔

(۲۱۳٬۲۳) حفرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹئز ہے مروی ہے کہ نبی ملیا ہے دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کرتیا مت آجائے۔

( ١١٣٢٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ذَهَبَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَإِذَا ذَهَبَ كِسُرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَالّذَى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢١١٦١]

(۲۱۳۲۵) حضرت جابر النظام وى بى كەنى مايشىڭ فرماياجب كسرى بلاك موجائ گاتواس كے بعدكونى كسرى ندآ كىكى گا اور جب قيصر بلاك موجائے گاتواس كے بعدكونى قيصر بين آسكے گا،اس ذات كى قتم جس كے دست قد رت ميں ميرى جان

# هي مُنالًا) مَرْبِينِ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا) مَرْبِينِ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہِ خدامیں خرچ کرو گے اور وہ وفت ضرور آئے گا۔

( ٢١٣٢٦) حَلَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً [راحع: ٢١٠٩٩].

(۲۱۳۲۷) حضرت جاہر رٹائٹئا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے فرمایا اس امت میں بارہ خلفاء ہوں گے۔

( ٢١٣٢٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ نَبُنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٩ ٢ ١ ١ ٢] وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا اللَّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٩ ٢ ١ ٢] وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٩ ٢ ١ ٢ ] وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٩ ٢ ٢ ] كَلْ كَانُو مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَرَاحِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاحِدًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ رَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنتَوَصَّا مِنْ لُحُومِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاحِدًا مِنْ لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَصَّا مِنْ لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَصَّا مِنْ لُحُومِ الْبِيلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ [راحع: ٢١٠٩٦]

(۲۱۳۲۸) حفرت جابر ٹائٹنے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بی طابیہ سے بوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو
کیا کروں؟ ٹی طابیہ نے فر مایا چا ہوتو کرلو، چا ہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی طابہ
نے فر مایا ہاں! سائل نے بوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نی طابیہ نے فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونوں
کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ٹی طابیہ نے فر مایا نہیں! ہ

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهُرَ إِذَا دَحَضَتُ الشَّمُسُ [صححه مسلم (٦١٨)].

(۲۱۳۲۹) حضرت جابر بالتناسے مروی ہے کہ نبی علیا ظہر کی نما زاس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جا تا تھا۔

( ٢١٣٢ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرُّحُمَٰنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَالٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُّرَةً قَالَ كَانَ بِلَالُ يُؤَدِّنُ إِذَا ا دَحَضَتُ الشَّمْسُ [راجع: ٢١٠٨٥].

#### هي مُنالًا احَدُرُنَ بِل يَنْ مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ حَدِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمِيتِينَ ﴾ ﴿ حَدِي الْمُعَالِمِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّاللَّهُ

(۲۱۳۳۱) حضرت جابر النائيَّة مَرُوى ہے كه ني عليه ظهراورعصرى نماز ميں والسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ اوروالسَّمَاء والطَّادِ قِ اوراس جيسي سورتوں كى تلاوت فرمائے تھے۔

( ٢١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِالظَّهْرِ إِذَّا دَحَضَتُ الشَّمْسُ [راجع: ٢١٠٨٥].

(۲۱۳۳۲) حفرت جابر الله عَلَيْ عَمَوى بكر حضرت بلال الله الله الله والله علاد الديت تقدان الله على وتا الله الله على الل

(۲۱۳۳۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈالنزے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے ساکہ یہ و دین بمیشداپ ٹافنین پر غالب رہے گا،اے کوئی ٹالفت کرنے والا یا سفارفت کرنے والانتصان نہ بہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیف گذرجا کیں ، چرنبی مایشانے کچھ کہا جو میں مجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والد نے بوچھا کہ نبی مایشانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی مایشانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣]

(۲۱۳۳۴) حضرت جابر بن سمره دلانتیز سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا قیامت سے مہلے کچھ کذاب آ کرر ہیں گے بتم ان سے بچنا۔ بر بیسر ردہ بر وردہ بی بری بیس میں میں ورو میں بیان در سری برد سری در میں بیسی کے بیسی کے بتم ان سے بچنا۔

( ٢١٣٢٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَسُرَيْجٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ يَثُرِبَ وَالْمَدِينَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا طَابَةَ إِراحِع:٧٠١١٠ قَالَ سُرَيْجٌ يَثُوبُ الْمَدِينَةُ

(۲۱۳۳۵) حضرت جاہر والنظ ہے مروی ہے کہ لوگ مدیند منورہ کویٹر بھی کہا کرتے تھے، نبی علیظ نے فرمایا مدیند منورہ کا نام اللہ تعالی نے ' طیبہ' رکھا ہے۔

( ٢١٣٣٦) حَدَّنَا بَهُزُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً حَدَّنَنَا سِمَاكُ عَنُ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَصْلِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَصَابِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطَعَامٍ فَوَجَدَ فِيهِ رِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَأَكُلُ وَبَعَثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَمْ أَرَ فِيهِ آثَرَ إِلَى أَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى لَمْ أَرَ فِيهِ آثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَرَ فِيهِ آثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَرَ فِيهِ آثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَرَ فِيهِ آثَوَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ [راحع: ١١٨٥] أَلَى إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ [راحع: ١١٨٠] أَلَى مَالَسْتَ آكِلًا قَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ [راحع: ١١٨٠]

#### هي مُنالِهَ الْمَرْرَيْ بَلِ يَعِيدُ مِنْ أَلِيكُم يَتِيدُ مِنْ أَلِيكُم يَتِينَ لَكِهُ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ لَكِهُ

(۲۱۳۳۲) حضرت جابربن سمره تُنْ تَنْ سے مردی ہے کہ بی علیها کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو نی علیها اس میں سے پھے لے کہ باتی سارا حضرت ابوا یوب انصاری واقت کے پاس بھیج ویتے ، ایک مرتبہ بی علیها کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لہب ن تھا، نی علیها نے وہ اس طرح حضرت ابوا یوب واقت کو جھوا دیا اور خود اس میں سے پھر بھی نہیں لیا، جب حضرت ابوا یوب واقت نے اس میں نی علیها نے کھے لینے کا اثر محسوس نہیں کیا تو وہ کھانا لے کروہ نی علیها کے پاس آگے اور اس حوالے سے نی علیها سے بوچھا تو نی علیها نے فرما یا کہ میں نے اسے لہب نی بر بولی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابوا یوب واقت نے برس کر عرض نی علیها ہے وہ جات نے فرما یا کہ میں نے اسے لہب نی بر بولی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابوا یوب واقت نے برس کر عرض کیا کہ چرجس چیز کو آپ بتا وائی نی نی فرما کے اسے میر سے پاس کر شد آتا ہے۔

کیا کہ پھرجس چیز کو آپ تا وائی نی فرما نے اسے میر سے پاس کیوں بھی وی دیا تھی میں طرکھ قد الطّائی عن خوابر بنی سکر تو السّوائی قال وَکی نی اللّه عَلَیْه وَ سَلّم اللّه عَلَیْه وَسَلّم اللّه عَلْه وَسَلّم اللّه وَکیْف تَصُفُ الْمُلَائِکُهُ عِنْدَ رَبّها قالَ یُسَمّهُ وَنَ الصّهُ وَقَ الْاُولَى وَیَتُواصُونَ الصّائِق وَ اللّه وَکیْف تَصُفُ الْمُلَائِکُهُ عِنْدَ رَبّها قالَ یُسَمّهُ وَنَ الصّائِق وَ اللّه وَکیْف تَصُفُ الْمُلَائِکُهُ عِنْدَ رَبّها قالَ یُسَمّهُ وَنَ الصّائِق وَ اللّه وَکیْف تَصُفُ الْمُلَائِکُه عِنْدَ رَبّها قالَ یُسَمّهُ وَنَ الصّائِق وَ اللّه وَکیْف تَصُف اللّه ویکیف تو اللّه ویکیف توسلّم اللّه ویکیف توسط اللّه ویکیف کے اللّه ویکیف توسط اللّه ویکیف توسط اللّه ویکیف کے اللّه ویکیف کے اللّه ویکیف کے اللّه ویکیف کے اللّه میں اللّه ویکیف کے اللّه میں اللّه میں اللّه ویکیف کے اللّه میں اللّه میں اللّه ویکیف کے اللّه میں اللّه میں اللّه ویکیف کے اللّه میں

(۲۱۳۳۷) پھر ایک دن نی علیشا باہر تشریف لائے تو ہم ہے فر مایا کہتم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیے فرشتے اپ رب کے سامنے مسلم ملے اپنے رب کے سامنے مسلم طرح صف بندی کرتے ہیں، صحابہ کرام ٹوکٹھ نے پوچھایا رسول اللہ! فرشتے اپ رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ نبی ملیشانے فر مایا پہلے اگلی صفوں کو کمل کرتے ہیں اور صفوں کے خلاء کو پر کرتے ہیں۔

ُ (٢١٣٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وراجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۳۳۸) حضرت جابر التاثق سے مروی ہے کہ نبی علیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثْنَا

(۲۱۳۳۹) ہمارے ننخ میں یہال صرف لفظ ' صرفا' کھا ہوتا ہے۔

( ٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعِي أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَانِّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ آسُكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢١١٦٧].

(۲۱۳۷۰) حضرت جابر ڈٹاٹٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظا متجد میں داخل ہوئے تو پچھلوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نی علیلائے فرمایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، نماز میں پرسکون رہا کرو۔

( ٢١٣٤١ ) قَالَ وَ دَخَلَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدَ وَنَخُنُ حِلَقٌ مُتَفَرِّقُونَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ [راجع: ٢١١٦].

## هي مُنالِهَ مَنْ اللَّهِ اللَّ

(۲۱۳۳۱) اورایک مرتبہ نبی علیظ مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیابات ہے کہ میں تمہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹاہواد کیچر ہاہوں، (صحابۂ کرام ٹنائشاس وقت اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے)۔

( ١٦٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا حَلْفَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى آجِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ أَوْ يَعْنِينِهِ لَمَا يَعْنَى فَخِيْدِهِ وَأَشَارَ بِأُصُبُعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى آجِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ [راحع: ٢١٠٩١].

(۲۱۳۳۲) حطرت جابر ڈاٹنٹ سے مردی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیٹھ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی ملیٹھ نے فر مایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوارخو گھوڑوں کی دم ہو، کیا تم سکون سے نہیں رہ سکتے کہ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے بی اشارہ کر لواور دائیں بائیں جانب اپنے ساتھی کوسلام کرلو۔

( ٢١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُقَامُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ [راجع: ٢١١٣٧].

(۲۱۳۴۳) حضرت جابر ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کے سامنے عیدین کی نماز میں اذان اورا قامت نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١٣٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَشَرِيكٌ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ حَجَّاجٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢١١٠١].

(۲۱۳۴۳) حفرت جابر رفان است مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں پت چلا کدایک آدی نے خودکشی کر لی ہے، بیان کر نبی مالیا نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُهَا مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ جَسَلِهِ [راحع: ٤٢١١٤].

(۲۱۳۲۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقہ کی پشت مبارک پرمہر نبوت رئیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈے جتنی تقی اور اس کارنگ نبی علیقہ کے جسم کے ہم رنگ تھا۔

( ٢١٣٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ سِمَاٰكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُلِسُ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ [راجع: ٢١١٠٥].

#### هي مُنالاً احَيْرَى بْل بِيدِ مِنْ الْمُحْدِينِينَ فَي اللهِ الْمُحْدِينِينَ فَي اللهِ الْمُحْدِينِينَ فَي اللهِ

(۲۱۳۳۲) حضرت جابر بھاتھ ہے مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی علیا اطلوع آ فآب تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔

( ٢١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ مُؤَاتًى أَوْ مُقَارِبًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

(۲۱۳۳۷) حضرت جابر بن سمرہ و گائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو جمۃ الوداع کے موقع پریفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین ہمیشہ اپنے تخالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ میری ہمیشہ اپنے تخالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُذَكِّرُ فِي خُطْنَيْهِ [راحع: ٢١٠٩٨].

( ۲۱۳۳۸ ) حفزت جابر جانشاے مروی ہے کہ نبی علیا اضطے میں وعظ ونصیحت فر ماتے تصر

( ٢١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعِلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَاتٍ مِنْ الْقُرِّآنِ وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۳۲۹) حضرت جابر النائن سے مروی ہے کہ نبی ملینا جمعہ کے دن دوخطبودیتے تھے، پہلے ایک خطبددیتے اور بیٹی جاتے ، پھر کھڑے ہوکردوسرا خطبہ دیتے تھے اور نبی ملینا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے اور وہ نبر برقر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

( ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَدَّابِينَ [راحع: ٢١١٠٥].

( ۲۱۳۵ ) حضرت جابر بن سمره ناتیمنز سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ کذاب آ کررہیں گے۔

( ٢١٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ جَلَسَ فِي مُصَّلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ أَوْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ (راجع: ٢١١٠٥)

(١١٣٥١) حفرت جابر ر النفزے مروى ب كرنماز فجر يز سے كے بعد نى مليا اللوع آفاب تك ابنى جگد برى بيٹے رہتے تھے۔

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنَ سُفُيَّانَ عَنَ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْطُبُ قَائِمًا وَيَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ يَقُرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَكَانَتُ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

(۲۱۳۵۲) حفرت جابر التخطیت مروی ہے کہ بی ملیک جعد کے دن دوخطے دیتے تھے، پہلے ایک نطبہ دیتے اور بیٹے جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسر انطبہ دیتے تھے اور نماز معتدل ہوتے تھے اور وہ منبر پر قر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

# المَنْ اللَّهُ اللّ

( ١١٢٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ جِنْتُ أَنَا وَأَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُو صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمُ أَفْهَمُهَا قُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [راجع: ٢١١٦٢].

(۲۱۳۵۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی نائیں کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی نائیں نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی نائیں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی نائیں نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى [راحع: ٢١١٤٥]

(۲۱۳۵۳) حضرت جابر والتنظیا سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیکا کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہال مجلس ختم ہور ہی ہوتی ،ہم ویمیں بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ وَبَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَّاكِ بْنِ حَوْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذُكُرُ جَلُدًا [راحع: ٢١٠٨٤].

(۲۱۳۵۵) حضرت جابر بڑھٹا ہے مروی ہے کہ حضرت ماعز بڑھٹا نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے چار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹانے رجم کرنے کا تھکم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بَنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنَتِهِيَنَّ الْقُوامُ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۳۵۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز سراٹھاتے ہوئے اس بات سے نبیس ڈرتا کہ اس کی نگاہ پلیٹ کر اس کی طرف دالیس ہی نہ آئے۔(او پر ہی اٹھی کی اٹھی رہ جائے)

﴿ ٢١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِي عَنْ جَابِدِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ [راحع: ١٨٩٧٨]

(۲۱۳۵۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، راوی نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا)۔

﴿ ( ٢١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَّةً عَنْ

### المنالاً افين البيارية من المسترك المس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ أَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ لَا قَالَ فَأَصَلَى فِي مَرَابِضِهَا قَالَ لَعَمُ إِنْ شِنْتَ قَالَ فَأَصَلَى فِي أَعْطَانِهَا قَالَ لَا [راجع: ٢١،٩٦].

(۲۱۳۵۸) حفرت جابر بن تفظی مروی ہے کہ آیک آدمی نے نبی ملیک سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو
کیا کروں؟ نبی ملیک نے فرمایا چا ہوتو کرلو، چا ہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیک نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونوں
نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی ملیک نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونوں
کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیک فرمایا نہیں!۔

( ٢١٣٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُ جَابِرًا يَعْنِى ابْنَ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ وَالحَدِينَةَ طَابَةَ وَالحَدِينَةَ طَابَةَ وَراجع: ٢١١٠٧].

(۲۱۳۱۰) حضرت جابر ٹھٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مدید منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے "ظابد دکھاہے۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَنَحُو ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَظُولَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٢١٢٧].

(۲۱۳۷۱) حضرت جابر بھا تھے، نماز عصر میں بھی ظیم اللہ کا نماز میں سورہ واللیل کی تلاوت فر باتے تھے، نماز عصر میں بھی اس جیسی سور تیں پڑھتے تھے۔ جیسی سور تیں پڑھتے تھے۔

( ١٦٣٦٢) حَلَّقْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَحَفَّانُ قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحُوهَا [راحع: ٢١٢٩]. قَالَ عَفَّانُ وَنَحُوهِمَا مِنْ السُّورِ

(٢١٣٦٢) حضرت جابر فالتناف عمروى بحك نبى عليه ظهراً ورعصر كى نماز مين والسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ اوروالسَّمَاء والطَّادِقِ اورال جيسى سورتول كى تلاوت فرمات تقد

( ٢١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

#### هي مُنلهُ امَيْن فيل يَنْ مَرْم كُول المِن يَّن مَن المُعَالِمَةِ فَيْنِ فِي مَن الْمُعَالِمَةِ فَي مَن الْمِع مُن الْمُعَالِمَةِ فَيْنِ فِي الْمِعِينِينِ فَي مَن الْمُعَالِمِينِينِ فَي مَن الْمِعَالِمِينِينِ فَي مَن الْم

وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [داحع: ٢١١٠٧].

(۲۱۳۷۳) حضرت جابر ولا الله تعالی الله علیه که میں نے نبی الله کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے که مدینه منوره کا نام الله تعالی نے " طاب، و کھا ہے۔ " الله تعالی ا

( ١٦٣٦٤ ) حَلَّتَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو حَفُصٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَعْدِى اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ فَخَفِى عَلَىَّ مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٢].

(۲۱۳۲۳) حضرت جابر بن سمرہ بڑا تھے مروی ہے کہ میں نے نبی طایق کو ججۃ الوداع کے موقع پریہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھرنبی طایقانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی طایقانے کیا فرمایا ہے وہ سے کے سے قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِلَّا قَائِمًا [راجع: ٢١٢٥٢].

(۲۱۳۷۵) حفرت جابر والتخلص مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو صرف کھڑے ہو کربی خطبہ دیتے ہوئے دیکھاہے۔

#### حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْكِي

#### حضرت خباب بن ارت وللنفؤ كي مرويات

( ٢١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ وَهُبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ شَعْبَةٌ يَعْنِى فِى الظَّهْرِ خَبَّابًا يَقُولُ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمُضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ شُعْبَةٌ يَعْنِى فِى الظَّهْرِ وَسَلَّمَ الرَّمُضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ شُعْبَةٌ يَعْنِى فِى الظَّهْرِ وَصحه مسلم (٦١٩)، وابن حباذ (١٤٨٠)]. [انظر: ٢١٣٧٧].

(۲۱۳۲۲) حضرت خباب ڈٹاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نماز ظہر کے وفت گرمی شدید ہونے کی شکایت بارگاہ نبوت میں بیش کی لیکن نبی ملیقانے اس شکایت کا از النبیل قرمایا ( کیونکہ اوقات نماز اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں)

(٢١٣٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِیُّ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ آبِی حَمْزَةَ حِ وَآنُو الْیَمَانِ آنْبَأَنَا شُعَیْبٌ قَالَ وَقَالَ الزَّهْرِیُّ حَدَّثَنِی عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَیْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بَنِ نَوْفَلِ عَنْ عَیْدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنْ آبِیهِ خَبَّابِ بُنِ النَّاهُ مَنْ مَوْلَی بَنِی زُهْرَةَ وَکَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَاقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَاقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُلَّهَا حَتَّی کَانَ مَعَ الْفَجْرِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُلَّهَا حَتَّی کَانَ مَعَ الْفَجْرِ

#### المَن اللهُ اللهُ

سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَابِهِ جَانَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى لَقَهُ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَّاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحُوهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاتَ حِصَالٍ فَأَعُطَانِي اثْنَيْنِ وَمَنعَنِى وَاحِدَةً سَٱلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاتَ حِصَالٍ فَأَعُطانِي اثْنَيْنِ وَمَنعنِى وَاحِدَةً سَٱلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاتَ حِصَالٍ فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُواً غَيْرَنَا فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُولًا غَيْرَنَا فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنُ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُولًا غَيْرَنَا فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَبْ اللَّهِ قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ فَأَعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَنعَنِيها حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ عَلَيْ بُنُ عَيَّاشٍ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ شُعْيَبٍ بُنِ أَبِى حَمْزَةً سَمَاعًا [صححه ابن حبان (٢٢٣٧)]. والطر: ٩ ٢١٣٠). قال الألباني: صحيح (الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٥٥ النسائي: ٢١٣٥)]. [انظر: ٩ ٢١٣٥].

( ٢١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي السَّحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَيْتُهُ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٣ ٤)، الترمذي: ٩٧٠، ٩٧٠). قال شعيب: صحيح وهذا إسناد ضعيف]. [انظر: ٢٤٨٦، ٢١٣٨، ٢١٣٨٠].

(۲۱۳۹۸) عاریہ بینید کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب ڈاٹٹو کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہتم میں ہے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضروراس کی تمناء کر لیتا۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْتِ أَنَّ خَبَّابًا قَالَ رَمَّقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاقٍ صَلَّاهًا حَتَّى إِذَا كَانَ مَعْ الْفَجْدِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاتُهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي

# هي مُنالًا) مَرْبِينْ بل بِينِيْ مَرْقِ كُلْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعَالِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِيقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلِيقِ

أَنْتَ وَأَمِّي لَقَدُ صَلَّيْتَ فَذَكُر مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ [راحع: ٢١٣٦٧].

(۲۱۳۲۹) حضرت خباب رہ ایک وقت میں ہے ہیں' کہتے ہیں کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں نی علیہ کا انتظار کررہا تھا، نبی علیہ نے نماز شروع کی تو ساری رات پڑھتے رہے تی کہ جب فجر کا وقت ہوا تو اپنی نمازے سلام پھیرا، اس کے بعد خباب رہ انتخاب بھی کے پاس آئے اور عرض کیایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج رات تو آپ نے الی نماز بڑھی ہے کہ پھرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بِنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بِنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً بَنَ عُمْدِ النَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَعِعْتُ عُمارَةً قالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارِةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَفِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعَمُ وَالْ فَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيْنَ كُنتُومُ قَالَ فَعِنْ آيُنِ كُنتُ مُ تَعْمُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ لَكُولُ لَللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَعْمَلُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَكُونُ وَلَا عَلَى مُعْمَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ع

(۱۳۷۰) ابومعمر مُینیا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب ڈائٹنے یو جھا کیا نبی علیا انماز ظہر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا باں! ہم نے یو جھا کہ آپ کو کیسے پیتہ چلا؟ فرمایا نبی علیا اگر کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ ہے۔

(٢١٣٧١) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ مُتَوَسِّدًا بَرُدَةً لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا وَاسْتَنْصِرْهُ قَالَ فَاحْمَرَ لَوْنُهُ أَوْ تَعَيَّرَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوصَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَاحْمَرَ لَوْنَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ فَيُمْشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَلَيُمْشَعْ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعُمْ مَنْ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ تَعْمُ فِي وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ [انظر: ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ]

(۲۱۳۷۱) حضرت خباب النظائي سروى ہے كدا كي مرتبہ بم لوگ بار كا و نبوت ميں صاضر ہوئے ، نبى اليكااس وقت خاند كعبہ كے سائے ميں اپنى چا ور سے فيك لگائے بيٹے تھے ، ہم نے عرض كيا يارسول اللہ! اللہ تعالىٰ ہے ہمارے ليے وعاء كيجے اور مد و مانگي ، يمن كر نبى اليكا كروئ وئي اور فر مايا تم سے پہلے لوگوں كے لئے دين قبول كرنے كى پاواش ميں گڑھ كھووے جاتے اور ان سے سركو چير ديا جاتا تھا ليكن سے چيز بھى انہيں ان كے دين سے كر شرخ ہو كى كنگھياں لے كرجم كى بائريوں كے يہجے گوشت ، پھوں ميں گاڑى جاتى تھيں كين سے تكليف برگشة نہيں كرتى تھى ، اى طرح لو ہے كى كنگھياں لے كرجم كى بائريوں كے يہجے گوشت ، پھوں ميں گاڑى جاتى تھيں كين سے تكليف بھى انہيں ان كے دين سے برگشة نہيں كرتى تھى ، اور اللہ تعالىٰ اس دين كو پورا كركے رہے گا ، يہاں تك كدا يك سوار صنعاء اور حضر موت كے درميان سفر كرے گا جس ميں اسے صرف خوف خدا ہوگا يا بكرى پر بھیڑ ہے كے حملے كا، ليكن تم لوگ جلد باز ہو۔ حضر موت كے درميان سفر كرے گا جس ميں اسے صرف خوف خدا ہوگا يا بكرى پر بھیڑ ہے كے حملے كا، ليكن تم لوگ جلد باز ہو۔ ( ١٢٧٢ ) حَدَّ قَنَا يَحْتَى قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا سَمِعْتُ خَبَّابًا ح وَ أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّ قَنَا الْمُعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا سَمِعْتُ خَبَّابًا ح وَ أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّ قَنَا الْمُعَمْشُ

هي مُنالِهَ احَدُن بَالِ يَتِ مَرَّمُ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِيَّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مَنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُعِلَّ الْمُحْرِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِ

عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجُهَ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فَوَجَبَ أَجُرُونَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ فَوَجَبَ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ فَوَجَبَ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُكُدٍ فَلَمْ نَجِدُ شَيْنًا نُكُفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرِّجَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأُسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْظَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِذُخِرًا وَمِنّا مَنْ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْظَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِذُخِرًا وَمِنّا مَنْ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْطَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِذُورًا وَمِنّا مَنْ أَنْ مَنْ مُنَا وَمُنَا مَنُ مُنَا مَنَ مُ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلَاهُ وَلَعْمَى مِهُ وَلَعْمَى عَلَى وَمُعَلَى عَلَى وَجُلَيْهِ إِلَهُ مُعْمَلِكُ مُولِكُمُ لَلَهُ مُولَالِهُ مَلَى مُعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مُنْ يَعْمَى يَجْعِينِها [صححه البحارى (٢٩١٤) و مسلم (٢٠٤) و ابن حمان (٢٠٠٩)].

(۲۱۳۷۲) حضرت خباب دلائنڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی نالیٹا کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی لہذا
ہمارا اجراللہ کے ذمے ہوگیا، اب ہم میں سے پھولوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجر و ثواب میں سے پھی نہ کھا سکے، ان ہی
افراد میں حضرت مصعب بن عمیر دلائن بھی شامل ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے متھا ور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنا نے کے
لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چا درتھی جس سے اگر ہم ان کا سرڈ ھانچت تو پاؤں کھا رہتے اور پاؤں و ھانچت تو سرکھلا رہ
جاتا، نبی ملیٹا نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سرڈ ھانپ دیں اور پاؤں پر''افٹر'' نائی گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے پھھلوگ وہ ہیں
جن کا بھل تیار ہوگیا ہے اور وہ اسے چن رہے ہیں۔

(٢١٣٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْ عَنْ أَبِي مَعْمَوٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ بِأَى شَيْءٍ كُنتُمُ تَعُوفُونَ قِوائَةَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاصْطِرَابِ لِحُيتِهِ [راحع ٢١٣٧] تَعْرِفُونَ قِوائَةَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاصْطِرَابِ لِحُيتِهِ [راحع ٢١٣٧] تعْرِفُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاصْطِرَابِ لِحَيتِهِ [راحع ٢١٣٧] ابومعم رئين الله عليه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَه وَاللّه مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّه فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَال

( ٢١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَلَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُ يَوُ جَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوُلَا أَنَّ رَسُولَ الْمُسْلِمُ يَوُ جَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوُلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ [صححه المحارى (٢٧٢٥)، ومسلم (٢٦٨١)، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوثُ بِالْمَوْدِ الرَّاسُولَ وَسَلَم (٢٩٨٦)، ومسلم (٢٦٨١)، وابن حبان (٢٩٩٩) ومنتو النظر: ٢٧٧٥٨، ٢١٣٩٤، ٢١٣٥٥).

(۲۱۳۵۲) قیس میشه کتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب رقائد کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، وہ اپنے باغ کی تغییر میں مصروف تھے، ہمیں د مکھ کر فرمایا کہ معلمان کو ہر چیز میں ثواب ماتا ہے سوائے اس کے جو وہ اس مٹی میں لگا تا ہے، انہوں نے سات مرتبدا پنے پیٹ پر داغنے کا علاج کیا تھا، اور کہدر ہے تھے کداگر نبی علیا نے ہمیں موت کی دعاء ما نگنے ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو بیں اس کی دعاء ضرور کرتا۔

( ٢١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ قِيلَ لَهُ

# هي مُنالًا اَحَدُن بَل يَنْ مَرَّ الْ الْمُحَدِينِينَ ﴾ ٢٨٠ ﴿ حَمْ الْمُحَدِينِينَ ﴾ هم الله المُعربيتين المُعمديتين الم

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ [راحع: ٢١٣٧].

(۲۱۳۷۵) ابومعمر مینانیه کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب دالتی سے پوچھا کیا نبی علیا نماز ظہر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا نبی علیا کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ سے۔

( ١١٣٧٦) وَابْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةً مَعْنَاهُ [راجع: ٢١٣٧٠]

(۲۱۳۷۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مرّوی ہے۔

( ٢١٣٧٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةً الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكَانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ شِدَّةً الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكَانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكَانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكُونَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةً الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكَانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الرَّمْضَاءِ فَمَا أَشُكُانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الرَّمْضَاءِ فَلَا أَشُكِنَا

(۲۱۳۷۷) حضرت خباب طانتان سے مروی ہے کہ ہم اوگوں نے نماز ظہر کے وقت گری شدید ہونے کی شکایت ہارگا ہ نبوت میں پیش کی لیکن نبی علی<sup>نیوں</sup> نے اس شکایت کا از الهٰ ہیں فر مایا ( کیونکہ اوقات نماز اللہ کی طرف ہے مقرر کیے گئے ہیں )

( ٢١٣٧٨) حَذَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْرَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ مَعَ الْحَوَارِجِ ثُمَّ فَارَقَهُمْ قَالَ دَخَلُوا قَرْيَةً فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ ذَعِرًا يَجُرُّ رِدَاتَهُ فَقَالُوا لَمْ تُرَعُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ رُعُتُمُونِي قَالُوا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُرَ فِيْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُرَ فِيْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ فَإِنْ أَذْرَكُتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ قَالَ أَيُّوبُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ قَالَ أَيُّوبُ وَلَا أَنْدُ مَنْ الْمَاشِي فِيهَا اللَّهِ الْمَقْتُولَ قَالَ أَيُّوبُ وَلَا أَأَنْتُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالَ الْمَعْرُوا أَأَنْتُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُهُ عَلَى صَفَقَةِ النَّهُ وَلَكُوا عَنْقَهُ فَسَالَ دَمُهُ كَأَنَّهُ شِرَاكُ نَعْلُ مَا الْهُذَقَرُّ وَبَقَرُوا أَمَّ وَلَدِهِ عَمَّا فِي بَطُنِهَا فَقَدَّمُوهُ عَلَى صَفَقَةِ النَّهُ وَلَكُو الْمَافِي وَلَكُوا عَنْ الْكُولُوا أَأَنْ عَلَى صَفَقَةِ النَّهُ وَلَا عَلَيْهُ فَصَارَبُوا عُنُقَةً فَسَالَ دَمُهُ كَأَنَّهُ شِرَاكُ نَعْلُ مَا الْهُوا أَأَنْ وَاللَّالَةُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ فَي اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا أَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

[احرجه عبدالرزاق (١٨٥٧٨). قال شعيب: رجاله ثقات]. [انظر: ٢١٣٧٩].

(۱۳۲۸) عبدالقیس کا ایک آوی 'وجو پہلے خوارج کے ساتھ تھا، پھران سے جدا ہو گیا تھا'' کہتا ہے کہ خوارج آیک بہتی میں داخل ہوئے تو وہاں سے حضرت عبداللہ بن خباب گھرا کراپی چا در گھیٹے ہوئے باہر نکل آئے ،خوارج نے ان سے کہا کہ آپ مت گھبرا سے ، انہوں نے فرمایا بخدا! تم نے جھے ڈرا دیا،خوارج نے پوچھا کہ آپ نبی ملیا کے صحابی حضرت خباب ہوا تھا کے صحابی حضرت خباب ہوا تھا کے صحابی حضرت خباب ہوا تھا کے حوالے سے کوئی حدیث صاحبزاد سے عبداللہ بیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! خوارج نے کہا کہ آپ نے والد سے نبی علیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سی جو آپ ہمیں سنا میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے اپنے والد کو نبی علیا کے حوالے سے مید میث بیان کرتے ہوئے

# هي مُنالِهَ أَخْرِن بَلِ يَدِي مِتْرُم كِي ﴿ ٢٩٠ ﴾ ٢٩٠ هي مُنالُهُ البَصَريتينَ ﴾

سنا كه نبى عليه في فتنوں كه دوركا تذكره كرتے ہوئے فرمايا كه ال زمانے ميں بيضے والا كھڑے ہونے والے سے ، كھڑا ہونے والا چلنے والے سے ، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ، اگرتم الله زمانے كو پاؤتو الله كا' مقتول بنده ' بن جانا ، الله كا قاتل بنده نه بننا ، خوارج نے پوچھا كيا واقعى آپ نے اپ والدسے نبى عليه كے حوالے سے بيحد بيث ن ہے؟ انہوں نے فرمايا بال اچنا نچه وه حضرت عبدالله يُحيظيٰ كو پکڑكر نبر كه كنارے لے گئے اور وہال لے جاكر انہيں شہيدكر ديا ، ان كا خون الل طرح بهدر ہا تقاجيہ جو تى كاوہ تمہ جو جدانہ ہوا ہو، پھر انہول نے ان كى ام ولده (بائدى) كا پيٹ جاكس كركاس كے نيكو كوئى اكالكر مار ڈالا - مائين قبل كو النّه فيل من ابْدَقَر يَغينى لَمْ يَتَفَرَّقُ وَقَالَ لَا اللهُ قَالَ مَا ابْدَقَر يَغينى لَمْ يَتَفَرَّقُ وَقَالَ لَا تَكُنْ عَبْدَ اللّهِ الْقَاتِلَ وَ كَذَيْكَ قَالَ مَا ابْدَقَر يَغينى لَمْ يَتَفَرَّقُ وَقَالَ لَا تَكُنْ عَبْدَ اللّهِ الْقَاتِلَ وَ كَذَيْكَ قَالَ بَهْزٌ أَيْضًا [راجع: ٢١٠٣٧٨].

(۲۱۳۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ ثُنِ مُضَوِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًّا لَقِي مِنُ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرُهُمًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ [راجع: ٢١٣٦٨].

(۱۳۸۰) حارثہ میشنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب ڈائٹن کی بیار پری کے لئے حاضر ہوا، انہوں نے اپنے جسم کوٹواغا ہوا تھا مجھے دکیچ کر انہوں نے فر مایا کہ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں نہیں ہجتا کہ کسی کواتی تکلیف ہوئی ہوگی ، نبی علیظا کے دور باسعادت میں مجھے ایک درہم نہ ملتا ہے اور اب میرے اس گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم وُن ہیں ،اگر میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمناء کر لیتا۔

(٢١٣٨١) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ [راجع: ٢١٣٧].

(۲۱۳۸۱) مدیث فمبر (۲۱۳۷۰)ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢١٣٨٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي الظُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ خَبَّابُ بُنُ الْآرَتِّ كُنْتُ آغُمَلُ لِلْعَاصِ بُنِ وَإِلِلْ فَاجْتَمَعَتْ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجِنْتُ آتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا ٱقْضِيكَ خَتَى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلُتُ وَاللَّهِ لَا ٱكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَكُفُر بَمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَإِذَا بِعُضْتُ كَانَ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ قَالَ فَذَكُونَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفْرَآيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفْرَآيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفْرَآيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفَرَآيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفْرَآيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآنُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱفْرَآيْتَ وَلَا لَوْمَنَعُ مَالًا وَوَلَدًا حَتَّى بَلَغَ فَرُدًا [صححه البحارى (٢٠٩١)، ومسلم (٢٧٩٥)، وابن حبان (٢٠٠١)، وانظر: ٢١٣٥، و١٣٦١، ٢١٣٩١].

# هي مُنالِهَ احَدُن شِل اللهِ مَرْمُ كُولُ اللهِ ٢٩١ كُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۲۱۳۸۲) حضرت خباب بن ارت رفی این مروی ہے کہ میں مکہ مکر مہ میں او ہے کا کام کرتا تھا، اور میں عاص بن واکل کے لئے کام کرتا تھا، ایک مرتبدا س کے ذمے میر ہے کچھ درہم اکشے ہوگئے، میں اس سے ان کا تقاضا کرنے کے لئے آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو محمد کا گئے گا کا انکار نہ کردوگے، میں نے کہا کہ میں تو محمد کا گئے گا کا انکار نہ کردوگے، میں نے کہا کہ میں تو محمد کا گئے گا کا انکار اس وقت بھی نہیں کروں گا اگر تو مرکر دوبارہ زندہ بھی ہوجائے، اس نے کہا کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو میر ہے پاس مال و اولا دہوگی، (اس وقت تمہارا قرض چکا دوں گا) میں نے نبی علیا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالی نے بی آ بیت نازل فر مائی دی کیا آ بے نے اس خص کود یکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال واولا دے نواز اجائے گا "ک

( ١٦٢٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ ٱتَيْنَا خَبَّابَ بُنَ الْأَرَتِّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتُوَى فِى بَطُيهِ سَبُعًا فَقَالَ لُولًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو عَنْهُ نَعُودُهُ وَقَدْ اكْتُوَى فِى بَطُيهِ سَبُعًا فَقَالَ لُولًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ فَقَدْ طَالَ بِى مَرَضِى ثُمَّ قَالَ إِنَّ آصُحَابَنَا الَّذِينَ مَضُواْ لَمُ تُنْقِصُهُمُ اللَّانِيَا شَيْنًا وَإِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ وَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسُلِمَ يُؤْجَرُ فِى نَفَقَيهِ أَكُونَ يَبْنِى خَائِطًا لَهُ وَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسُلِمَ يُؤْجَرُ فِى نَفَقِيهِ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابِ وَقَالَ كَانَ يَبْنِى خَائِطًا لَهُ وَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسُلِمَ يُؤْجَرُ فِى الْقَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّه

(۲۱۳۸۳) قیس بینی کہ ہم لوگ حفرت خباب ڈاٹن کی عیادت کے لئے حاضر ہوئ ، وہ اپنے باغ کی تغییر میں مصروف تھے، ہمیں دیکھ کر فرمایا کہ مسلمان کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے سوائے اس کے جو وہ اس مٹی میں لگا تا ہے، انہوں نے سات مرتبدا پنے پیٹ پرداغنے کاعلاج کیا تھا ، اور کہدر ہے تھے کہ اگر نبی علیا تھا ہمیں موت کی دعاء ما نگنے ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اس کی دعاء ضرور کرتا کیونکہ میری بیماری کبی ہوگئی ہے ، پھر فرمایا ہمارے وہ ساتھی جو دنیا ہے چلے گئے ، و نیاان کا پھر ثواب کم نہ کرسکی ، اور ہمیں ان کے بعد جو پھے ملا ہم نے اس کے لئے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہ یائی۔

نہ کرسلی ،اور جمیں ان کے بعد جو پھو ملا ہم نے اس کے لئے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہ پائی۔

( ۲۱۳۸۴ ) قال وَ صَحَوْنًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ اللّهُ تَعَلَى مَنْ قَبْلُكُمْ يُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ الْمَنَاشِيرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى هَذَا اللّهُ تَعَلَى مَنْ قَبْلُكُمْ يُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ الْمَنَاشِيرُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُفَرِّقُ بِفِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيْتِمَنَّ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا اللّهُ مُرَكَةُ وَتَعَالَى هَذَا اللّهُ مُراكِقُ وَتَعَالَى وَاللّهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللهُ اللللل الللللّهُ الللللّ

# مُنالِهَ اَحْدِينَ بِلِيَدِيدِ مِنْ البِعَمِيتِينَ البِعَمِيتِينَ ﴾ البعمريتين ﴿ مُنالِهَ البعَريتينَ البعَريتينَ ﴿

تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اور اللہ تعالی اس دین کو پورا کر کے دہے گا کہاں تک کہ ایک سوار صنعاء اور حضر موت کے درمیان سفر کرے گا جس میں اسے صرف خوف خدا ہو گایا بکری پر بھیڑ سیئے کے حملے کا، لیکن تم لوگ جلد ہاز ہو۔

( ٢١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تُنْقِصُهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ لَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ [راجع: ٢١٣٧١].

(۲۱۳۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣٨٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْفَائِشِيِّ عَنْ بِنْتٍ لِحَبَّابٍ فَاللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحُلُبُ عَنْزًا لَنَا فَالَتُ خَرَجَ خَبَّاتٌ فِي سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحُلُبُهَا فِي حَفْنَةٍ لَنَا فَكَانَتُ تَمْتَلِيءُ حَتَّى تَطُفَحَ قَالَتُ فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّاتٌ حَلَبُهَا فَعَادَ حِلَابُهَا إِلَى مَا فَكَانَ يَحُلُبُهَا فِي حَفْنَةٍ لَنَا فَكَانَتُ تَمْتَلِيءُ حَتَّى تَطُفَحَ قَالَتُ فَلَمَّا فَلَمَّا خَلَبْهَا إِلَى مَا كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِءَ جَفْنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِءَ جَفْنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِءَ جَفْنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِءَ جَفْنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَى تَمُتَلِءَ جَفْنَتُنَا فَلَمَا حَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا وَالطَنَ ٢٦٦٣٤ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا وَالطَنَ ٢٦٩٤ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُبُهَا إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ فَعَالَا وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَا إِلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَامُ الْمَالِعَ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِعَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْمُلْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۱۳۸۲) حضرت خباب النافة كى صاحبزادى كهتى بين كه حضرت خباب النافة ايك الشكر كے ساتھ روانہ ہو گئے، ان كے پيچھے بى عليا ہمارا يہاں تك خيال ركھتے تھے كہ ہمارى بكرى كا دود هر بھى دوه ديتے تھے، نى عليا ايك بڑے بيالے ميں دود هدو بتے تھے جس سے وہ پياله لباب بھر جاتا تھا، جب حضرت خباب النافة والي آئے اور انہوں نے اسے دو ہا تو اس ميں سے حسب معمول دود هدفكا، ہم نے ان سے كہا كه نى عليا اس كا دود هدو جتے تھے تو بياله لباب بھر جاتا تھا اور آپ نے دو ہا تو اس كا دود هدو سے معمول دود هدفكا، ہم نے ان سے كہا كه نى عليا اس كا دود هدو جتے تھے تو بياله لباب بھر جاتا تھا اور آپ نے دو ہا تو اس كا دود ه

( ٢١٣٨٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمْلِكُ دِرُهَمًّا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمْلِكُ دِرُهَمًّا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ لَكَنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَنْ إِلَّا بُرُدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا لَكُوبَ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَنْ إِلَّا بُرُدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأُسِهِ حَتَّى مُدَّاتً عَلَى وَلَهُ مَلْ وَأَوْدَ جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأُسِهِ حَتَّى مُدَّتُ عَلَى وَرُعُولِ وَاحْدَ بَعْ اللَّهُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَوْتُ عَلَى وَلَوْ اللَّهُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلْمَتْ عَنْ رَأُسِهِ حَتَّى مُدَّتُ عَلَى وَلَهُ الْهُ فِي عَلَى الْهُ فَعِلَى وَاقِدَا عُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلْمَتُ عَنْ رَأُسِهِ حَتَّى مُدَّتُ وَالْمَاتُ عَلَى وَلُولَا عَلَى قَدَمَيْهِ قَلْمَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلْمَتُ عَلَى وَلُولَةً عَلَى وَلَوْلَا عَلَى قَدَمَيْهِ الْهُ وَخِرُ [راجع: ٢١٣٦٨].

(۲۱۳۸۷) عارشہ مُنِینَ کُتِ بین کہ میں حضرت خباب رہا تھا کہ بیار بری کے لئے عاضر ہوا، انہوں نے اپنے جسم کو داغا ہوا تھا مجھے دکھے کر انہوں نے فر مایا کہ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں نہیں بھتا کہ کسی کو اتن تکلیف ہوئی ہوگی، نبی ملیا کے دور باسعادت میں مجھے ایک درہم نہ ملتا ہے اور اب میرے اس گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم فن ہیں، اگر میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے

# هي مُنالِمَ اَمَرُونَ بَل بِيدِ مَرْمَ كُولِ الْمِعَالِينِينَ وَمُ الْمُعَالِمِينِينَ وَمُ الْمُعَالِمِينِينَ وَمُ

ہوئے نہ سنا ہوتا کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کر بے تو میں ضروراس کی تمناء کر لیتا۔

پھران کے پاس کفن لایا گیا جے دکھ کروہ رونے گئے،اور فرمایا حضرت حزہ ڈٹاٹٹؤ کوتو پیکفن بھی نہ ملاتھا،ایک سادہ چادر تھی جواگران کے سرپرڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پرڈالی جاتی تو سرکھل جاتا، چنا نچہاس سے سرکوڈ ھانپ دیا گیا اور یاؤں پراذخرگھاس ڈال دی گئی۔

( ٢١٧٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُتُوسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا فَقَالَ قَدُ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَادِ عَلَى رَأْسِهِ تَسْتَنْصِرُ لَنَا فَقَالَ قَدُ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَادِ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ بِنِصْفَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ وَاللَّهِ لَيْتَمَنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ يَصُلَّا لَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهِ لَيْتِمَنَّ عَلَي غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ [راحع ٢١٣٧١]

(۲۱۳۸۸) حضرت خباب و النظاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے ، نبی بلیا اس وقت خانہ کعبہ کے ساتے میں اپنی چا در سے فیک لگائے بیٹھے تھے ، ہم نے عض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء سیجئے اور مدد ما کیئے ، یہ ن کر نبی بلیا کے روئے انور کا رنگ مرخ ہوگیا ، اور فر ما یا تم سے پہلے لوگوں کے لئے دین قبول کرنے کی پاداش میں گڑھے وہ دے جاتے تھے اور آرے لے کرمر پررکھے چاتے اور ان سے مرکو چردیا جاتا تھائیکن سے چیز بھی انہیں ان کے دین سے پرگھی انہیں ان کے دین سے پرگھی انہیں ان کے دین سے پرگھیاں لے کرجم کی ہدیوں کے چیچے گوشت ، پھوں میں گاڑی جاتی تھیں لیکن سے تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے دہے گا ، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء اور حضر موت کے درمیان سفر کرے گا جس میں اسے صرف خوف خدا ہوگا یا بکری پر بھیڑ سے کے حملے کا ، لیکن تم لوگ جلا ماز ہو۔

( ٢١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابِ بُنِ الْأَرَتِ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُوجٌ لِصَلَاةِ أَبِي خَبَّابُ بُنُ الْأَرَتِ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُوجٌ لِصَلَاةِ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ لِكَيْعِمُ فَلَنْ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ الطَّهُرِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَمُولِهُ مَعْنَا فَقَالَ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمُولُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمُولُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَلُولُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ صَلَّقَهُمُ بِكَذِيهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُعْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ صَلَّاعًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۱۳۸۹) حفرت خباب التلظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملی کے دروازے پر بیٹے نمازظمرے لئے نبی ملیا کے

# مناها اعدن بن البصريتين الم

باہر آنے کا انظار کر رہے تھے، نبی الیٹا ہا ہر تشریف لائے تو فرمایا میری بات سنو، صحابہ نوائیڈ نے لبیک کہا، نبی الیٹا نے پھر فرمایا میری بات سنو، صحابہ نوائیڈ نے پھر حسب سابق جواب دیا، نبی الیٹا نے فرمایا عنقریب تم پر پچھ حکمران آئیں گے، تم ظلم پران کی مددنہ کرنا اور جو محض ان کے جھوٹ کی تقدیق کرے گا، وہ میرے یاس حوضِ کو ثریر ہر گرنہیں آسکے گا۔

( ١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَبْنًا وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَإِبْلِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَإِبْلِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَإِنِّى إِذَا مُتُ ثُمَّ بُعِثْتُ جِنْتَنِى وَلِى وَاللَّهِ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعِثَ قَالَ فَإِنِّى إِذَا مُثُ ثُمَّ بُعِثْتُ جِنْتَنِى وَلِى قَالُ فَإِنِّى إِنَا لِللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى قَوْمَالًا وَوَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَلَا لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَيَأْتِينَا فَرُهًا [راحع: ٢١٣٨٢]

(۲۱۳۹۱) حفرت خباب بن ارت ظائفت مروی ہے کہ میں مکہ کرمہ میں او ہے کا کام کرتا تھا ،اور میں عاص بن واکل کے لئے کام کرتا تھا ،ایک مرشباس کے فرے میر ہے بھے درہم اکٹھے ہوگئے ، میں اس سے ان کا تقاضا کرنے کے لئے آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تم ہمر (مُنَا لَّمُنَا فَا الله الله الله الله الله میں تو محمد تالیق کا انکار منہ کر دو گے ، میں نے کہا کہ میں تو محمد تالیق کا انکار اس وقت بھی نہیں کروں گا جب تک تم محمد (مُنا لِلَمُنَا فَا الله الله الله الله میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو میر ہے ہاں مال اس وقت بھی نہیں کروں گا اگر دوبارہ زندہ بھی ہوجائے ،اس نے کہا کہ جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو میر ہے ہاں مال واولا دہوگی ، (اس وقت تمہارا قرض چکا دوں گا) میں نے نبی علیا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو الله تعالی نے بی آیت نازل فرمائی ''کیا آپ نے اس محمد کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال واولا دے نواز اجائے گا ''

# هي مُنلهَا مَرُي شِي مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٩٥ ﴿ ٢٩٥ ﴿ مُنلهَ البَصَرِيِّينَ ﴾

( ٢١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيسَ قَالَ وَسَمِعْتُ الْمُعْمَشَ يَرُوى عَنْ شَقِيقِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ آجُرِهِ شَيْتًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً إِذَا غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى رَجُلَيْهِ إِذْ خِرًا قَالَ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَ الثِّمَارَ فَهُو يَهُدِبُهَا [راحع: ٢١٣٧٢].

(۲۱۳۹۲) حضرت خباب و النوائية المبيم مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیا کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی البذا ہمارا اجراللہ کے ذمے ہوگیا، اب ہم میں سے بچھلوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجروثواب میں سے بچھ نہ کھا سکے، ان ہی افراد میں حضرت مصعب بن عمیر والنو بھی شامل ہیں جوغز وہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنا نے کے لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چا ورتھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھا نیخ تو پاؤں کھل ہے اور پاؤں ڈھا نیخ تو سر کھلارہ جا تا، نبی علیا نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سر ڈھا نپ دیں اور پاؤں پر 'افٹر' نائی گھاس ڈال دیں، اور ہم میں سے پچھلوگ وہ ہیں جن کا کھل تیارہ وگیا ہے اور وہ اسے جن رہے ہیں۔

( ٣١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعُمُ قَالَ قُلْنَا فَبِأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ باضْطِرَاب لِحُيَتِه [راحع: ٢١٣٧].

(۲۱۳۹۳) ابومعمر بین کی جم نے حضرت خباب دالٹو سے پوچھا کیا نی ملیا نماز ظهر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیے پید چلا؟ فرمایا نبی ملیا کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ سے۔

( ١٦٣٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُولُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ [راجع: ٢١٣٧٤]
وسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُولُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ [راجع: ٢١٣٩٨]
قيس بَيَنَ لَهُ كُتِ بِن كه بِن كه بِن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ إِراجع: ٢١٣٩٨)
قيس بَيَنَ لَهُ عَن مَن مَن مَن عَن مَن عَنْ مُولَ عَنْ عَنْ مِن اللّهُ عِن اللّهُ عَلَيْهِ وَا تَوْمُ وا وَمُو وَرَكُونا وَ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَا تَوْمُ وَلَ كُنْ عَن مَا عَنْ مُنْ عَنْ مُن الْمَن عَن مَن مَن مَن عَن مَن مَن عَن مَن مَن مَن مَن مَن عَن مَن مَن مَن مَن عَلْمُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ م

#### حَدِيثُ ذِي الْغُرَّةِ عَنْ النَّبِيِّ مُثَالِثِيًا

#### حضرت ذى الغرة وفاتفة كي حديث

( ٢١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمْرُ و بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الطَّبِّي عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَيْ عَبُدِ اللَّهِ بَيْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَيْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْ مَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ فِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَّسُولِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّتِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ فِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَّسُولِ

هُ مُنافًا أَمُرُن شِل يَنِي مِنْ أَل الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٩٦ لي مُنافًا البَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدُرِكُنَا الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ النَّوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا وَنَحُنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَنُصَلِّى فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ الْفَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ الْقَنْتُوضَا مِنْ الْعَنْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ قَالَ الْفَنتَوَضَّا مِنْ لَحُومِهَا قَالَ الْقَنتُوضَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْ قَالَ الْفَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ لَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ قَالَ الْفَنتَوَضَّا مِنْ لَكُومِهَا قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْ قَالَ الْفَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ لَا إِراحِع: ١٦٧٤٦].

(۱۳۹۵) حضرت ذی العزہ دلائو سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا اس وقت چہل قدی فرمار ہے جے ، اس نے پوچھا یا رسول آللہ! بعض اوقات ابھی ہم لوگ اونٹوں کے باڑے میں ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوجاتا ہے تو کیا ہم و کہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں ، اس نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم نیا وضو کریں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم ہمریوں کے باڑے میں نماز پڑھ کتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا جم ہمریوں کے باڑے میں نماز پڑھ کتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم کریں؟ نبی علیا نے فرمایا ہیں۔

# حَدِيثُ ضُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ السُّلَمِيِّ ظَالَثُ

#### حضرت ضمر وبن سعد ر الله كي كل حديث

(۱۲۲۹) حَدَّثَنَا أَنُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بَنِ اَبَانَ بُنِ سَعِيدِ بَنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَى أَبِى حَدَّثَنَى أَبِى حَدَّثَنِى أَبِي وَجَدِّى وَكَانَا قَلْ شَهِدَا حَنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا صَلَّى بِنَا الزَّيْشِ قَالَ حَدَّثَى وَكَانَا قَلْ شَهِدَا حَنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرِ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْلَقُوعُ بَنُ حَابِسٍ وَعُينْنَهُ بُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهْرِ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْلَقُوعُ بَنُ حَابِسٍ يَدْفَعُ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا وَسَلَّمَ فَلَى وَسَلَّمَ فَلَى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَأْخُذُونَ اللَّيَةَ فَقَامَ وَجُلُّ مِنْ الْمُحْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه

#### هي مُنالِهَ احَدِينَ بِي مِنْ الْبِصَرِيْدِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمُكَ قَالَ أَنَا مُحَلِّمُ بُنُ جَثَّامَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ لِمُحَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَتَلَقَّى دَمْعَهُ بِفَضُلِ رِدَائِهِ فَأَمَّا نَحُنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ قَدُ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقَامَ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَهُو يَتَلَقَّى دَمْعَهُ بِفَضْلِ رِدَائِهِ فَأَمَّا نَحُنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ قَدُ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ أَلَوهُ مَا أَنْهُمَ لِيَكَ عَ النَّاسُ بَغْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٣٠٥٥؛ ابن ماحة: ٢٦٢٥)]. وسيأتى في مسند صميرة بن سعد: ٢٤٣٧٦].

(٢١٣٩٢) زياد بن ضمره نے عروه بن زبير كواپنے والداور دادا سے بير حديث نقل كرتے ہوئے سنايا د جو كه غزوه حنين ميں نبی ملیلا کے ہمراہ شریک تھے'' کہ نبی ملیلانے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے ، اقرع بن حابس اورعیبینہ بن حصین اٹھ کر نبی مالیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عیبنہ اس وفت عامر بن اضبط انتجعی کے خون کا مطالبہ کرر ہاتھا جو کہ قبیلۂ قیس کا سردارتھا، اور اقرع بن حابس حندف کی وجہ ہے محکم بن جثامہ کا دفاع کر رہاتھا، وہ دونوں نبی ملیٹا کے سامنے جھکڑنے لگے، ہم نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہتم سفر میں دیت کے بچیاس اونٹ ہم سے لواور بچیاس واپس پہنچ کر لے لینا،عیبینہ نے جواب دیانہیں،اللہ کی شم میں دیت نہیں اول گا جس وقت تک کہ میں اس شخص کی عورتوں کو وہی تکلیف اورغم نہ پہنچاؤں جومیری عورتوں کو پہنچاہے، پھرصدائیں بلند ہوئیں اور خوب لڑائی اور شور وغل بریا ہوا حضرت رسول کریم منگاللا تانے فرمایا اے عیبینتم دیت قبول نہیں کرتے؟ عیبنہ نے پھرای طریقہ سے جواب دیا یہاں تک کدایک مخص قبیلہ بی ایث میں سے کھڑا ہوا کہ جس کومکیتل کہا کرتے تھے وہ مخض اسلحہ باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ میں (تلوار کی) ڈھال لئے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قبل کرنے والے شخص کے بعنی محلم کے شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دیکھتا ہوں ۔ جس طرح کھے بحریاں کسی چشمہ بریانی ہے کے لئے پنجیں تو کسی نے پہلی بحری کوتو مار دیا کہ جس کی وجہ ہے آخری مجری بھی بھاگ کھڑی ہوئی تو آ پ آج ایک دستور بنا کیجئے اورکل اس کوختم کر دیجئے ،حضرت رسول کریم فاٹیٹر نے ارشاد فر مایا بچاس اونٹ اب اداکرے اور پچاس اونٹ اس وقت ادا کرے جب ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئیں (چنانچہ آپ نے اس شخص ہے دیت ادا کرائی ) اور بیوا قعہ دوران سفر پیش آیا تھامحلم ایک طویل قد گندی رنگ کاشخص تھا وہ لوگوں کے کنارے بیشا تھالوگ بیٹھے تھے کہ وہ بچتے بیاتے آنخضرت مُنَافِیْزِم کے سامنے آ کر بیٹھا ،اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے اوراس نے عرض كيايارسول الله مَنْ اللَّيْزُ مِين في كناه كيا ب جس كي آب كواطلاع طي نيءاب مين الله تعالى سے توبه كرتا موں آب ميرے ليے دعائے مغفرت فرماد بیجئے ، حضرت رسول کریم مَا کالیّا آلے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسلام کے شروع زبانہ میں اس مخص کوایے اسلحہ ے قبل کیا ہے؟ اے اللہ امحلم کی مغفرت نہ کرنا آ ہے نے بیربات ہا واز بلند تین مرتبہ فرمائی (راوی) ابوسکمہ نے بیاضا فہ کیا محلم یہ بات س کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی جا در کے کونے سے اینے آنسو یو نچھر ہاتھا (راوی) ابن اسخت نے بیان کیا کہ کملم کی قوم نے کہا کہ پھر آنخضرت مَنَّالِثِیُّانے اس کے بعداس کے لئے بخشش کی دعا فرمائی کین ظاہروہی کیا جو پہلے فرمایا تھا تا کہ لوگ ایک دوس ہے ہے تعرض نہ کریں۔

#### هي مُناله المَرْافِين البَصِيتين ﴿ وَهُ حَلَّ ١٩٨ وَهُ حَلَّ الْبَصِيتِينَ ﴾ مناله البَصَريتين ﴿ وَاللَّهِ الْبَصِيتِينَ الْبَصَرِيتِينَ الْبَصَرِيتِينَ الْبَصَرِيتِينَ الْبَصَرِيتِينَ الْبُصَرِيتِينَ الْبُعِينَ الْبُعُرِينِ الْبُعُرِينَ الْبُعُرِينِ الْبُعِينَ الْبُعُلِينَ الْبُعُرِينِ الْبُعُرِينِ الْبُعُرِيتِينَ الْبُعُرِينِ الْبُعِينِ الْبُعِينِ الْبُعُرِينِ الْبُعُرِينِ الْبُعُرِينِ الْبُعِيلِينِ الْبُعِيلِينِ الْبُعُمِينِ الْبُعِينِ الْبُعِيلِي الْبُعِيلِ الْبُعِيلِ الْبُعِلَيْنِ الْبُعِلَى الْبُعِيلِ الْبُعِلَى الْبُعِلَى الْبُعِيلِ الْعِلْمِ الْبُعِلَى الْبُعِلَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْمُعِلِي الْعِيلِي الْبُعِلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِي

# حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِّى رَّلَاتُوَ حضرت عمرو بن يثر في رَّلَاتُوَدُّ كي حديث

( ١٦٣٩٧) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ عَنْ عُمُورَ بُنِ يَثُوبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ عُمَارَةَ بُنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمُو وَ بُنِ يَثُوبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لَا يَحِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ عَنَمَ ابُنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ وَلِي يَعْمَى أَجْتَزِرُ وَلِي يَعْمَى أَجْتَزِرُ وَلَا يَعْمَى أَجْتَزِرُ وَلَا يَعْمَى أَجْتَزِرُ وَلَا يَعْمَى أَجْتَزِرُ وَلَا يَعْمَى أَخْتَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَالْكَ يَعْمَى الْجَوَيشِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكَ يَعْمَى اللَّهُ وَالْمَعْلَقُ وَالْمَعْلِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمَعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ ا

(۲۱۳۹۷) حضرت عمروین یژبی ضمری دفاتشت مروی ہے کہ میں نبی ملینا کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی ملینا نے میدانِ منی میں دیا تھا، آ ب منگا نی خطب میں یثر بیا تھا کہ کی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال اس وقت میں دیا تھا، آ ب منگا نی خملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فر مایا تھا کہ کی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوش سے اس کی اجازت نہ دے، میں نے یہ س کر بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر مجھے اپنے چھازاد بھائی کی بمریوں کاریوڑ ملے اور میں اس میں سے ایک بمری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا ؟ نبی ملینا نے فر مایا اگر تمہیں ایس بھیر ملے جو چھری اور چھمات کا تحل کر سکتی ہوتو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔

( ٢١٣٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الْحَسَنِ يَغْنِى الْجَارِيَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي سَغِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمَارَةَ بُنَ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَثْرِبِيِّ الضَّمْرِيِّ قَالَ شَهِدُتُ خُطُبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ عِمَارَةَ بُنَ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَثْرِبِيِّ الضَّمْرِيِّ قَالَ شَهِدُتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مِنْ مَالِ آخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتُ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابُنِ عَمِّى فَأَخَذُتُ مِنْهَا شَاةً فَا جُنَزَرُتُهَا عَلَى فَى ذَلِكَ شَيْءً قَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَٱزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا

(۲۱۳۹۸) حضرت عمرو بن بیشر بی ضمری را تالات مروی ہے کہ میں نبی بالیٹا کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی بالیٹا نے میدانِ منی میں وقت میں ویا تھا، آ پِسَاللَّیْمِ نے مجملہ دیگر ہاتوں کے اس خطبے میں ریجی ارشاد فرمایا تھا کہ سی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال اس وقت سک حلال نہیں ہے جب حک وہ اپنے ول کی خوشی ہے اس کی اجازت ندوے، میں نے بیس کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا مارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر مجھے اپنے بچازاد بھائی کی بکریوں کاریوڑ ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کرچلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی بالیٹا نے فرمایا اگر تنہیں ایسی بھیڑ ملے جوچھری اور چشماق کا مخل کر سکتی ہوتو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔

هَذَا آخِرُ مُسُنَّدِ الْبُصُرِيِّينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

